## جَنَيْنَ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْم إِذَا جَلَيْهِ الْمُرْكِيلَةُ مَا لَمَانَ مَلَاَءَ الْمُلْعَلَّمُ إِلَى رَبِّهِ مَسَيِّلَةٌ O (وهو - ٢٩) بنا شهر (الرَّانَ اليَّب) تعيمت بين موجه بها لهذه وبس تكسياً بنجي كادمست اعتباد كرسة.

# المسن البيان

عئى تفسير القران

-عصد جهدارم تضیربردة نفل.تو. یونگ بهوه اوست.دمد سیدفعشل الرحمن

**ۇ چار اكىيىتىمى يېلى كىيىتىنىز** استىرەن ئانىلىلىنىدە كرىي ئېرىد ئۇن: ۱۹۸۲،۲۰۰

#### معرمتوق عباصت والتامث واحق لاتركفوه

اصن میبان فی تقسیر اعران تقسیر و ده نفعار کامور در سه ۱۳۰۰ د فراهی بدامهای از برطی ۱۹۹۸ ر بشته تحیی و تقس مرد مزداره و باذ ردگرچی دواد امرای پیملی میشنز کرچی ۱۹۹۰ روسیه ایم کتاب احسی جدام اخداد فاحت دل کیرزنگ باز

<u>هنا</u>ک پنته **زواراکرڈی پہلی کسیٹر** اے ، ۲۰ عدہ فمآباد تسری کرچی نبر مارون ۱۹۳۰

اوارهٔ مجدوبید ۱۰۰ ماریخ ناظراند سرس کرایی تعریده

> مکشیم پریان دروباده کوچی

## فهرست عنوانات

| ۳,          | مقاعيته متدخراركي فمافعت                   | 14         | سورة الأنفال                |
|-------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| FF          | مسلمه تول کی فیجی پدو                      | 14         | وبدتعميا                    |
| <b>r</b> •  | مخادكه خسرست وعام والمانا                  | 11         | تورف                        |
| ٣ì          | اعاحت ، موارکی ټاکمي                       | 12         | مغياكت كافعاب               |
| F÷          | جافوروں سے ہدائر لوگ                       | ır         | مال غنبست كامتم             |
| -•          | احکام رے ل کی فور می تعمیل                 | 15         | لتغريقي مومنون كاوصاف       |
| ۴,          | أزماكش مصليخ كي فاكبر                      | 13         | فوضيتها                     |
| <b>FF</b> - | افعام خداه ندی بر هنگر کرے کی تاکمیہ       | 11         | ايان مما ترقی               |
| ۲۴          | خيائت كمانعت                               | I <b>4</b> | الدار توكل                  |
| Mø          | تقويدى بركات                               | i4         | قامت ملوة                   |
| ۲4          | سٹر کھین کے مگر ، تدبیری                   | ı          | اننه کی داد می خرچ کرتا     |
| F4          | مشركين كالمتكبرات وجوي                     | l.         | بعض مومنوں کاجنگ سے کرانا   |
| ă i         | تعفركي وعاكاجو سيد                         | F+         | واقعاريدر                   |
| or.         | مد وسيوايس                                 | **         | مترمحين يعضيري بشادت        |
| gr          | مسبمه هخرام کی تو نیت کاعق                 | Fé         | آ پکی ده.                   |
| or          | بدادت مهم این بال طر <mark>ی</mark> ع کرنا | ۲,         | المسلمانون بإنفائت تعانوندي |
| 44          | فشدار ہے کی خلاقی                          | <b>F</b> • | ایک عمد کا نمیار            |
|             |                                            |            |                             |

| 3.4                                           | سوره . تو پ                                                                                                                                                                                                                  | 34                         | بغيداد فتنا                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44                                            | وي تسمي                                                                                                                                                                                                                      | ş١                         | مال تشبيت سكه التكام                                                                                                                                                                     |
| **                                            | تعادف                                                                                                                                                                                                                        | 71                         | مناؤجتك كالمغشر                                                                                                                                                                          |
| 44                                            | تيم الند و الكصف كى وجد                                                                                                                                                                                                      | 45                         | فادمت كاكرفر                                                                                                                                                                             |
| 44                                            | مورث كاسبب نزول                                                                                                                                                                                                              | 70                         | آد سې چېود                                                                                                                                                                               |
| 1+                                            | مضامين كالخلاصد                                                                                                                                                                                                              | 46                         | مسلمانوں کوفخزہ فردری مرتعت                                                                                                                                                              |
| 47                                            | عبد ختو و سے معلان پرائٹ                                                                                                                                                                                                     | 14                         | شیطان که موی                                                                                                                                                                             |
| tr.                                           | عام الغلان برات                                                                                                                                                                                                              | 44                         | منافعة بالكيامية وسويغ                                                                                                                                                                   |
| *4                                            | مبسري والرئ والول كالمكم                                                                                                                                                                                                     | -14                        |                                                                                                                                                                                          |
| 13                                            | مِینَاقِ مدید توزے دانوں کا مکم                                                                                                                                                                                              | 4-                         | كافرد رياكي موت كالبيش                                                                                                                                                                   |
| 14                                            | يتوطلب أرب واسك كالحتم                                                                                                                                                                                                       | <b>£</b> I                 | ملعبة استون سيرطرق                                                                                                                                                                       |
| 1,                                            | الغذان بدعت كي فآلست                                                                                                                                                                                                         | 45                         | يهو د کي خبالت                                                                                                                                                                           |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                          |
| 6.4                                           | منشر کلیون کی عاد است پیر                                                                                                                                                                                                    |                            | مِد فَكِي كَ الريث وَمعبره                                                                                                                                                               |
| ••                                            | منظ کمین کی عاد استدید<br>محرک مرد اروال کیایی گی کا سلم                                                                                                                                                                     | .0                         | جو می نے انہ ہے نے معبرہ<br>فتم کرنے کامتم                                                                                                                                               |
|                                               | -                                                                                                                                                                                                                            | 41                         | -                                                                                                                                                                                        |
|                                               | المرك مرداره والكباح كالاعلم                                                                                                                                                                                                 |                            | فتركرت كالمتم                                                                                                                                                                            |
| .=-                                           | کمرے مرد اروں کی گئی کا سکم<br>کفار سے دنگ کی ترخیب<br>ایسان کی کموئی<br>مشرکین سے فخود ناز کا جوب                                                                                                                           | 41                         | ختیکا نے کاملے<br>جند کے بعربے زنباری کامکم                                                                                                                                              |
| 177<br>178                                    | محرے مرد اروں کی گئی کا سکم<br>مخارے دنگ کی خرخیب<br>امیان کی محموئی<br>معتر مجن سے فخرو ناز کا جومب<br>مہاجرت المجابر ین کے فضا ک                                                                                           | 41                         | فتم کرنے کامتم<br>چند کے سط جری وجدی کامکم<br>کفار سے مسطی اینڈٹ                                                                                                                         |
| 177<br>178<br>178                             | کھرے مواروں کی گئی کا ملم<br>کفاد سے بھٹک کی توخیب<br>امیان کی کموئی<br>مشرکین سے فحود ناڈ کا جومب<br>مہاہمیت اکا ایم میں کے فضائل<br>کافروں سے ترک موالات کا شکم                                                            | 41                         | فقرکرنے کامتم<br>جاد کے سے جربے د تیادی کامکم<br>کفار سے معطی ابنانت<br>ایک تعمیت الی کا بیان                                                                                            |
| 176<br>176<br>176<br>176                      | کوک مودروں کی گاگی کا مکم<br>کفار سے دنگ کی توخیب<br>ایسان کی کموئی<br>منز کمین کے فور ناز کا جوب<br>مہاجرت ن کا برت کے فضا ک<br>کافروں سے ترک موالات کا مشکم<br>مودرت میں ضرت اعداد ندی                                     | 41<br>44<br>44             | فقیاکرنے کامتم<br>جاد کے نئے ہمریار تیادی کامکم<br>کفار سے معطی ابازت<br>ایک تعمدالی کا بیان<br>مومنوں کوجہ کی ترخیب                                                                     |
| 176<br>176<br>176<br>176<br>186               | محرے مواروں کی گئی کا مقم<br>مغاز سے دنگ کی توخیب<br>امیان کی کموئی<br>مغرکین سے فخود ناز کاجوب<br>مہاجمت او کار کاجوب<br>کافروں سے ترک موالات کا مشم<br>مودات میں خرت امداد ندی<br>معرفین کے مشاب کی مست                    | 49<br>44<br>44<br>47       | فقیارے کامتم<br>جاد کے نے ہرچار تیادی کامکم<br>کفار سے معلی اباؤٹ<br>ایک تعمیدائی کا بیان<br>مومون کا جیادی ترخیب<br>بیٹی قب بون کے انتظام                                               |
| 176<br>176<br>176<br>176                      | محرے مرد اروں کی گاگی کا مقم<br>انداز سے دنگ کی توخیب<br>امیان کی کموئی<br>مشرکین سے فحود ناز کا جواب<br>مہاجرت او کابدین کے فشاک<br>کافرین سے ترک موالات کا مشکر<br>مودات میں شرت انداز کری<br>اول مما میں شرت انداز کی مست | 49<br>44<br>4-<br>4-<br>11 | فقیارے کامتم<br>جاد کے سے ہمریار تیادی کامکم<br>کفار سے معلی ابازت<br>ایک تعمیدایی کابیان<br>مومنوں کا جاد کی ترخیب<br>بیٹی قید ہوں کے اشکام<br>ذیا کانتم ابدل                           |
| 177<br>178<br>178<br>174<br>174<br>174<br>181 | محرے مواروں کی گئی کا مقم<br>مغاز سے دنگ کی توخیب<br>امیان کی کموئی<br>مغرکین سے فخود ناز کاجوب<br>مہاجمت او کار کاجوب<br>کافروں سے ترک موالات کا مشم<br>مودات میں خرت امداد ندی<br>معرفین کے مشاب کی مست                    | 44<br>44<br>47<br>47<br>47 | فتباکرنے کامتم<br>جاد کے لئے ہمری دیدی کامکم<br>کفارے میٹی ابدانت<br>ایک تعمیت الی کا بیان<br>مومنوں کو جاد کی ترفیب<br>بنجی قبیہ ہوں کے امکام<br>نو پاکھا ہوئی<br>مومنوں میں بادی دفاقت |

|       |                                  |                       | 2 45 22 Co. 10                    |
|-------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 17.0  | سناتقين كى حركات به              | IIA                   | محفار کامن کا سناسانی کو شش کرنا  |
| 11.4  | منافغول كي يديغتي                | <b>114</b>            | احياد ومهبات كالثروضاه            |
| 97°4  | مزفعتوں کی نود فریق              | ·r·                   | على في كريت الإشهام               |
| 10.   | استلام بوطعمان وتنطيع            | FC <b>T</b>           | والمن توسيسكي اليكسب بطيطا لدواسم |
| ıg:   | متاتغمتاك بروخى                  | ***                   | جروحه والمعالم جن برحماب          |
| **    | متنفؤل كامال                     | 44                    | تاممبرغيى                         |
| 167   | گزشمته انبیادی تکفیرب کانهم      | 47.4                  | جبلاه فسأل كما تاحمير             |
| 100   | مومنوں کے بنتاریت                | 400                   | مثاب عيف                          |
| 1 A   | محفار وسترفغين ہے سختما كا ملكم  | 4Fr                   | منافقين متحقين ستعادهل            |
| 100   | مولقين فياحسان فراموتي           | ·FF 1                 | جدين فيس كانغاق                   |
| ne    | مدحشمت فالمبرعة                  | ar a                  | منافقين كاحب ومترق                |
| *11   | مدقات ۾ متافقول کي طعند ذني      | 675                   | منافقين كأنفقات كامره ودبعونا     |
| HA    | متخفضين متافقين كاوده نآئب بنجاح | 117.4                 | منافقون كي باعني كيفيت            |
|       | منافقول كوجهاء مين               | 47.8                  | تشبيم صدقات بإمنافعين كالمعن      |
| 14+   | سے بعامے کی ممانعت               | F-4                   | معدادف میدقات ( دکو ۵)            |
| 141   | منافقوں کی ساز جناز ہ کی مماہعت  | if r                  | فقرار                             |
| w     | جرد ہے کی مرائے والے             | $(\overline{\sigma})$ | ساممين                            |
| 44    | ستاقشين كاشار كاؤب               | 4Cr                   | مياهين                            |
| 164   | مومنمين كاعذرصادق                | elf pr                | مؤنفة القلوب                      |
| 144 - | مسافقين كالذد قول كوسفك مرضب     | )ere                  | رقب                               |
| 149   | احبات مے من فقین کی ڈسٹ          | £F F                  | فادم                              |
| 141   | وممث توداد برق كي جفارت          | rF *                  | فی مہیں اند                       |
|       | مباقمت واوليت واسع               | ma,                   | مسافر                             |

|      | سورة يولس                  |      | ليهيجرين والمعباد                 |
|------|----------------------------|------|-----------------------------------|
| PIC  | • -                        | IAI  | چېلون ولسکار<br>مهل منافقین کادکر |
| FIE  | دونمي                      | IAF  | *- <u>-</u> -                     |
| F14  | تعادف                      | WD   | مومشين بمقتشين كالايك تحروا       |
| FIK  | متساحين كانطاب             |      | سمامنين متخلفين كاصدق             |
| P+4  | مروف سقطعات                | 141  | قبول کرنے کا شکم                  |
| ria  | قرقن كي متحست ويطامعه خان  | IAA  | شومتين متخفجت كادومواكروا         |
| r it | الجامت ومالمت تحدي         | IA4  | مسجد ملواد                        |
| ***  | النباث تومي                | 197  | ولمل طوار نكائمهم                 |
| ***  | آخرست کی دندگی             | 147  | مجادرات كشفائل                    |
| erm  | مجائب تمردت                | 194  | تجابرين كي صفات فاضل              |
| Fre  | منكرين آخرت كالنمهم        |      | مشركمين مشكر عضة وها . مغفرت      |
| tra  | مومنين صافحين كأععام       | 194  | ک ماخت                            |
| 114  | التدنوال كالطفساء مفو      | 44   | شومتوں کو تسلی                    |
| ren. | افسان تی انسان فراموخی     | r**  | مومنين محصين كالكر                |
| 774  | - بعد مجرص کی بلاکت        |      | توبه مؤخر کے جانے وہ سے انسیاد    |
| FF-  | مترکمین کمدگی پرده د سروتی | F *1 | كامقاطو                           |
| FFF  | ايطال ترك                  | r-4  | صادفين كالمعيث كاحكم              |
| ***  | مشركين كى بست د مرقى       | 1-4  | متخلفين كولمامست                  |
| (PA  | تؤخو كالمزء البلت          | ťŋ   | وين كي مجلوبيد اكرينه كي حرووت    |
| tf1  | انسانى فطومت               | FIF  | جهاد و فعال کی شرعیب              |
| ITA. | حيات دنياكي مشكل           | rem  | سنافغين كي كج فجى                 |
| 100  | ٠ • ر ٠٠٠٠ ام              | r-e  | تمبأ كالمكل لنفقت وريانت          |
| rr+  | المحال كابدار              |      |                                   |

| FAF  | ومین مارای کے مشرک فرقابی    | FFF         | كالخروص كي ذامت ويرسواني             |
|------|------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 149  | مفعلدت فعداوته عي            | ***         | نوجي ڪروکل                           |
| fa-  | قرآن کی عنابیت               | rra         | توحيدي حقيقت                         |
| 749  | فوم يومي كاداف               | FTE         | 9774                                 |
| TAP  | مثيستيالى                    | 774         | مكريين قرآن كانهم                    |
| FAI  | قدرت في تفائعون جي ٿو. کامکم | r <b>p+</b> | معائد تتصبيحا وأش كاحكم              |
| FAT  | ومن اسلام کی فضائیت          | far         | مكذبين كما حمرت وندست                |
| 'ef  | الهم تجت                     | fer         | مكذبين كانتهم                        |
|      |                              | rar'        | عة مب كاسطاب                         |
| 7-1  | 27/623                       | rae         | عذاب وقيعت كاينتهى يونا              |
| F.45 | وياتمي                       | F04         | عمامن قرآن                           |
| 1-1  | مارف                         | 104         | حرتمن سے قیج امن                     |
| Paí  | مند چن کافلاند               | f3*         | مند تعالی آامها در سمی               |
| ***  | فرمن کی هندنیت               | 71          | اوليداند كامل                        |
| F    | التد تعال كالعلم محيط        | FRF         | نمب سوتسلي وجنارت                    |
| rer  | الذ تعنل كازم عمر علم        | FIE         | توحيع سيكدولاكل                      |
| FOR  | قدرت كاط                     | rsa         | حعزت نوخ يجواتمو                     |
| rts  | المسافى الحرت                | F74         | تحوم عادو منوه و خروے وافعات         |
| 154  | محضاري زخاصت بالني           | r.a         | مشرت مومی کا وقع                     |
| F    | والل والبيا كالأرحم بالطل    | ra4         | خرجون كابعاد وتروز كالع كراة         |
| F-4F | ابل وبياو ابل أغرسته كاسواف  | 741         | توكل اور كثرت معلوة كي ناممير        |
| ٣-٣  | مكز اثنتا سے محاوب           | tet         | نوس ور رک کارون<br>سومنون کوجنارت    |
| F-8  | الأرافيان كاحال وكال         | rem         | عن مون و بدارت<br>حنرت مو من کی د عا |
|      |                              |             | 100 F C)                             |

| rre   | فعزمت ساده كو بیاد ت            | F+4        | معترت نوخ كاواقو               |
|-------|---------------------------------|------------|--------------------------------|
| rri   | حرمت ابرايم كافرفتون سے مكاف    | r-4        | متحمرتن كي جبالات أميز فملكو   |
| FF.   | فوم لایدکی سید حیطل             | F1-        | فعزت فريكاج اب                 |
| rr9   | أنم فطائلته اب                  | <b>FIF</b> | يوم نون كابست دحرى             |
| rr.   | بمخرت نوماكو فرطتو بالي تسنى    | FIF        | حعترت فوت كوتمطق بناسف كامتكم  |
| Fri   | أأم فوط يرعذاب                  | rn         | عذامهوالخاكي تعد               |
| r'f'r | لل مدين كاو وقحد                | ГK         | محفني وسواريو سفكامتم          |
| FFF   | فهمودد كالاب                    | FIA        | زمین کو پانی <u>تگت</u> کامنکم |
| -     | قوم كوحنزت تمعيب كاجواب         | FIR        | حشرت نوح کی دعا.               |
| rti   | قوم کی بست د حربی               | Fri C      | حفزت فرح كوكلف ساهر سندكاحك    |
| PF4   | قام كاعذاب كي خبر               | rec        | فيبكاخبث                       |
| er.   | قومشعيب بإمذاب                  | 277        | حعرت بمدكم واقعد               |
| FF4   | فرخون كانهم                     |            | حضرت بودكي نسجت                |
|       | البياء مقدواقعات ببان كرف       | FFF        | قوم كاج ب                      |
| FĄ-   | ى متعسف                         | rto        | يحفومت بودكى يبغمون جوقت       |
| rai   | بحود لخفيب كالمجام              | F/4        | فوم بعاد م حدا مب كان          |
| rar   | الل محتركي فسمي                 | F74        | والس فرمسا كوحطاب              |
| rar   | التصر تربعت مي افعاف كرنا       | FFA        | حغرت حترأ كاوالحد              |
| F40   | الصبالى واستقاست كامكم          |            | معترت مسلطح اورقوم کے          |
| F84   | فأمست مسلوة كي تاكمير           | FF4        | و دعیان محلظم                  |
| F#4   | سابة استول كحادالت كاظابري سب   | PF1        | ه تنی کامتجزه                  |
| F1+   | سهبة بسؤل كي بلاكت كا باهني مبس | cre        | تؤم صارح بريزاب                |
| Fat   | خ کرده و اقعات کے بیان کی حکمت  | FFC        | حزت بردیم کے ہمیں              |
|       |                                 |            | •                              |

| كافره وباكو تبسيه             | ***   | مويزمعرفي ساف كوئي               | FAF         |
|-------------------------------|-------|----------------------------------|-------------|
|                               |       | فببرك مودنول كى صيد يوئي         | CAF         |
| مودة نح سطب                   | F 15  |                                  |             |
| ه جرتسمير                     |       | فعترت مؤسف کی ا د .              | 744         |
|                               | F*+P* | معترت ہے سف کو فیبر کرنا         | FAA         |
| تمارف                         | FYF   | حمزت وسف كاعطان توحير            | F=9         |
| مورة يوسف كالبيب تزون         | F10   |                                  | F#7         |
|                               |       | حمرت يوسف كي تبليغ               | F#*         |
| منساسين كاخلامر               | C40   | ووفول فيربوق كانواسيا كالعبير    | <b>21</b> 6 |
| (آن کرم کی مثالیت             | FIL   | -                                | •           |
|                               |       | ياء خاه کا توالب                 | res         |
| فعرت ييسف كاتوثب              | 774   | بادشاه کے نواب کی تعبیر          | rer         |
| الضكى المرف سنت أحابات كاوعوه | P16   | برین<br>حضرت نوسف کی رباتی       |             |
| غمرت الخميزو اقعات            |       |                                  | PIP         |
| •                             | F4*   | ومعا كالقرال جرم                 | <b>F45</b>  |
| خد، كالفاز                    | F41   | تمريئ أحمت                       | rsa.        |
| حفرت يوسف سيحانجان            |       |                                  |             |
|                               |       | مانبات کے مربر اول فیٹیت سے تقرر | F4A 3,      |
| کی در توبست                   | F4F   | بعرت يومعسائي مكوست              | -14         |
| حفزت يعقوب كالديثر            | 245   | - •                              |             |
| لعزمت وسف كوكونس من والنا     |       | يمعاضون كاعلم سيكست أنا          | ۴           |
| -                             | F45   | العائيون كاوالين جانا            | F-F         |
| صغرت ليعتوب سكرسلين           |       | جنتوں ہے مید دیمیان منا          | ۳.۴         |
| بممانيون كارولا               | 244   |                                  |             |
|                               |       | فعرت يعتوب كي بنقال كونسيحت      | rea         |
| وعرست وسقساكه فردخت كحرنا     | Pic   | بنيامن سے فصوصی معالی            | ***         |
| مزومعوكاحترت وسندكو فريرنا    | r44   |                                  |             |
| _                             |       | يحائدن ويجوري كالزام             | F-4         |
| معزت وسقب كاستمان             | TA*   | بھائیوں کے سابلان کی تماخی       | *-4         |
| حمنوت بإسف كا                 |       | ع <b>مائ</b> تون کی درخواست      | <b>.</b>    |
| efter the Committee           |       | JUNE OF THE                      | Ėı          |

بحائلات كابليم منؤد وكرنا

۲ı.

ودوازے کی طرف مماجی

| rer c | يعث بعد الموت ميك مثكرون كابنجه | rin .       | فنفرت يعنوب كالعروا منتاسة |
|-------|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| 4FP . | منكرين كالمعجزة هنب كرئا        |             | بيض كوصغرت يوسف كي         |
| FFY   | الأثمالي كالغم كال              | בוד         | نکاش کامتم                 |
| 78 A  | فدرت المحاكى نويانيان           | ra 55,      | معنزت ومف كالهيئة أب كوفية |
| F-F-  | بافل معبودون سے وعار کی مثال    | Fis         | حنزت بوسف کاملوه ۱۰ گزر    |
| 220   | مشرتمن ومنكرين سدموالات         | F16         | معزت م سف كي نوهبو         |
| ***   | فالأوباطل لاخرق                 | FIA         | ج <sub>ائ</sub> يل کی:مائ  |
| 66.4  | المرحتل كي صغات                 | FIE         | باب يخول كالجدد فنتعي      |
| Pr.   | كافرون كي مراجع اليون كالبحر    | FFI         | حفزت ومف کی دعا۔           |
| 761   | منگرین کا عجزے فلب کر ہ         |             | تحد صلی الله علیه وسلم ک   |
| **    | متكرتينا كى فلوت                | e e         | نبوت کی د تعیل             |
| F41   | منثر تعين تي فرمائش             | 500         | وحد البت كي فشا مين        |
| 500   | مشر کمین کے باقل مقالہ          | ×1 ×        | خاهل توعيه كادامته         |
| *04   | پيمبر کاري لا مرو               | 710         | تسام البهار كالفران بونا   |
| *01   | الت تعالى كالالكساد مخبآر بوء   | <b>*</b> 1- | ال مثل مے سے میرت          |
| FTI   | آب کی صد افت نے اندکی گواہی     |             |                            |
|       |                                 | FFA         | مورة <i>زعد</i>            |
|       |                                 | TTA         | وباقمي                     |
|       |                                 | F1 4        | تمارف                      |
|       |                                 | FFA         | مضاجل كإنمايس              |
|       |                                 | F F 9       | قرآن کی حقالیت             |
|       |                                 | FF.         | توصيع سے دلاکل             |
|       |                                 | rr.         | مندكي تدوست كالمد          |

#### بسمالته الرحمن الرحيم

#### سورةالاثفال

ہ جید کشمسید — اس مورمت میں اموپ فئیست کا خاص ہو دیا ہوں ہیں۔ تریست اس کو مورد۔ خفال کا نام ویا گیا ہے ۔ یہ مورق کا کر موک ، یہ رہے موقع نے نازل ہوئی اس سنتے اس کو مورد۔ بدو امی بکھتے ہے ۔ (معاد ف اعزان میں ، مع)

تحارف سے یہ مورہ موک ہدرے موقع پر عدیدہ توانور اسی ادال ہوئی، جہاک حسن. عکرت جاہرین ذیقہ صفار وغیرہ الر تغسیرے منتول ہے ۔ ابوائیٹ و ابن عرا دیڈ و نمائن ہے ہی حفرت ابن جہائی ہے ای طرح نقل کیا ہے ۔ حفرت ذیع بن شرف ہے ہی ہی حوی ہے کہ مورت دنیا ہے ۔ بین داخ بھر اسے ہے۔ احفاق موسلا دورم ابسہ الرحمن ہے ہے ہ

ایس تریز وی رکوع انگیرآیشن. ۳۵۰ کلمات او Barr فروف بی

ماری، عراف میں مقرکین اور دائی تعاب سے جمل و طاو اور کفر و فساہ اور اس سے متعدد مباحث کا بیان تھا ۔ اس مودہ سے زیادہ تر مندمین موک ۔ ہدر جی ایشیں اوٹوں سے تہام ہد، ناکالی اور شسبت ورمسلماؤں کی تھے کا کرائی سے بارسے جریبیں

#### معنامين كاخلاصه

رکوح ، سیجنٹ مال نشیعت کا مکھ بیان کیا عمیہ ہے میرکائل اور مختبق مؤسوں سے اوساف کا بیان ہے ۔ اس سے بعد واقعہ بدر ، مشرکین نے نسب کی بھارت ،آتھ ہے اسلی اللہ علیہ وسم کی دعا اوراس کی فیویت کاڈکر ہے

رکوئے ؟ - مسلمانوں پر انعابات خداد ایری مشاکن پر ادانگو طاری ہوئے ہے ان کی تکان دور بودی بادش کے ذریعہ ترم رہتی دامین کو اخت اور بطانہ کے قابل کر ویٹا دور فرطنوں کے ڈریعہ دشمن کو مسلمانوں کی تعداد کئی گذا بڑھا کر دکھائے ہیر سسلمانوں کو تخارے سابق مقابطے سے قرار کی مراقعت اور مسائر قوں کی فیمی مدد کاؤگر ہے۔ تخریم اسٹر کمیں کی وجہ اور ان تعالیٰ کی طرف سے من کا جواب ہے۔

ر کورج ۱۰۰۰ مطاحت ر مول کی کاکن اور مشکرین کو جانوردن سے بدائر قرار ویڈ، چیز مؤمنوں کو اسٹر نعانی کی آن دکش کا خوف والا اور انعابات بند او تدی کی بیاد ویدنی فذکور سبتد ، اخر عبی فیبات کی مراحت بیان کی گئی ہے۔

رکوع میں۔ تعقیمت کی برکامت، مٹرکون کے مگراہ رند بریں ہوراں کے متھرارہ ہونے کا بینن ہے ۔ چونعرکی دیا کا بواہد سجد عرام کی قابیت کا بی اور ہور کے موقع پ عدادت سالم میں اس تمریق کرنے کاڈکرہے۔

رکوچ ہے۔ الشاقی کی حرف سے مشرکین کا ضارے کی قانل کی بیش کش، بھورت ویگر ان سے جاد و آبال کا حکم اور مال تفہمت کے امام کا بیان ہیں۔ ہمروافعہ بور کے سسلہ میں محافظ کے کچے مطاب شرکار بھی ۔

وكوية ١٠٠٠ آواب جها وقبال اورشيغان كاستركمين كوا خيبتان والانا فاكورسيد،

ر کور قربه استان خوان کی اصفار سوچ ، کافروس کی احت در سوائی کی موت کا حال اور مشرکوس کا معید احتوال جیسے خور و طریق اختیار کر نامیان کیا گیا ہیں ۔ آخر جی بسوو کی خیافت کا بیان اور مرد شکنوں سے معیاد و خشم کرنے کا مکم دیا تھیا ہیں ۔

د کوچ ہے ۔ جباد کے نئے جمزی و تیا وی کامکھ اور مترودت و معلمت کے تحت میں کی اجازت کا بہان - جراس افعام انی کانڈ کرہ جہ جو اللہ تعالی نے مہنے فقعی و مہر دئی ہے باجی احضہ کہنے کی شکل میں مسلمانوں پر فرایا ،

رکی نا 4 سے مومنوں کو جہاد کے حرفیب اور جنگی قید ہوں سے امتام کا بیان ہے۔ رکوح ۱۰ سے قدید کافعم البدل اور مباجرین واقعیاد سے مراقب وفعیائی بیان کئے تھے ہیں۔

# مال غيمت كاحكم

ۣڝٞؽؙڲؙۅٛؾؘػ عَنِ الاَنْفَالِ ۥقَلِ الْاَنْفَالُ لِلْهِ وَالرَّ سُولِ هِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاصْلِيحُوا وَاتَ بَيْنِيَكُمْ مِوْ أَطِيعُوا اللَّهُ وَرُسُو لَقُولَ كُنْتُمْ

مُومِنِينُ٥

(اے محمد صلی اللہ علیہ و سلم) توگ آپ سے الی شیست کے بارے میں ہو چھتے ریمیا ۔ آپ کم مشیخت کر مالی شیست تو ان تسائی اور رسول اصلی احد علیہ و سلم) کا ہے ۔ سوتم التد تھانی ہے قور سقے وہو اور لہنا یاسی مصافحات کی اصلاح کرد اور اگر تم مؤمن ہو تو التد تعالیٰ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ و سلم) کی اطاعت کروں

نَعُارٍ:

یہ تقل کی جمع ہے، جس سے معنی فتسل و بتھام ہے ہیں ۔ نقلی نعاز روزہ اور صد قد کو بھی فقل ہیں۔ فتم ہے ہیں ۔ نقلی نعاز روزہ اور صد قد کو بھی فقل ہی ہے ہیں ، بلک ان کو کرنے والے اپنی فوقی سے کرتے ہیں فرآن و سنت کی اصطفاع میں نقط انقال سیم کبی معلقہ موملی فقیمت سے لئے بوالہ جا کہ ہے ، جو جہاد کے وقت کافروں سند حاصل ہو تا ہے ۔ لیکن اکثر یہ لفظ ای افعام کے لئے استحمال ہو تا ہے جو امر جاد کمی فوقی مجاد کو کہ کی کا کا اللہ انقال سے مجاد کو میں کا کا کا اس کی مطابقہ میں مطابقہ سے میں مطابقہ سے بہاں مقتل سے شرق و دو بل غیمت ہے جو کھار سے ہیگ میں حاصل ہو تا ہے ۔ اس ماصل ہو تا ہے ۔

اس مست مرح در بران تعانی کار دیمی افعام ہے کہ اس نے مسلمانوں سکے سلنہ اس ول کو طال کر ویا ہو کاؤ دل سے جہاد و قبال کے ذریعہ و سمل ہو ۔ ورت ساجڈ اصحاب میں سے کمی ہے سنے جی بال ختیست طائل نہ تھا، بلکہ ترم اس الل ختیست کو ایک بھڑ جمع کر دیا بھا تھا ہجر آسمان سے ایک چھ اگر آسمان سے اگر چھ بال ختیست کوت طائی تو اس سے یہ کھا بھا تا تھا کہ یہ جہا ہونہ تھا تی سکتی ایک مقول جس ، اس سے تاکہ تھی بال ختیست کوت طائی تو اس سے یہ کھا بھا تا تھا کہ یہ جہا ہونہ تھا تی سکت

رود پید سنون بیس ، بی سے بی بیت ہو موسی دمرود و بھا روی استمال نے برا مان انگلی فرول : اس آیت کے هائ ترون میں متعدد روایتی ہیں ۔ حزبت معد بن بی وہمنی بیان فرمائے ہیں کہ بدر کی ازائی میں سرائمائی مخرجید ہو گیا تو بی نے اس کے بدستے میں معید بن میس کو قبل کرے اس کی تواد سے لیا۔ بھر میں نے دسول اند سلی احد علیہ وسلم کی توست میں جامز ہو کر موفی کی دیار سول اند صلی احد علیہ وسلم انتہ اللہ سنے مشرکوں کی طرف ے سراول فیٹر اکر ویا ہی آب ہو تھا ارتجھ مطافرا دیں۔ آپ نے ارطاہ فرمایا کہ یہ تھا ارے تیری سے نہ سمبری ساس کو الی تشبیت میں دکھ دے ۔ ایس میں سفاس کو مالی تشبیت میں رکھ ویا ۔ اور احد کے ساکھ کی تبیمی جائز تھا کہ سم سے محالی کہ کسی سنے قس مجاا و داس کا سامان ہا۔

یجی میں خوری دوری کی تھا کہ مورد انتقل کا تال ہوئی۔ اس سے نوان سے ہو تہے۔ انتقارایا کہ است سعد الوسلے بچہ سے دو تلوار ما کی خی، گراس و کشت و امیری یہ تھی راسیہ و امیری ہو گئی، لیڈ اس شہر کر وہ تلوار سے اور داروج المسائی دور داہا معیری ہے دیوا

حضرت ابولما مذبکت بی کری می نے مغان کے بارے میں معفرت میاد آسے موس کیا ق انہوں نے کو کہ بھارے ساتھ کہا دین بعد یہی ہے اور پر آبت اس وقت ادالی ہوئی جب افغال سکے لئے ہم میں اختیاف پیرا بو حمیااور ہم آئیں میں تیزو کی باتھی کرتے ہے تو احد تعان نے بات برموے باتھ سے نے کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسفر کو وسے دی ۔ ٹیمر آپ نے یہ مالی تفویت سلمانوں میں برابر تقلیم کردیا۔ زوین کمیر علاوی عرود واصائی 194

کھٹرینگے: ۔ یہ تصنعہ بھٹسہ بدر میں حاصل ہوسنہ واسلمالی ختیست کے یار سے میں زول ہوئی ۔ \* میں میں اختال کا حکم بھایا گئے ہے کہ عالی ختیست کی عقیست تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور بھی جی تعرف کرنے کا بی وسوئیا اللہ معلی اللہ عقید وسلم کو حاصل ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے معابق میں عالیٰ کو مجاہدین میں تقسیم فرمانی گئے ۔ ہم زاسے مومنو یا تم یا بی اختیاف دو د چوت ہیدا کرتے ہے اجتناب کرد اور مال ظیمت کے بارے میں آئیں میں جھٹڑا۔ کرد ۔ پرنگ تم منتی اور پرمز کار اور کائل مومن ہو، ہیں سنت کمالی مجان کا تنتخصا ہے ہیں کہ تم احد اور اس کے رسول کے احکام پر ہوری طرح عمل کرد اور ان کی نافر بانی سے بچھ اور آئیں میں مجبت و افوات اور منٹج اسامین قائم رکھو۔ اسی میں فائد اور اس کے دمول کی رضاحیہ ۔

## حقيقي مومنون سے او مسأف

٣٠٠ إِنَّمَا الْمُؤْمِثُونَ الَّذِيْنَ إِذَا فُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ مُّلُونِهُمْ وَإِنَّهُ تُلِيَّتُ عَلَيْجِمْ أَلِثَا زَادَتُهُمْ إِلِيْنَا وَخَلَقِ مِنْكِا وَخَلَقِ وَلِيَّا وَخَلُونَ ٥ - الَّذِيْنَ ثُمُّ الْمُوسِئُونَ الصَّنْوَةَ وَجِنَّا وَزَعْتُ مُنْظَمْ يُنْفِعُونَ هَا أُولِيْنَ ثُمُّ الْمُوسِئُونَ حَفَّ الْمُعْمَ عُرْجُكُ عِنْدَ رَبِّعِمْ وَمُغْنِرَةً وَرُذْقَ كِيرِيْمُ

بیٹنگ موسی فر وی لوگ میں کہ جب ان شمائی کا توکیا ہا تاہے تو این کے وال کانپ اٹھتے ہیں۔ اور جب اس کی آبھی ان کو بازے کر سنائی جائی ہی تو اس سے ان کا ایان اور زیرہ واکر و کازہ ابوجا کہ ہے اور وہ لہتے دب پر جو و سرو کھتے ہیں۔ ہو لوگ تما تا فائم کرتے ہیں اور دو ہمارے و شقیع ہوتے مال میں سے (اللہ کی راوش ا خوج کرتے ہیں، یہی وہ سے مومن ہیں جن کے شئے من سے دب

وَ حِيلَتُ : ﴿ وَهِ (وَلِي) وَرَحْمَهُ . وَوَقُرُ وَجِمْهِ . اللهُ تَعَالَىٰ كَيْ صَعْمَتَ وَجَالِ الربانِيةِ و الصان كول وَرَجْمُ مِنْ وَالْمَارِيِّةِ وَالْمَارِورَةِ وَالْمِنْ فِي اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ مَسْدِ .

النائيون مي حتي م مول يكه يا في اوماند بيان كند كندي.

ا۔ تحق **فسیر فیڈا** ۔ جب میں کے ملت مند کاڈکر مجاجات کی اس کی وصیریمان کی جائے تو اس کے بطائی وعظمت اتمان اور جیت وجیت کے تسور سے ان سکہ ول ویل بندھ ہیں ۔ وہ اس کے امکام مرحمل کرتے ہیں اور اس کی امکا کی بوٹی یا توں سے باز دیشتھیں ۔

صفرت ام دروار کئی ہی کہ خوف ندا ہے دل دستر کئے گئے ہیں اور بدن ہیں ایک موزش می ہوجاتی ہے ، اس در میں دائلے کرے ہوجائے ٹو بندے کو چاہئے کہ اس دقت دواخذ تعالیٰ سے لیٹے مقصد کی دیا۔ کرے کیونکہ اس دقت دیا۔ قبول ہوتی ہے۔ (این کٹر کا ۱۷) کا

عد ایمیان عیمی ترقی: بسبان میساعت اندهان که آیات مکاوت کی بالی بی تو ده ان که تعدی کرشیمی جن سان می ایان می مزید پینمی او قیاطینان می مفاف بوناسیده.

احمال صافد كى طرف ان كى دغبت يزد بداتى ب -

سا آلٹند پر تو کل : حقیقی مومن اپنے تمام اعمال و احوال میں صرف اللہ تعالیٰ کی وات پر کال احتماد و جروب دیکھتے ہیں۔ اس کے سوا کسی ہے اسم دکھتے ہیں اور نہ فوف ۔ جو کچہ بالخناہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کی طرف جھتے ہیں ، کو تکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ وی قدر مطابق ہیں ، کو تکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ وی قدر مطابق ہے ، مطابق ہے ، وہ وہ بوجا ہے گاوی ہوگا۔ اس کے حکم کے بعد کسی کا حکم جمیں ، دی سریع الحساب ہے ۔ ایک حمیح حدیث میں ہے کہ آپ نے ادشاد فرما یا کہ تو کل یہ جمیں کہ اپنی حروریات کے مادی اسباب و تداہر کو ترک کر کے میٹر جائے ، تو کل تو یہ ہے کہ مادی اسباب کو اصل کا سبابی کے احد محالم اللہ تعالیٰ کے سرو کروے اور یہ کچے کہ اسباب بھی اس کے بیو اسکے ہوئے میں اور ان اسباب کے ادار تعالیٰ کے اسباب کے اور ان اسباب کے اسباب کے بیو اسکے ہوئے میں اور ان اسباب کے ادار تاریخ ہوئے میں اور ان اسباب کے ۔

مهد اقامت مسلوق : حقیق موسول ی پوتی صفت ید بنانی که و مسلوق قام کرتے ہیں ۔ اس سے مراوید ب کد وو نماز کو بورے آواب و شرافلا اور اس سے حقوق کے ساتھ بھالاتے ہیں ۔ جس طرح رسول الد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے نمازے آواب و شرافلا ہائے ہیں

ودان کوای طرح بهالاتے بیں۔

الثاركي رااہ ميں خرج كر قا: جو كچ الله تعالى نے ان كورزق ويا ہے دواس ميں
 الله كي راہ ميں خرج كرتے ہيں۔ اس خرج كرنے ميں تمام فرائض و واجبات، صدقات، شغلى صدقات و خرات حى كد عورز و اقارب، ميمانوں اور دوستوں و غير و كي مالى ندمت مي شامل ہے۔
 (ابن كلم ١٠٤٨)

عیر فرمایا کہ جن مومنوں میں یہ پانچ سفات پائی جائیں وہی ہے اور حقیقی مومن میں ۔ ان او گوں کا ظاہر و باهن اور قول و فعل سب یکسان ہیں ۔ ایسے سے مومنوں کے سئے اللہ تعالیٰ کے بال بڑے ور ہے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ ان کی افریوں کو معاف فرمادے کا اور ان میر اینا فنسل فرمائے گا اور ان کو ایسی عمد وروزی مطافر مائے گا ہو محنت و مشظت اور زوال و حساب سے خوف سے تمالی ہوگ

ظرِ افی نے حارث بن مالک کی روایت سے بیان کیا کہ وور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس آئے تو آپ نے فرما یا کہ اے حارث اتم نے سے کسی کی احارث نے عرض کیا کہ ایک حقیقی مومن کی حبیب سے ، آپ کے فرا یا کہ توب کی تو اہر شنے کی ایک حقیقت ہوئی ہے ، مر بہارے ایان کی کیا حقیقت ہے ہیں حارث سے مومی کیا کہ جس نے وابا ہے کارہ ممشی کی لی۔ راتوں کو بالکم آبوں ، ون کو (روز سے سکے سب ایساسار بھابوں ، ور کو یا کہ میں الل جست کو بایم حاق تیں کر آد کیمنا ہوں اور کو یا کہ میں مالی ووز ش کو سعیست میں بھا و کیمنا ہوں ۔ آپ نے فرمایا کہ سے حادث فرنے ایمان کی حقیقت بالی موقم میں برقائم دیشن کی کوشش کرو ، یہ بات آپ نے تین یاد فرمائی (روز احدال یون)

ائل جنت کے دربات مختف ہوں جے۔ یعنی درجات بند ہوں جے اور بعث اور جات بہت طنہ ہوں جے اور بعنی کم بنند اور معنی اس سے بھی کم ، جو او بنے اورجات والے ہوں ہے وہ بنچے اورجات والوں پر اپنی فغیرت و جھیں ہے اور جو بنچے درجات والے ہوں ہے وہ این خاص کی فغیرت کا کمکن نہیں شریع کے کول کہ صدو شاہ اور تر زوجیے خصائل او نیادی جم وقوی کی فاحیت ہیں ۔ وہام یہ خصائی افعان کے احدو اس سے رکھی تھی جی گئی ان کے ذریعہ اچھے اور رہے میں تمیز ہو تھے ۔ آخرت میں ان چیزوں کا وجود بی نہ ہوگا ۔ اس سے کمی کو بلند وہ جات میں دیکھے کر کم تر ورب والے کے دل میں حمد و اسماس عمروی دیو اندیو کا بلکہ ہر شخص اپنی نعمت اور اپنے میل میں اید عمل جو گاکہ کمی دو مرسمی طرف اس کی تو بری نہ ہوگا۔

معجمین کی مدیدت میں ہے کہ علیمین والوں کو ان سے پنجے والے ایسے و بھی سے بشید تم ''سمان کے افق پر بقد کا ہے ہوئے کارے کو دیکھتے ہو ۔ صوبہ نے عرض کیا یا و سول اند سلی اند علیہ و سلم دکرا آبیاء علیم السلام کے ورسیتامیں دکھیا من کے سوامن کو کوئی اور بنہیں یائے کا انتہا نے فرایا کیوں جمیما ۔ اس امت کی قسم جس کے فیفہ ، قدارت میں امیری جلن ہے ، اور اواک ہی یاتی کے جامل تعالی پر امیان لائے اور رمواوں کی قسم بھی کے (مواہسیہ الوص کا ادار 4)

## بعض موموں كاجتگ ہے كترا ما

ه.٠٠ كَمَّا اَخْرُجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحُقِّ مِ وَإِنَّ خَرِيقًا مِّنَ لُكُوْمِنِيْنَ لَكُو مُوْنَ ١٠ يُجَادِ لُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بُعْدَ مَاكَبِيَّنَ كَانَّكَ يُسُالُونَ النَّالُمُونِ وَمُوْيَنُظُرُونَ ٥ (اے محد صلی اللہ علیہ وسلم) جس طرح آپ کے پرورد کار نے آپ کو آپ کے گھرے حق کے نے تالااور ایل ایمان کی ایک عمامت اس سے ناخوش تھی، حق بات کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی اس کے بارے میں وہ آپ کے الیے جمگڑ رہے تھے گویا کہ وہ موت کی طرف بائے جارہ کے اور وہ اس کو دیکھے۔ بھی رہے تھے۔

كُورِ هُوْنَ : ﴿ كُرَابِت كُرِفَ وال من نفرت كرف وال مبال صحاب كرام كا وو كروه مراد بجس كو معرك وبدر كم موقع يرجباد ك في تكنا نابسند تها مكر لا و

يُسَاقَوْنَ: ووالح باتين ووكميخ باتين رسُون عدارع جول.

شمان مُرْ ول: سخرت الدانوب انصاری کیت می کدیم مدینهٔ میں نفی آپ نے ارشاہ فرمایا کد کچے خبر طی ہے کد ابو سفیان قافلہ نے کر آدبا ہے ۔ تم انوگوں کی کیاد ائے ہے ، کیابم اس قافلے کو رو کئے شکہ نظ بڑیں ۔ ممکن ہے کہ تم انوگوں کو کچہ مال و دوات مل جائے ۔ یم نے عرض کیا کہ طرور چلنا چاہے ، چھانچ ہم فکے اور ایک یا دوروز چلتے رہے ۔

پرآپ نے فرمایا کہ کافروں کو اس بات کی طربو گئی ہے کہ تم ان کے قافے کو روکنے

ادادے نظل چکے ہو۔ لبذا کافروں ہے جنگ کے بارے میں اب تہاری کیارائے ہے۔

مسلمانوں نے کہا کہ واللہ بم میں وشمن کے اپنے بڑے الشکرے لائے کی طاقت تبنیں ، بم تو سرف
قافے کو روکنے کے خیال ہے تھے ہیں ۔ آپ نے وو بارہ بینی سوال کیا ۔ بم او گوں نے چرجی
جواب ویا ۔ اب مقداد بن محروفے کہا کہ یارسول اللہ ابم اس موقع ہو وہ بات بنیں کہیں گے جو
جواب ویا ۔ اب مقداد بن محروفے کہا کہ یارسول اللہ ابم اس موقع ہو وہ بات بنیں کہیں گے جو
جواب میں قافے کا کان میں جانے کے بقی کہ اے موتی اتم اور جہار ارب جاکر وشمن سے لا او بم
تو یہیں پہنے ہیں ۔ بم گروہ افسار نے تمناکی اور کہا کہ اگریم بھی وی کہتے جو (حضرت) مقداد نے کہا
تو یہیں پہنے اس دیا کہ کان میں جانے نے زیادہ پہند ہوتی ۔ اس دیا تیت تازل ہوئی ۔

(P/PAC) (1)

حضرت ابن عمیاس رحتی اللہ عملہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے لئے مشورہ کیا اور بھر قریش کے نظرے جنگ کا حکم ویا تو مسلمانوں کو یہ جنگ ناپستد ہوئی۔اس پریہ آنت نازل ہوئی۔ (ابن محترِء ۴۸۶) مسلمانوں کو مترکہ۔ بدر میں فتح د نعرت مسلمانوں کی قوت و تعدادے میب جس بگر اللہ تعلق کی تجبی درسے حاصل ہوئی۔ ہم جو مل این کو تغییت کے حور پر طادہ جی اللہ کا ہے ۔ اس سے اللہ کے پیٹے ہراس مل کو اس کے حکم مطابق مسلمانوں میں تقسیم کریں ہے۔ (مقانی ۱۳۵۳) ۱۲ سعارف اعتراق از مولانا تحد اور بس کا تدمیلوی ۱۳۵۴ میں)

#### واقعدء بدر

ہم محتوب ملی اور علیہ وسلم کو عدیدہ میں خبر لی تھی کہ ایوسٹیلی افام سے عالی تجارت سے
کر کھ واپس بعادیا ہے۔ اس تجارت میں کھ سے تعام قریشی خریک تھے ۔ این حمّیہ سے دیان سے
مطابق کر کا کوئی قریشی مرد یا جورت بنگی نے تھا ہم تھا ہم میں حصد دیو ۔ اگر کمی سے پاس مراب
ایک مشتال ( ماز سے بعاد ماشے) مونا ہمی تھا تو اس نے بھی اس میں اینا حصد اول دیا تھا ۔ این حمث کہتے ہیں کہ اس قانے کا کل مراب بھا می ہزاد و بنارتھا ۔ و بنار مونے کا ایک مکر ب ہے جو ماز سے بعاد اسے بعاد مارک کی ہے ۔ تو تا کی سے اس میں اور اس کا ایک مکر ب ہے ہو ماز سے بعاد مارک کی تعدن اور اور ایک دور و ب بنی ہے ۔

أب في منابع كرم مند مشوره كيانور اس فاف كاحل ديان كياكد اس بي بال بهت ادر

آدی کم بین - بداتم اس کی طرف تکو، هاید الله تعالی تبین ید اسوال صفاکر و ب به بر رمضان کا داند تھا - بیندا تم اس کی طرف تکو، هاید الله تعالی قبین یہ اسوال صفاکر و ب به رمضان کا کیا اور بعض نے کچے بین و بیش کی - پتنائی آپ نے بھی سب لوگوں کے سے اس جباد کی طرک محروری قرار بنین دی بلکہ یہ محکم دیا کہ جن لوگوں کے پاس موار یاں موجود بوں وہی ساتھ بعلی سوار یاں باہر سے منگوانے کا وقت نہیں - اس طرح ساتھ بعانے کا اراد و رکھنے والوں میں سے بھی محوز بی بی تو گئی کے دو اور میں تاہم ہی اور کے اس بین میں کہ بھی کو گوں کے اس بین میں دور گئی کے وقت آپ نے اشکر کو شمار کے این میں اسرکی تعداد بھی اور مشکر میں صرف وہ گھوڑ سے اور ستراون سے ہے - اواک باری باری اربی یہ سوار بوتے تھے - اواک باری باری انہیں یہ سوار بوتے تھے - اواک باری باری انہیں یہ سوار بوتے تھے - اواک باری باری انہیں یہ سوار بوتے تھے -

ادھر ابوسفیان جب جہازے قریب بہنچاتو اس نے تحقف سمتوں میں جاسوس روانہ کے
اور راستہ جی جو قافلہ جی ملمآ اس سے مسلمانوں کے بارے جی معلومات ماصل کر کا۔ اس کو
خوف تھا کہ کبس مسلمان اس کے قافلے کو لوشنے کے لئے اس ج تعلہ نے کر دیں۔ چراس کو ایک
فافلے کے ذریعے یہ خربلی کہ رسول احتہ صلیہ گا
ایک جماحت کے بحراوہ ہے ہے ۔ روانہ ہو گئے ہیں۔ اس نے ای وقت تسمنیم بن خفاری کو اجرت
وے کر مکہ کی طرف روانہ کر دیا تاکہ ووجا کر قریش کو خرکر دے کہ ان کے قافل کو محالہ کرام سے
خطرولاحق ہے۔ جب اہل مکہ کو خربلی تو ابو جس ایک بڑا انظام کے کرقا فلے کو بھانے کے لئے روانہ
ہو گیا مگر ابوسٹیان راستہ بدل کر مسلمانوں کی دوسے تھا اور ابوجل لادئی کے امرادے سے
مقام بدر پر تاہم اس مشکر میں ایک ہزار جوان، دو سو گھو ڈے اور چو سو ذریمی تھی ۔ ان

اد حر أتحضرت صلی الله علیه و سلم ایوسفیان کے تجارتی قافط کو روکنے کی فرض سے اس الد از کی تیاری کرکے دریئے سے نقط تھے۔ بدر کے قریب کی کر آپ نے دو آدمیوں کو ایوسفیان کے قافل کی خبر لانے کے لئے آگے بھیجا۔ عمروں نے آپ کو یہ خبر پہنچائی کہ ایوسفیان کا قافلہ آپ کے تعاقب کی خبر پاکر ساحل سمند رکے ساتھ ساتھ گزد گیا۔ اس کی حفاظات اور مسلمانوں سے جنگ کے لئے کہ مکرمہ سے آیک بنزاد جوانوں کا لشکر آدبا ہے۔ اس خبر نے صالات کارخ پلٹ دیا اور آپ نے صحابے کرام سے قریشی اشکرے جنگ کے بارے می مشورہ قربایا۔ حضرت الإسبانسادي او دہمتن و دسرے صفرات نے وقی کیا کہ ہم جی ان کے مقابلے کی طاقت بشیل اور درم میں ان کے مقابلے کی طاقت بشیل اور درم میں قسد ہے تھا تھے۔ اس پر حضرت اور کو صوبی ہے کہ ہے ہو کہ تعمیل حکم اور جاو سے بین کو شہل حکم سے لیے ایک مقابل حکم اور جاو سے بین کو تعمیل حکم اور جاو سے بین کیا ہوئے کیا ہے ہوئے کا افسار کیا ۔ ہم حضرت مو کی حال میں اور علم حال ہے ہوئے اسلم اب کو اور تعان کی طرف ہے ہوئے حکم حالے آب اس کی جاری کر ان ، ہم آب سے ساتھ ہیں اندہ کی قسم مواد بات میں ہم اور اس میں تم اور میں اور آجے ہوئے میں ایک میں سے کو اور میں تم اور اس میں تم اور میں اور آجے ہیں جائے وال میں اور آجے ہیں ہوئے ہوئے اس فاصل کے جس سے اس فاصل کی جس نے آپ کو ویل سے ساتھ ہیں۔ فسم ہے اس فاصل کی جس نے آپ کو ویل سے ساتھ ہیں۔ فسم ہے اس فاصل کی جس نے آپ کو ویل سے کے ساتھ ہیں ہوئے ہوئے کہ ان کا رہے ۔

حضرت مقداد کی محفظ ہے انحضرت ملی اند علیہ وسلم فوش ہوئے اور ان کو دہائیں۔
ویں، نگر ابھی نک بنساد کی طرف سے موافقت میں کوئی اور نہیں آئی تھی ۔ اسعاد سے انحضرت ملی حق در در ان کر حدد کرنے کا تھا۔ حدیث سے مہل حق علی وسلم سے مرد کا جو معاہدہ کیا تھا وہ حدیث سے بہر عمد او کرنے کے دو باشد نے تھے ۔ اس سے آپ نے چر جمع کو مؤسلب کر کے فرایا کہ او کو لیجے مشورہ دو کر اس جہاں جا و گرف تھن انساد کی طرف تھن ۔ حضرت معد بین معاذ انسازی کی حرف تھا اور فرض کیا بار مول الله ملی و سنم کیا آئیا ہے انہا ہے اور فرض کیا بار مول الله علیہ و سنم کیا آئیا ہے اور ان مورث معد نے عرض کیا:

یا رسول اند صلی اند علیہ و سلم اہم آپ پر اجان اندے اور اس بات کا آواو کی کہ ہوگی آپ لائے ہیں وہ حق ہے۔ ہم ہے آپ سے عبد و پیمان کیا ہے کہ ہوگی آپ حکم و یں ہے ہم اس کو یہ لائی ہے رآپ کہ شاہد یہ اندیشہ ہوکہ شمار اپنی ہشتیوں میں جاآپ کی مدر کریں ہے ا بیر مکل کر مہی کوی ہے آپ جس سے تعلق ہو زناجائیں جو آبی ہور جس سے ختم کو ناچائیں کو یں مسارے ساتوں میں سے بھٹاچائیں ہے تعلق ہو زناچائیں ہمی و سے داری و وجو مال آپ ہمارے یہ ہمارے ویں گے وہ ہمیں ہی مائی ہے قیادہ محبوب نہ ہوگا جو آپ بم سے لیں گئے ۔ خداکی قسم آٹر آپ ایمی ہے کہ مہر ہمیں جس مائی اس میں بھی تھی بھائیں ہے اور ہم میں سے کوئی تخص بھے جسی سے جاتھی محمود ہو ہمیں میں مائی ہو جائے تو بھی ہی ہی ہی ہی ہو اور ہم میں سے کوئی تخص بھے جسی سے جاتھی محمود ہو ہمیں ہی میں مائی ہو جائے تو امیں ناگوار نہ ہو تا و در ہم میں سے کوئی تخص بھے جسی جمیں امید ہے کد الله تعالیٰ جماری (جنگی) کار گزاری ہے آپ کی آنگھیں خمنڈی دیگے گا۔ یہ بھی ہو سکتآ ہے کہ آپ ایک کام سے لئے تھے ہوں اور اللہ تعالیٰ و و سری بات پیر اگر وے۔ یک اللہ تعالیٰ کا عم لے کرچلئے۔ ہم آپ کے دائیں بائیں اور آگے بیچے رہیں گے۔

حشرت سعد کی تقریر سن کر آپ کا پیمرہ انور چکنے لگا اور فرمایا کہ اللہ کے نام پر جلو اور خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے بچی ہے وہ گروہوں (ایک ابوسٹیان کا گروہ بینی قافلہ اور وہ سراا ابو جس کا گروہ امیں سے ایک کاوعد و کیا ہے۔ تعدائی قسم میں اس وقت بھی گریاان نوگوں کی قس کا ہوں کو دیکھ دہاجوں (کدان میں ہے کون کس مگرماد اجائے کا) ۔

(این تحریر ۲۸۱-۱۲۸۹) وروح المعانی معدار ۱۹۱۹، مظهری ۱۱۱، ایم مظهری ۱۱، ۱۱۱) ایم مظهری ۱۱، ۱۱۱ میلی بدر این تخر بدر این تحریر آریش نے تو شیلے اور بعن وادی سے بیچھے او پی بھگ پر قبیلہ کرلیا ۔ آن معترت سلی
الله علیه وسلم اور معالیہ کرام سے حصد میں تشہیری اور ریشیا میدان آیا بہاں پعلنا بھی وعوار تھا ۔
رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش ہو گئی جو مشرکوں کی طرف تو شہایت قدید اور موسلا وصار
میں جس سے ان سے سے پعلنا پیرنا و خوار ہو گیا ۔ مسلمانوں کی طرف کم بارش ہوئی جس سے وہ شہا
میں بھی بیٹی بیا، اپنے او نئوں کو بھی پایا، اپنے مشامیز سے بھی بیرسے اور اس سے ان کی
طرف والی زمین بھی بخت اور موار ہوگئی ۔
طرف والی زمین بھی بخت اور موار ہوگئی۔

سے ہوئی تو آنھنزت سلی اللہ عدیہ وسلم نے سحابہ کرائم کی صف بندی شروع کی اور تیرگ ہائند صفوں کو سیرصاکیا۔ جب سنمی ورست ہو گئیں تو آپ نے حضرت مصحب کو ایک جگہ جسنڈ ا نصب کرنے کا حکم ویا ۔ چرآپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و شنا کے بعد لوگوں کو جنگ میں ٹابت قدم رہنے اور اللہ کی خوشنووی طلب کرنے کی ترفیب وی اور حکم ویا کہ جب و شمن تنہارے قریب ہو جائے تو تمریار نااور جب بانکل قریب آجائے تو تلوارے لڑنا ۔

ای اثنامی قریش مجی جنگ کے نے تیاد ہوگئے۔ مسلمان بدستور اپنی لائن بر سے رہے ۔ ب بے جہد اور اپنی لائن بر ہے رہے ، ب بیدہ بین اثنارٹ، جنبزت جرد اور وقع نے میدان میں آکر اینامبار : (متابل) طلب کیا۔ حضرت جیدہ بن العارث، حضرت جرد اور حضرت علی نے نکل کران کو واصل جہنم کیا۔ پیر تحمسان کارن پڑا۔ آپ نے حضرت جرائیل کے افارے نے ایک مشمی عاک نے کر اس پر شکاجیت الوجھولا (چہرے بگرائے) پڑھتے ہوئے کا فروں پر توٹ پڑو۔ (چہرے بگرائے) پڑھتے ہوئے کا فروں پر توٹ پڑو۔ مشرکین میں یہ کو تا میں اساتھ بی و شمن محال

کڑا ہوا ۔ ای موکد میں مرف حاسلیان ٹیردیونے جن میں جدمیابراہ دائنے انساد تھے۔ وحر مشرکن کو زیرہ مست جائی نشعال اٹھانا پڑا ۔ ان کی اصل طاقت ٹوسٹ کمکی ۔ میں کے مردار اسے مالادا لیک ایک کرکے مادید کئے ۔ اینفوڈ زردی ، معتمرہ یوسے ۵)

## مغركين برغلبيكي بشادت

وَإِذْ يَهِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّالِمُ تَنْهَا لَكُمْ وَتُودُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَتَقُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُجِقَ الْحَقَّ وِيَحَلِمُتِهِ وَيُغْطَعُ دَايِرُ الْحَيْرِينُ ٥ لِيُجِقُ الْحَقَ وَيُنْطِلُ الْبِكُولُلُ وَلَوْكُو لَالْتُجْرِمُونَ٥

اور جب ان تعدلی کے تم یو گول کے دور حافق میں ہیں ہے ایک کاو عد و کہا تھا گ وہ تعبارے باقد کے گی اور تم جنہتے تھے کہ جس میں کا تناجی دیگے وہ تمہیں سیلے اور اند تعدل دینے محمات حق کو حق ثابت کر تناور کافروں کی جو کا تنا چاہش تھا تاکہ حق کو جو زاور باطل کا باعل ہو انا بہت کر دے تمریح مجرم ایسندی

- 42 P

التَّقْلَانِ فُعَيِّنِ \* ورَكُروهِ. دوقاهي . دوفرند. مُن فو

تُوَدُّ وْنُ \* ` تَهِ ورست مِنْ عَيْدِ بِر تَمْ يِطلِيقِة بِر . وَوَتُنْ عَسَارِعٍ . وَأَنْ : وَيْ . وَأَنْ كَامَ انْ مِنْ أَنْ مُنْ اللّهِ مِنْ أَنْ مُنْتَارِ

النَّهُ كُذَا: ﴿ حَرَّمَتَ اقَافُلُ الْكَلِيْدِ . بَهُمَهِ . كَامُنَا.

هَالِيزَ : 🌱 🛒 جور بنيه ويتافدن ويزاوزُوزُ 🚅 مم وعن مح ووير

کنٹر میکے ۔ جب آئمنزت میل اند علیہ وسلم اور میں۔ گرام کو بہ ملتان کی کہ قریش کا ایک عقیم افٹر بہنے تھارٹی ڈانے کی دخاطت کے بنے کمہ تر سے روانہ ہو چکا ہے تو اب مسلمانوں کے سلسے دورخانعی تھیں ، بکسانو مشیان کائم دتی ٹافلہ ہو غیر مسلم تھا، وصر فریش کا مسلم ملکز جو ہر طرح کے جنگی منز و سلمان سے میں تھا ، جہلی آرے میں یہ باآیا تھیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے و حول عقد مسل اللہ علیہ وسلم کے ذریع مسلمانوں سے ان دورخامتوں میں ہے کسی ایک برغانہ کا دعد وفرد ہا تھا۔ چونکہ تجارتی قافظ ر قبضہ آسان اور خطرات سے تعالی تھا اور مسلح اللگر سے مقابلہ و خوار اور خطرات سے پر تھا اور اللہ تعالی سے وعد سے مطابق ان میں سے کسی بھی عماعت پر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوسکتا تھا، اس سے بہت سے سحابہ کی تمتا اور خواہش یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس بھاعت بر قبضہ کا وعد وہوا ہے وو خر مسلم تھارتی قافلہ ہوجائے۔

ان لوگوں کو متنبہ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے قربایا کہ تم تو الدت و تکلیف کے بغیر بالی فائد سے کے بغیر بالی فائد سے نے غیر بالی فائد سے نے غیر بالی اللہ تعالیٰ جاہدا تھا کہ جہیں ہے سرو سابانی کے عالم میں السے بھر التعداد اور ہر طرح کے بتنگی ساز و سابان سے لیس لشکر سے بھوا و سے تاکہ جتی کا جتی ہو نا ہے ۔ چتا بخیر بھی السے بو میں قریش کے ستر آدی بارے گئے جن میں ابو جبل سمیت ان کے نامور سردار شامل تھے اور ستر آدی قبید ہوئے ۔ اس طرح کفری کر توت گئی اور مشرکین کے بنیاد یریش گئیں۔ (سعارف القرآن ۱۹۹ - ۱۹۰ / ۲۰ اس طرح کفری کر توت گئی اور مشرکین کی بنیاد یریش گئیں۔ (سعارف القرآن ۱۹۹ - ۱۹۰ / ۲۰ اس طرح کفری کو سابق سے اللہ کھیں۔ (سعارف القرآن ۱۹۹ - ۱۹۰ / ۲۰ اس طرح کفری کو سابق سے دورہ کا کھیں۔

## آپ کی دعاء

(اور وووقت یاد کرد) جب تم ب اب رب نے فریاد کرنے گئے تو اس نے شہاری فریاد سن لی که میں لگا تار آنے والے ایک بنزار فر شنوں سے شہاری دو کردں گا اور یہ تو اللہ تعالیٰ لے تبہیں صرف خوشحری دی تھی تاکہ شہارے دلوں کو المینان ہو جائے اور فتح تو (جب بھی ہوتی ہے) اللہ تعالیٰ بی کی طرف سے ہوتی ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ بی زبردست (اور) حکمت والا ہے۔

مُسْتَغِيْدُونَ : قراراد كرة بورانيتفاؤت مسارى.

فَاسْتُنجابُ: إِن الله فامنفور كرايا إلى الله قبول كرايا وإنتِفاؤ عاصل

مُعِيثُكُمُ : " بَهِمَا مرودِ بِهِ والا والدُوكُ عالمَ فاعل .

الكشريك: أَ المنحض على الشاعلية وسلم كي بدر البني الم يحالي مشركين مك في بدر كا كوؤن إلى فيد كراياتها مان كي تعداد بهي ايك بزاد خي الارد وسندي حرب المعلى عرب المراح اليس هي من كم مقابل على مسلمانون كي تعداد الاستحريج بوجو على يباست ادر المرد سامان هي . موام بمي كري كافعاء الي صاحة عن مسلمان لهذا يرد دو كارت مدد كر توالان اور اس الريد دى كراميد الربوسة .

یمیاں آمحیورت میٹی مند علیہ وسلم کو طاخت کر کے یہ برآ پاگیا ہے کہ جمیہ آپ نے اللہ تعاتیٰ سے دعا بانگی تو اللہ تعلق سے آپ کی و عاقبول کرتی کہ حب میں ایک بنزار فرفشوں سے عدد کردن کا جوصعت یہ مغید آئمیں تھے ۔

سور و فی محران میداند لا تصفیقات والد فرختوں کی تعداد تین بزار اور پانی بزار و کر کی مختاہی میں می وج الند تعالیٰ کی طرف سے تین مختف وعد سریس جو مختف مالات میں سکتے میں مور ڈائنٹال میں جو ایس بزار فرختوں کی ساو کاؤ کر سے و معبدا وعدہ تھا اور میں کا بسیب سول الند منی الند علیہ و سلم کی و قانور عام مسلمانوں کی فرد تھی ۔

چرجب صلینوں کو خربی کے سفر کی کار دیسے کرد ین جابر محامیل کیک ہے کر آریا ہے تو ان میں اضطراب بدوا ہو تھا۔ اس برکل عمران کی آبت ۱۹۳۳ گُن کیکھیٹھنگھٹم ۔۔۔۔۔ آسٹیز نیٹن کازل ہوئی۔ جس جی آمران سے تین ہزار فرعتوں کی اعداد نادل کرنے کا دعد ا ہے تمیراوعد واس شرط کے ساتھ تھا کہ اگر تم ثابت قدم اور تعنیٰ پر قائم رہے اور و شمن نے ایک دم تعلد کردیا تو اللہ تعالیٰ پانچ ہزار فرطنوں سے مہاری دوکرے گا۔ جو عاس نشان یعنی عاس باس میں بوں گے۔ (معارف القران ۲/۱۹۳)

امام احمد، بزار اور حاکم و تجہم اللہ نے سیج سند کے ساتھ بیان کیا کہ حضرت علی ہے روایت ہے کہ بدر کے دن جم اور حضرت ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے ہم جم سے ایک سے قربایا کہ شہارے ساتھ جمرائیل ہمی اور ووسرے سے فربایا کہ شہارے ساتھ میکائیل جم اور امراقیل ایک عقمت والافرشنہ ہے جو میدان ہنگ میں موجود رہنا ہے مگرصف میں ہائل ہوکر اور کائیس۔

تحدین عرد اسلی اور این حماکر کابیان ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے قرمایا کہ عین سے قرمایا کہ عین سے قرمایا کہ عین سے بدر کے وائد مار بائیں اور و سرا بائیں جانب تھا۔ ووٹوں مخت ترین قبال کر رہے تھے۔ چیرر سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے بیچے تیسرا آگیا۔ چرآپ آگیا۔ ا

امام احقد، ابن سعد اور ابن جریز ف صفرت ابن عباس کی روایت اور بہتی فے صفرت علی کی روایت اور بہتی فے صفرت علی کی روایت بیان کیا کہ صفرت ابوالمیسر نے احضرت علی کی دوایت بیان کیا کہ صفرت ابوالمیسر نے دور تھے ۔ آنمحضرت مسلی اللہ علیہ وسلم سفی اللہ علیہ وسلم فی حضرت ابوالمیسر بی دریافت فرمایا کہ تم فی (صفرت) عباس کو کھے گرفار کیا تو انہوں نے حضرت ابوالمیسر بیا در مول اللہ صلی اللہ وسلم ان گوگرفار کرنے میں ایک شخص فے میری دو کی جس کا صلیہ اس طرح کا تھا ۔ میں فی اس محمد نے میں ایک شخص نے میری دو کی جس کا صلیہ اس طرح کا تھا ۔ میں فی اس شخص کو دہلے کہی و کیمانے اس کے بعد ۔ آپ نے فرمایا کہ جماری دو ایک بزدگ فیشت نے کی تھی ۔

طرائی نے سیج سند کے ساتھ صنوت مووہ کا قول نقل کیا ہے کہ بدر کے ون صنوت جروئیل مصنوت زبر کی شکل میں درو محاس بائد مع ہوتے ازے منے ۔ (مطبری ۱۳۰۰) .

میر قربایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرطنوں کی اعداد ایک تو جہاری بشارت کے لئے عطافر ہائی تھی اور دوسرے دانوں کے اطمینان کے لئے ٹاک جہارے دانوں سے وہ خوف دور ہو جائے جو فطری طور سے اپنی قلت و بے سروسلانی اور دشمن کی کثرت وسلمان حرب کی فراوانی سے خیال سے جہارے دانوں جن بیدا ہوا تھاورنہ اللہ تعالیٰ تو اس بات بر قادر ہے کہ فرطنوں کی عدد سے جغیر غیبارے بچاہ مخوں ہے بنبارے و شمنوں کو ہناک کرو ہے یہ خود بی ان کو ہلاک کر و ہے ۔ جمال تک نتخ و تعربت کو تعلق ہے تو یہ سنجانب اللہ ہے ۔ فرهنوں کی مرد پانظر کی کثریت و قلت اور ساز د سللن وخراج، نود کچر تاثیر بنبی - پی نماین چیزه ب بر میرومدمت کرد بنگرحرف ان تسابی ب جمروسه كروكحة تكروه بريمز يرقاد رجداور وي حكست وغفيه والماسيد.

دعاء کے جو آتھٹوٹ منی افتہ منے وسلم نے معابہ کرم کو جماد کی خوب نوب ترخیب دى در برنود جى بنش مى تركب بوقت -

ہ بن سعد اور فرمانی کا بیان ہے کہ حشرت علی کرم معتد دجہ نے قربا باکہ جب بدر کا دن بوا بور جنگ سلصة بحتی تو رسول النه صلی مند عب وسلم بهمارے آتے بوشنے اور بھرنے دب کی آث میں اینادجاؤ کر یامی دورائب سب سے زماہ و احتجو تھے ، م میں سے کوئی مشرکوں سے اسخاخ میں نہ تحد بعثنا كدر مول الندسني للديناب وملم قريب تقي الهما تعد كمار وارت سح الغاظ به بين كه معنزت علی نے فرما یا کہ بدر کے دن کا و استخر صرے ساتھ ہے کہ بم رسولی مند مسل البد عالمہ وسلم کی بنت ے دے تھے ۔ (مقمری ۴۱۳)

### مسلما نون يرالعامات خداو ندي

اِذْيَفُكَنْ يُكُمُ النُّمَاسُ ٱمْنَدُّ فِنْهُ زُيُّنَزٌ لُ عَلَيْكُمْ فِنَ السُّمَاءِ مَا َّذَ ۣڷؚؽڟڿٙڗػؙۄ۫ڛۄؘڲڎٝۅڹۼؿػۼؙڔڂڗؘٵڞۜٙؽڟڹٷڸؽۯڿڟۼڶؽ قُلُوْبِكُمْ وُبِثُبِنَتَ بِمِ الْأَقْدَامُ ٥

[اوروه وقت ین کرد] حب الت تعانی تبهری تشکین کے سے این طرف سے تم مِ او تُکُو طاری کرر: تما اورخ برآسمان بندیانی بر ساریاتی تاک اس سکه دراید منسي باكساكر وسعاور شبطال لاياكي الشيطاني وسوسدة كوخ ع دور كروس ادم ترک مشارے وال ایکومنہ واکر وسے اور اس سے متیارے کہ م ھے۔

ودتم كودوز ما تاب. ووثم كوز مانك و عاكا تغشير عدمسادا. ونتيكم اد کھ . جمل ، موائ کی سنی - بعدر ہے -التعاش نهست. پذیب دافت د و بوس .

دِينَ:

لِيَرْمِطُ: ووباد حاآب - وومفهو اكراكب - ربط عضارا.

آفشری : الله تعانی گی طرف سے فرده بدر میں موسنوں کو جو انعابات عطابوتے ان میں سے بہلا انعام تو اس جاد سے سے سلمانوں کو نگانا ہے۔ جسا کہ آیت کسا الحد جسک ر جسک میں مذکور ہے۔ دو سراانعام فرطنوں کی مدد کاوعدہ ہے۔ جس کا اگر آیت افدیعند کم الله میں ہے۔ تیسراانعام دعاء کی قبولیت اور مدد کاوعدہ نوراکرنا ہے جو آیت افدت سنت تعییشون میں فرکور ہے۔ دس آیت میں دو نعموں کا اگر کے۔

(۱) مسلمانوں بر نیند غالب آکران کی بریشانی اور تکان دور ہوتا۔

ایک طرف تو مسلمانوں کی قلت اور ب سرو سابانی تھی۔ دو سری طرف مشرکین کی گرت اور ان کے پاس ہر طرح کا کاسان حرب و حرب تھا۔ اس پر مستزادیہ کہ سٹر کمین کل نے قبط چھڑے کر بدو کے میدان کے اس حصہ پر قبضہ کر آباجو پانی ہے قریب اور نہا آو نہا تھا کہ تھا چھڑا کر مام کو میدان کے اس حصہ میں جگہ کی جو نہیا آفیب میں تھا اور رینیا تھا۔ اس میں چھٹا چھڑا و دھوار تھا۔ ان حالات میں طبق طور پر مسلمانوں کو پریشانی اور قر لاحق تھی۔ ایسے میں احد تعالیٰ مسلمانوں کو مریشانی اور قر لاحق تھی۔ ایسے میں احد تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک طرح کی نیند اور سکیت نازل فرمادی جس نے ہر مسلمان کو سلادیا۔ خواہ اس کا ارادہ سونے کا تھا یا تہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود نے فرما یا کہ جنگ میں او نگھ آجانا الله تعالیٰ کی طرف سے تازل غد وسکینت ہے اور نماز میں او نگھ کاآنا شیطان کی طرف سے ہے ۔ او نگھ کا (نزول) دو بار ہوا ایک بار بدر کی از ائی میں ادر دوسری بار احد کی جنگ میں ۔

حطرت علی ب روایت ہے کہ خودہ بدر کی دات میں ہم میں سے کوئی باتی دریاج مود علیا ہو ۔ صرف دہول الله صلی الله علید وسلم دات بعرا یک درخت کے نیج نماز پڑھے دے اور اللہ تعالیٰ کے آگے دوئے دہے ۔

ایک حدیث میں ہے کہ آنحفزت سلی اللہ علیہ وسلم ایٹ نے بنائے ہوئے چیر میں حضرت او بکر کے ساتھ نماز جھو میں مشقول تھے۔ اس دوران آپ کو بھی کچھ او نگھ آگئی چرآپ مسکراتے ہوئے بیدار ہو گئے اور حضرت او بکڑے فرمایا: اے او بکر خوش ہو جاؤ ۔ وہ جمرائیل علیہ السلام غیلے کے قریب کمڑے میں ۔ پیریہ آت پڑھے ہوئے بہر تشریف نے گئے ۔ مشیر کھنے گم المجھ تھے گوگو گوگ المشکیر صفریب دشمن کی جماحت بار جائے گی اور چینے پھم کر بھا تھ گی۔ ہعض دولیتوں میں ہے کہ آپ نے باہر مکل کر مختف بنگیوں کی طرف اشار وکرے فرمایا کہ ہے۔ ابوجش کی قش کا ہے ۔ یہ فلاں کی یہ خلاں کی ۔ میر میم کو بسب جنگ ہوئی تو دو توک غریک اجی مقامت برخش ہوئے ۔ (این مخروع ۲۹)

(ع) اس رامت مسلمانوں کو دو مری نفست یہ کی کہ الند تعالیٰ ہے بارش کے ذریعہ ان کی پائی کی طور دمت کا مودا کر دیا۔ سٹر کین نے مسلمانوں ہے بہتے ہورائی کا کی گئی ہو تخت اور بیلئے میر نے کے لئے استمان ہوں ہے بہتے ہورائی کی بائی ہو تخت اور بیلئے میر نے کے لئے آسان ہو بائی ہو تخت اور بیلئے میر نے کے لئے آسان ہو بائی دو مشیعتی ہو و بیلئے میر نے کے لئے آبان و مشیعتی ہے ۔ اس رات کو بب مسلمانوں کہ بہائی ہے سائیا اور نماذ کے وقت وضو اور خسل ہائی و مشیعتی ہوئے آب کو بی پر بہتے ہو ملائک ہوئے و اس سے عاجوہوئے تو اللہ کے مقبول ہوئے تو اللہ کے مشول ہوئے تو اللہ کے مشائل ہوئے اللہ اللہ بیان ہوئے تھا اور اپنی مشکوں کو ہر لیا ۔ ویان بیٹ بیان ہوئے کہ اور اپنی مشکوں کو ہر لیا ۔ میران بیٹ ہوئے کہ اور اپنی مشکوں کو ہر لیا ۔ جمعی اور بیل کو بیا بیا اور اپنی مشکوں کو ہر لیا ۔ جمعی اور ایس بی بیانا میرز آسان ہو گیا ہوں مسلمانوں کے وادی سے شیائی وہ مسد دو رہوئی جگہ سے دید ہوئی کہ دس سے دہاں میروہ جگی اور ایس بے بیانا میرز آسان ہو گیا ہوں مشائل بیور دیگر بی دوئی ہوئی کہ دس سے دہاں میروہ جگی اور ایس بی جانا میرز کو اس کے فینس میں تھا تی طد یو بادرش ہوئی کہ دس سے دہاں میروہ جگی اور ایس و کھون میں کے دہاں میروہ جگی اور ایس و کھون میں کھون کے دہاں میروہ بی کھون کے کھون کی کہ دس سے دہاں میروہ بیا

## ايك لغمت كاأظهار

الأيرُّ مِنْ رَبُّكَ إِلَى الْعَلَيْتِكُوْ إَنِّ مَعَنَكُمْ فَقَيْتُوا الْكَيْلِيَ الْعَلْوا الْمَعْقَاء مَسَانُعُوا وَالْمَعْقَاء مَسَانُعُوا وَالْمَعْقَاء مَسَانُعُوا وَالْمَعْقَاء وَالْمَعْقَاء وَالْمَعْقَاقِ وَاصْرِيَّوا مِنْطُمْ كُلَّ بَنَانِ ٥٠ ﴿ وَلِكَ بِالْعَجْمُ شَاقُوا اللهُ كَانَتُ مَنْ وَاللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُونُ وَاللهُ عَلَيْكُونُ وَاللهُ عَلَيْكُونُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُونُ وَاللهُ عَلَيْكُونُ وَاللهُ عَلَيْكُونُ وَاللهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَاللّ وَاللّهُ وَلَّا لَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

تم سومتوں کو شاہت قدم و کھو ۔ میں ایسی کافروں کے والوں میں رحب ڈاسک ویقا ہول ۔ سو تم این کی گرونوں میسادہ اور میں کے مراول یک جواز میں ادر ۔ یہ اس بات کی سزائے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور اور وید تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا سخت مذاب وید تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تھے اور فرخ کافراب ہے۔

> فُوْتَى: الرب آدنها، عرف مكان بيد. أَعْنَايَ: كُروني والعرفيَّ.

بَشَانَ : ﴿ ﴿ وَمِن وَالْكُولَ عَامِرَ وَالْمُعَالَةِ مَا

شَاقَوُّا: والكاف بوائد مُفَالَّا أَنْ الكِن

**العِقَابِ: «الماس**رور

## مقاسلجيت فراركي ممانعت

وده كَيْنَهُمَا الَّذِيْنَ اسْتُوا إِذَا لَقِيْنَمُ الْنَوْيْنَ مُمَثَرُ وَا رَحْفًا مُلاَ تُولُّوْهُمُ الْآذِبَارَ ٥ وَمَنْ يُؤَلِّهِمْ يُؤْمُنِيذِ مُبُرَّ فَإِلاَ مُسْتَحَرِّفًا تِقِينًالِ اوَمُسْحَيِّزًا إِلَىٰ فِيْقِ فَقَدْ بَاهْرِفَضَتِ ثِنَ اللّهِ وَمَأْمِهُ تِقِينًالِ اوَمُسْحَيِّزًا إِلَىٰ فِيْقِ فَقَدْ بَاهْرِفَضَتِ ثِنَ اللّهِ وَمَأْمِهُ جَحَنَّمُ ، وَبِئْسَ الْعَصِيْرُ ٥

اے ایمان والو ؛ جب کافروں سے مہاری ڈرد بھروہ جائے تو ان کو بیٹو ن و کھاؤ اور جو کوئی وس ون ان سے پیٹھ پھیرے مج سوئے اس سے جو جھی جال ے طود م بیماکرے بالہتے ہی شکرے حاطے کے لئے (ابداکرے) او دہ الند تعلق كوخفس بيرا بالقاكاه راس كالمكاندود زيج مومادر وعبست براهمان

> میدان جنگ رازانی ر بوالشکر رمعدد رے . الأذبان:

پېځين . پېتنې . وايدو پرو.

۔ ہے ہے ہے وہ لا ۔ کر عب کرنے والا ۔ فرف سے اسم قامل ۔ مُتَخَرِّفًا:

بناملين والارجكه فين والارتخر في اسم فاعل. مُفَخَيِرُا:

ا گرده . تيو في جماعت .

ووسستن جوار دو بعرار وهاوال بواوالت مامني.

س کے دیسنے کی جگر ۔ اس کا فیکانا ۔ كَنَّا اللَّهُ:

ون أوتول مي الد تعالى في مومول كو حكم دياك بب تم بتك مي كاردل ك حفایل آباد تو چرنم چنو پھر کر ان سے سامنے سے دبیت ماتھیں کو چود کومٹ ہے گی ہو ہے۔ صور توں کے، ایک یہ کہ بھاتھنے سے کاٹروں کو دھو کہ دینا مقعود ہو ٹاک کوئی کاٹر تیا اس کے تعاقب می آئے دروہ می کافر کو اکیا یا کرفتل کر والے البی مصلحت کے تحت بھائے میں کوفی مرح جنمی ۔ وہ سری سورت یہ ہے کہ وہ سلمان تعامت سے مل جانے کے خیال سے بھائے تاک ان میں ٹل کر قوت ماحش کرے اور میر کافروں پر حلہ کرتے ان کو فکست دے ۔ لیس ہو کوئی ان ود صورتوں کے سود تعالی سے چیٹے بھر کر تھائے جان بھاکر تھا گنانوں پر اند تعالیٰ کا فضب ہو كالدرس كافكانا جمم بي جومت بي بري بك بك ب

(موایب الرحمل ۲-۱۰ ۱۸ ۱۹ ۱۸ این مختر ۲۹۹۳ ۲) .

لیں بذکورہ بالا مکم کی رہ سے مسلمانوں کے سفتہ دشمن کے مقابط سے بیشت پھر ناحم ام ہے ۔ خواہد شمن کی تعداد اور توت و حوممت کمنی تارہ باوہ کیوں نہ ہو موائے واصور توں ہے ایک جنگی بعل کے مور بر میران سے بننا اور وو مرے مزید مکک مامل کرنے سک سات بھے بنا۔ (معادف القرآن \*\*\* ( ۴)

## مسلمانون کې غیبي مدد

٥٠.١٥. فَكُمْ تَعْتُلُوكُمْ وَلَٰكِئُ اللّٰهَ فَتَكَحَمُ الوَصَارَ مَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِئُ اللّٰهُ رَمِلُ وَوَلِيُبُلِنَ الْمُؤْمِنِيلَ مِنْهُ بُلاً الْحَسَنَ وَإِنَّ اللّٰهُ سُمِلِعْ عَمِيمُ ٥٠ فَالطُّمْ وَأَنَّ اللّٰهُ مُؤْمِنٌ كَيْدِ الْكَوْمِرُونَ

چرفم نے قرآن کو فٹل نہیں کہا چگہ اند تعالیٰ پی نے ان کو قبل کہا اور (اسے کر مغلی اند عب وسعم) جس وقت آپ نے وہ مغی انہر کنگر ہار) ہجینگر تھمی تو وہ آپ نے نہیں چھینگری تھیں بلکہ اناز تعدل نے چھینگری تھیں جگ اندر تعدلیٰ مومنوں پر نوب اصان فرنائے۔ پیشک اند تعالیٰ سطے والا (اور) بعد تعدلیٰ مومنوں پر نوب اصان فرنائے۔ پیشک اند تعالیٰ سطے والا (اور)

الإسفامينكا بزفئ تتساحى و

ر بین از است بین در این استان این از استان این از استان این از استان استان استان استان استان استان استان استان بیلاً منظم استان استان استان استان این بیشا کر سرو کا ب ادر میمی داخت در استان استان استان استان استان کرد. بیلاً منظم استان استان کو کها گیا به جو راحت در دولت اور شار نسرت دست کردیا جاتا ب

ا فاک وگ اس کواٹ کا اضام کو کراس کی فشر گزاری کریں ، ور دس کواپی ڈیائی از دیت کا انتجا کی کر فرز از میں سلامہ ہوں ۔

**شمان فزول** ۔ بنوی سے مہم کابیان نقل کیا ہے کہ بدرے دن جب سندان جو اتی ہے فارخ ہو کر اورنے نو من میں ہے کوئی کھنے لگا کہ میں نے فلاں کافر کو فق کیا ہے در کوئی کھنے لگا کہ میں ہے فعال کو مارا ہے۔ اس بہاتھے مازل ہوئی۔ (معمومی مراسم)

کھوٹی گئے۔ سیباں یہ برآ پاگیاہے کہ بندوں کے تمام انعانی کا تعالیٰ مند تعالیٰ ہے ۔ بندہ نود ہے ۔ افعال ہر فادر جنسی ادر یہ وہ ان کا خالق ہے ۔ بندوں سے جو ٹیکٹ اعمالی مرزو ہوئے جی وہ مگ افتاری کی توفیق سے ہوئے ہیں ۔ ہی اسے موسو اخباری عاقبت ادر جس جی ہے کہاں تھ کہ تم اثنی کم تعدد اور جنابت سے مرر سامان سے عالم میں دشمن کیا آئی بڑی تعدد و و ہر خرع کے سنان حرب و مترب سے لمیں فورہ کو شکست وسطے ۔ جغوا ترا بی سمی و عمل مر باز ن کرد ۔ یہ جاہیاتی تو تبيين التدتعالي بي سفاليت فعن ست معافريائي بيد . مبياك د شاديب.

> وَكُفَدُ نُصُرُكُمُ اللَّهِ بِيَدَرِ وَكُانْتُمْ إِذِالَّةٌ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن ا برو کے وق اللہ تعالیٰ کے عبر ری مرو فرمانی حالاتک تم بہت کرور تھے۔

د د مری چگر اد خاد سند

نَعَدُ نُعُدُكُمُ اللَّهُ فِي مُوَاطِنُ كِعَيْرُةٍ وَيُومَ مُحَنِّيرٍ إذَاعُجُبُنْتُكُمْ كُثُرَتُكُمْ فَلَمْ تَغَيْنِي عَنْكُمْ شَيْدًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْأَرُ صُ بِمَارُ حُبَثَ ثُمْ وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا

( محرآیت ۲۵)

ت تعالیٰ ہے بہت ہے مواقع پر انبیاری مدو فرمانی ہے اور حشین کی جنگ ک ون شماری کڑت نے تہمیں معلوں نا دیاتھا۔ لیکن اس کڑت نے تیمس کوئی خاته ونه وبالود زمين مشاده بونے کے مادجوا تم برانتگ بورشی عمرتم واتھ بعمر كرامات ك

ایس کیسیانی کا داره مدار به تو مختر تعداد او سے اور یا ۱۰۰ ان حرب کی کثرت اور بیکر رفتح وتعرت قومن جانب بين بوتي ب وبيب كد دخاه به كانعان ب مَكُمْ مِينٌ فِنَهُ فَالِينُالَةِ عُلَيْتُ فِينَةٌ كَيْشُارَ فَا بِإِفْنِ اللَّهِ

أزهيغ أأسبت والمساوا

کئی بی دائمہ اب ہوتا ہے کہ اللہ کے متم سے چوٹی معامت بری معاملت ہے غالب نعانی ہے ۔

بھرآنجھنرے ملی اند معیرہ معرکو مخاطب کر کے فرہ پاکہ جب سے بدو میں جمرے اند ر دالله تعالى عدد عامي معروف تفاد د بير جميرے بير آلرآب في كافردل كي حرف كلر جي كن كى ويک مٹی بھينگل در فررنيا کہ جرے جُرنجائيں۔ بن مشرکوں بين سے کوئن جا جس کا انگھوں ميں یہ کنکر ہی سخی بر بندیزی ہوں میرآپ نے معاب کو مکم ویا کہ قورآوشمن میرٹوٹ بڑو تو یہ سٹی کا بھی تکنا اگر جہ بھیر آپ کی طرف سے تھا تگر حقیقت میں ہے متی اند قد ل پی نے بھیکی تھی کے تکہ کس شیان کے ایک مٹی ناک پھینٹے کایہ افر نہیں ہو سکتا کہ وہ لنے بڑے لٹکوکی آنکسوں میں ہیر 

## كقادكو حسرمت وعنودلاتا

اِنْ تَشْتَغْتِكُوْا فَتَدْ جَالَمُكُمْ الْفَتْحُرُوانْ تَنْتُكُوّا فَكُوّ خَيْرٌ لَنَّعُم وَإِنْ تَقُودُ وَالْفَدَاءِ وَلَنْ تُغْنِى كَنْتُكُمْ فِئَنْتُكُمْ شَيْدًا \* وَلَوْتُكُثُرُ ثَامِوانُ اللَّهِ مَعْ الْمُؤْمِنِيْنُ ٥

(است کائروا) اگر ترخیج با بعث تھے تو وہ تو تبداد سے سنت آجی اور اگر تم باز آبای توبے تبداد سند سے بهتر بیت اور اگر تم میروی کام کرو گے تو ہم بھی میروی کام کریں گے اور تنہاری فوج نواہ کٹنی بی ڈیاوہ کس ند ہو وہ تبدارے ڈوا کام نہ آئے گیا تور چینک اعد تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے ۔

يَّنْتُكُونَا: ﴿ مَا إِنَّالِهَا وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَ مِنْ اللَّهِ وَالْمِنْ وَ مِنْ اللَّهِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَاللَّهِ وَلَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهُ وَاللَّهِ وَلَّهُ وَاللَّهِ وَلَّهُ وَاللَّهِ وَلَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهُ وَاللَّهِ وَاللّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّالِمُواللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّذِي وَاللَّهُ وَالْمُواللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُلَّالِمُ وَاللَّالِمِلْمُواللَّالِ

يُعَوِيدُونِ : ﴿ وَوَوْدَ مَ وَدِيارِهِ كُرُودَ وَكُولَتُ مِن السَّلِيدِ وَكُولَتُ مِن السَّلِيدِ ا

رِفَنُتُنَكُمُ : ﴿ بَهَادَ أَكُرُونَ . بَهَادَى عَرَصَتُ .

فقیان فٹرول: سیکندین محاق اور ایام احتراث معنوت میرایندین فعلیہ بن معیر خرق کیا رواست سے اور این جرنے اور این المنوز نے صورت این حماس کی روابت سے بیان کیا کہ ابدر سے دن) جب مسلمان اور محارصف آرار ہوکر ایک وصوے سے فریب کا تھے کتے تو او جہل نے کہا کہ است اللہ ایم میں ہے ہو بھی دشرہ قرارت کو قبلے کرنے واقا ادر ہو فیرمان میں چیزالے ہو ، کل میح قر اس کو بلاک کرد ہے ، کو بالیم جمل سے فواد ہی لینے نلاف فیجی دعاء کی ، اس پر بدارت ادارل ہوئی ۔ (مظہری ماجازیہ)

سدی نے کہا کہ مشرکوں نے مکہ ہے لگتے وقت فائد کھیا کا بروہ پکر ترونا، کی حجی کہ اے برورو کار! ہمارے دونوں مشکروں میں ہے اعلیٰ کو اور دونوں گروہوں میں سے بزرگ کو اور دونوں قبیلوں میں سے ہمتر کو خودے ۔ لیس احد تعالیٰ سے برقیت نازل فرمانی ۔

(موابعب المرحمن ١٩٥٧) ٥)

کھڑکے: ۔ اس آنت میں یہ بنایا تی ہے کہ سلمانوں کے مقابلے میں کھڑ آپنے آپ کو اطلیٰ و وفضل اور نیاد مہدلدت ہم مجھے تھے رائی سننے وہ یہ وعاکر دہت تھے کہ اندر تعالیٰ کی طرف سے حق و باطل کا فیصلہ ہو بعلتے اور جب وہ فتح پاہما تیں سکے تو یہ گو یا من جانب اللہ ان کے حق مر ہوئے کا فیصلہ ہو گا۔ فیصلہ ہو گا۔

ان کی دعا، کے جواب میں الد تعالی نے فرایا کہ تم جس خدائی فیصلے کے سمتی نے دہ اب منت آبیا ہے کہ حق کو فی ادر باطل کو ملکست ہو گئی۔ اگر تم اب می لیٹ کفر و حماہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے سے باز آبادہ اور فور کو او فور جیاد سے سنتہ ہمترہ ۔ اگر تم اپنی شرور توں سے باز دائے اور تم نے میر محرور شرک کیا اور میر مسلم نوں سے جنگ پر آبادہ ہوئے تو یم میر تبسیں مزادی کے معرز آنے گل کہ ذکہ جس کے اور متبدی کشر حمائی اور بہتری کا بھی اور شرک کی دو کے مغل ہے جی قبارے کی معرز آنے گل کہ ذکہ جس کے ساتھ النہ ہواس پر کوئی قالب جس آشک ا

## وملاحسية رسول كي تأكيد

- ﴿ كَالْتُكَا الْغَرِيْنُ النَّذُو ۗ الْمِنْدُو اللَّهُ وَرَضُولُا وُ الْاَقْوَالُوا عَلَمُ وَالْمُثُمُّ الْمُسْتَعُونُ ۞ ﴿ وَلَا تَتَعُونُوا كَالْفِيْنَ قَالُوا سَمِعْكَ وَمُمْ الْكِنْدَعُونُ ۞

است ایمان والو االد تعالی اور اس کے رسول کی اطاحت کرو دور مکم سنت کے ابدان سے ایمان دو جور مکم سنت کے ابدان سے اور اس کے درسال میں ایمان کی جیدائے میں کہت بھا کہ

يم ف من لياسلانكدو، كي نيس سفت .

کھڑتے بخرائش آئٹ میں یہ بائیا کیا تھا کہ بااثر میں تعیان مسلسانوں سے ساتھ ہے۔ جہاں یہ ماڈیا عجیاہے کہ اللہ تھائی کامٹیاد سے ساتھ ہونا تھنی تھا دسے مسلمان کھائے ہود نام کامشھنان ہوئے کی بنام جھیں بلکہ اس سے ہے و مٹر لھی ہیں۔ ہسب تھ تھی ٹرطیمان پر ی در کرو ہے جھیں اللہ تعالیٰ کی معینت مامٹل نہ ہوگی۔

- (۱) الثانية فال الوداس كرمول صلى الشاعلية وسع كالل البارع كرنا.
- (۱) دسال الاسمى نند عليه وسيم كامكم من كراس سے دوگرو افى د كرنا .

جب تک مسلمانوں کا ان و نوں ہاتوں ہو گئی دیا ان تعالیٰ کی دو ان کے شائل مثل ری اور وہ ہے مواسل کے باوجود بائل بڑی بڑی سنعتوں کو سرتھوں کرنے میں کھیاہ ، سیر ۔ چیر تو، یا کہ تم نوگ ان لوگوں کی طرح حربو جانا ہو کینے تو یہ بی کہ بم نے من یا اور مجھ لیا مگر حقیقت میں انہوں سنے نہ تو کچ سنا اور نہ مجھا ۔ برای ان کو آپ نے مراد کافر اور سنا فقین میں ۔ یہ واقی کردہ فورو فراور میچ مجھے سے موام میں ۔ اس سے ان کا سنتا بھی نہ سنتے کے حکم میں ہے ۔ مسلمانوں کو ایسے او گوں کی مشاہرت ہے ایشناب کرنا چاہئے ۔

# جانوروں سے بد تر لوگ

٣٠.٢٢ - إِنَّ شَرَّالِتَّ وَالِّ عِلْدَاللَّهِ القُّمُّ الْبُكُمُ الَّذِيْنَ لَايَعْقِلُونَ ٥ وَلَوْ عَيْمُ اللَّهُ فِيْهِمْ عَيْرًا لَاَسْتَعَكُمْ وَلُواَسَتَعَكُمُ التُولُوا وَمُمْ تَعْفِرُهُونَ ٥

ہے فاک آف اقبان کے نزدیک تمام جائد اردی میں بدتر دوجی جہیں ہے اور گو تھے ہیں ۔ جو ذرہ کی شہیں دکھتے ۔ اور اگر اف تعالیٰ ان میں کوئی تولی دیکھٹا تو ان کو سننے کی توفیق وے دینا اور اگر ان کورب منادے تو وہ ہے ، کی کے ساتھ رزد بھر اس کے۔

حَدِيَّاتِ: ﴿ مِنْ وَاللَّهِ يَهِ يَدَيْهِ وَلَيْنَ بِمِيلِنَةِ بُونَ، أَكْرِيدِ الْمَانِ بُونَ ، والمددَّوَةَ مُعَيِّرِ تَكُونَ : ﴿ الرَّبْنِ مُوسَةَ وَاللَّهِ ، وَالْمُوالْقَ مُرسَةَ وَاللَّهِ ، إِلَّمُ أَلَنَ عَالَمَ ف مُعَيِّرِ تَكُمُونَ : ﴿ الرَّبْنِ مُوسَةَ وَاللَّهِ ، وَالْمُوالْقَ مُرسَةَ وَاللَّهِ ، إِلَيْهِ أَلَنْ عَالَم مشرک اس این قدت میں ان اوگوں کی هدید خست ہے ہور تو می بات کو قرید کے سات سنتے ہو۔ او می بات کو قرید کے سات سنتے انداز اور ان کی کہ انداز اس کے فقیل کرتے ہیں۔ ایسے اوگوں کا جانوں وال سے بھی ہو تر قرار وال کی انداز میں انداز ایک سب سے بدائر وہ چو پائے ہیں جو می کوسننے سے بہر سے در اس کو فیول کرتے ہے تاہم ہوں کہ قرار کرتے ہے ہوئے کہ کو فیول کرتے ہے اور وہ مروں کی بات مجھ لیانا ہے ایم ہوئے کو گرفی ہوئے کے مان کی بات مجھ لیانا ہے ایم ہوئے کو گرفی ہوئے کے مان کے بولے کے مان کے مان کو بات میں بھی بھی ہوئے کا کوئی اور ایس کے مجھنے کھانے کا کوئی اور ایس کے مجھنے کھانے کا کوئی مان نہیں در امواد ف امتران ، ۱۳۹ میں ا

آسان جواحس انتقام مها پیدا کو همیاتها، اس کو اس سے سی و عمل اور اطاعت عق ہے۔ صلے میں اشرف الحلوقات ور عمدوم کانوٹ کا دوجہ علا کیا تھیا ۔ بھرجب اس سے من بات سنے، مجھنے اور اس می عمل کرنے سے من موڈ اتو اخذ تھائی نے اس سے لینے تمام لقوارت سنب کرلئے اور وہ جانوروں سے محی پر تربوعی .

ود سمری آیت جی برآیا گیا کہ اگر ان کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو وہ اند تعالی کے علم جی ایمی مزود ہوتی ہو وہ اند تعالی کے علم جی مزود ہوتی ہو۔ بھی مزود ہوتی ہیں اند کے علم میں ان کے اندر کوئی تھلائی سوجو ہی جیس تو چروہ حقیقت می ہر تعلق کے سر تعرف اندر کو اندر کو اندر کو من دست امریز ہوں، اگر بسنر کی ان کو خود و فکر اور حق کی دست و کی بات جل و زن میں کوئی اختراض کی بات مند مجموع کی ان کو وی میں کوئی اختراض کی بات مندر کی ان کو وی میں کوئی اختراض کی بات مندر کی ان کو وی میں کوئی اختراض کی بات میں مندر انہوں نے تو حق بات پر دھیات یہ ہے کہ انہوں نے تو حق بات پر دھیات یہ ہے کہ انہوں نے تو حق بات پر دھیات یہ ہے کہ انہوں نے تو حق بات پر دھیات یہ ہے کہ انہوں نے تو حق بات پر دھیات ہیں ہوئی۔

یس جن لوگوں میں حق کی فائب اور حق کو قبول کرنے کی مسلامیت و استوداد بی نارہو تو ایسے بدیجنت، حق کو متنف کے بعد مجی ہدارت ہر جنہی آسے اور لہنے فاہیری کانوں سے متنف کے جو مجی ہے رقی برستے تکہہ اس کئے ہر جانو دوں سے مجی بدتر ہیں ۔

بناری و سلم میں معترت عبدالند بن مسئولاً ہے درایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ عنیہ و اللہ علی اللہ عنیہ و خطرت علی اللہ عنیہ و خطرت نے اور کے او

# احكام رسول كى نورى تعمل

كَلَيْكُ الَّذِينَ ٱلنَّوااشَتَجِيْبُوالِلَّهِ وَلِلزَّشُّولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْمِينِكُمُ \* وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ يَحْوُلُ بَيْنَ الْفُرْ مِوْفَيْهِ وَأَنَّهُ \* النوتحقة وزو

سعدا كيان والوااعد اوررسول كالمكم باتو جبك رسول جيبي السكابات كي طرف بلائمیں جس میں متباری زندگی ہے۔ در جان لو کہ اللہ تعالیٰ آو تی اور اس کے ول ے ور میان ماکل ہو جاتا ہے اور جاشہ تم سب اس کے باس جم کنے جاتا گے ۔ يَحُولُ:

ووه کل بوت ہے ، ووآٹر بن جاتا ہے ۔ کول سے مضارح ،

الْفَرْء: مرد - انسون - اوي -

وَيُعَيْرُونِ مُنْ وَاللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ مِنْ مُنْ وَمُولِ.

لَتَشْرِيحِ : ﴿ إِللَّهِ مَعَالُ فِي مُومَوْنِ كُو مُعَاهِبِ فَرِياكُمُ إِنْ كُورَ مُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم مح احكم كي قوري تحيل و اطاحت كي تاكيد فردال ب كدر مول التدهي الله عديد وسلم جب شير اسلامًا ومصحت كي خاطر كوئي حكم وين توتم أوراً من كو قبول كرد اور تعميل مكر من بعلدي كرد . اس آرت میں جس جیات اور ول کی زندگی کاؤ کرے اس سے مراوب میں کہ بلوہ اور اللہ تعالیٰ کے ورسان خفلت ونفسانی عومبشات کے جو تھا بات حائل میں دوبیت جائیں اور ان تھابات کی نظمت دور ہوکر ٹور معرفت دلی میں چگہ کر ہے ۔

مریزی اور نسانی میں صفرت او مرکزہ سے دولیت ہے کہ ایک دورز مسئریت اتی ان محسب نہاز بڑے رہے تھے کہ دمول ان صلی انتر علیہ وسلم کا ان کی حرف گزر ہوا ۔ آپ نے ان کو آواز وی تو وہ جلدی بعلدی نماز ہوری کرے مصرف مست ہوئے ۔ آپ نے قربایا کہ سیرے باہر نے م تور آنے سے شہیں کی چورتے رو کا۔ حضرت بلی نے عرض کیا کہ میں امار پڑھ وہا تھا۔ آب نے فراياك مي تهي اس كي خرجين بوني جوجه بر الذل بود كينيتُها الكَّفِيقِيُّ أَمَّتُوا شَيَّجِيتُهُوا ..... له تما يَحْدِيثِ كُنْوْ . حضرت إلى منه موض كما يار مول عند معي التد عليه وسلم أب أكنوه عي تججي من كويتين كونيس وبراؤن كا- افتاء الله ، [خواه نداذكي لامت بها محد بول) - (معمري ١٩/١٩، ورح المعانى ١٩/١٩)

اس حدمت کی بنا پر بعض فتمبات فردیا که اول سکد مول کی اظامت کے لئے فردا کے در دران جو کام بھی کھا جائے اس سے خدا میں خوا در قرح شہیں ہوتا۔ بعض کھا تیل ہے ہے کہ اگر پر خلاف فرد اور بعد میں اس کی فضا کر فی بیش کر نامجی ہا ہے کہ اگر با اور در داس وقت حالت نماذ میں ہو تو اس کو خدا در میں کو اور در داس وقت حالت نماذ میں ہو تو اس کو خدا تھی کرتے فردا ہے میکم کی تعمیل کرفی جائے۔ یہ سودت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی تعمیل کرفی جائے۔ یہ سودت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے ساتھ محصوص ہے۔

الدیا جنش البید امود میں جن جی تاخیر کرنے سے کسی عدید فقصان کا اندیش ہوتو اس وفقت جی تو د آخاد خلع کرکے اس کام کو کر لینا چاہتے ۔ اس کے بعد اگر وقت ہوتو نواز اوا کر سے اور اگر وقت نا رہے تو تقد کر لئے ۔ مشآہ آئر کوئی کنس نماز کے دوران ہے و کچھے کہ کوئی نامیا آدی کوئس یا گزشت کے قریب کچ کراس می گرنے ہی والا ہے تو تو د آنیاز تو اگر اس کو بھائے اور اس کے بعد نماز بڑھ ئے ۔

آمت کے دو مرے جھے میں مآیا گیا ہے کہ جب کی نیک کام سے کو نے الحقال ہے تھے گا موقع آتے تو میں کو چاہت کہ اس دقت کو تشہت بداخت ہوئے ایک نیک مجام کو فرد آگر نے جس کو وہ کر ناچاہ آہے ہا اس گناہ ہے فور آ اجتناب کرے جس ہے دہ بچناچاہ آہے ۔ کو تکہ اہنمی اوقت توفی کے ادا دے کے در میان تقدار الی حائل ہو جاتی ہے اور دہ اپنے اردوے میں کامیاب جمیں ہو کہ ساتھ کو تی جداری بیش آجا ہا یا موت آب فا یا کوئی اسی معروفیت ہیں او جو جازیس ہے اس کو کام کے لئے وقت بی نے فل ملے اس لئے آدی کو جانیت کے فرصت محراد رفز صد وقت خیرت جائے ہوئے آن کا کا کام کل برے چوڑے برکراس کو فود آگر نے۔

جی مطلب بید ہے کہ عند اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استام کی تعمیل میں و میرے کی جائے اس کونو راکر لینا چلہتے ۔ کمیں ایس نہ ہو کہ پاکٹرے میسب وال میں نیکی کا جذبہ دور سٹک می باقی درہے ۔ (معارف القرآن نہ ۲۰۰۰ / ۳)

معنوت تواس بن سمان سے دوارت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے فرمایا کہ ہر دل ان تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے ۔ اگر ان تعالیٰ اس کو سید حار کھنا چاہا گھنے تو وہ سید حاد ہذا ہے دو اگر و داس کوبگاڑنا چاہیے تو وہ گڑھاٹا ہے اور فرمایا کہ سیزان اللہ تعالیٰ سکہ بات عمل ہے رہا ہے وہ اس کوبکا کروسہ اور چاہیے وہ اس کو تھادی کردسے ۔ مسلم میں صفوت این تمکی مرفوق دولت ہے کہ صفود ملی انترعلیہ وسلم نے فرایا ہی آدم سے قلب اللہ تعالیٰ سے پاس قدیدہ واصلا کی تعریف میں ہیں کہ انہیں ہیں طرح چاہے ہم واس چرفروایا اکا کھنٹم مُسَعَرَف الْفَقْلُوب صَوْفَ الْفَقُونَات اللّٰ حَکَامَتُوک اسے والوں سے بھیرے والے معادے دائوں کو اپنی معاملات کی طرف معیروں ۔

(این مخبر ۱۳۹۰ ارسلیری پرسازی)

# آذمائش سيجينى بأكبد

ور. وَتَتَعُوا فِتُنَةً لَأَتُونِيَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ كَافَةً ﴿ وَالْفَاتُوا مِنْكُمْ كَافَةً ﴿ وَ وَالْفَلُمُوَّالِيَّ اللّٰهُ شَهِيْدُ الْمِقَابِهِ

الا ما الله الله على قرات وجوج تم من من خاص كالحول في كرد ميني كا بلكه وهام بوكا اورج ف لوك الله تعالى تخت عذاب منية والاسم -

الشَّنَةُ : فَقَدَ ، وبال أَنَّهُ كُلُ فَقَدَ بِعِمَاهُ البِياسَرِي اللَّ بِي قَلِ مَوْلَالَ بِيرًا بِ ، فِيهِ فَلَا وَكُونَى قَالُونِ كَامَنِهِ ، أَيْنِ كَامُنْ اور فَاجُرون ، وكارون كَل مركفي عود نيك لوكون كان كُراس بِ مَنْ ، كرنا وغَرِه ، (موابب الرحمن مراحق عود أيا:

رُّهُ ﴿ وَالْعَرَادِ لَيْنَا فِي مُواحِرُودِ آيِزَاتِ كُلَّ مِيامَا يَبِيَّ عَلَيْهِ مِنْهَا رِنَّ بِالْوَنَ فَأَكْمِيدٍ مَا مِنْ اللَّهِ مِنْ ا

عقاب: - مؤدت الألب المزار معدوبها. دُسارت

تنظرتی؟ ۔ اس آیت میں موصق کو عند تعلق کی اس آن اکس ہے ڈرایا گیاہے ہے جمہار دیں اور شکے کاروں سب کے سے ہے کہ جب اوک ملائیہ خور پر برائدی میں جنا ہو جائی اور الل ملم ا تعمل ، قدرت کے باوجود تو برائی میں جنا اوگوں کو برائی ہے باز دیکھنے کے سنے قوت استحمالی کریں ، ندزبان ہے ان کو دو کھیں اور نہ المبے اوگوں سے سمل جول فتح کری تو البی صورت میں اگر اس تعمل کی طرف سے کوئی مذاب آیا تو وہ صرف مشکرات کا اواقاب کرنے والوں ہی بہتیں آئے کا بلک تیک و بد سب اس میں جنابوں گے ۔ ہی جائے میں کسی کو معمسیت و الفرائی کرتے ہوئے و کھو کو قدرت کے باوجود اس کو معمست سے جس و مشمی اور کے گادر اس کاونی اس پر تجمیدہ جسی ہو کا بلکراس پر خامو طی افتیاد کرے گا تو اند تعالی نافرہ نوں سے ساتھ اس کو جمی مذاب دے۔ گا۔

ابو وقاد کچنے ہیں کہ میں اپنے فالم کے ساتھ تکا تو میں نے اس کو صفرت حذیق کی خرف مجھا ۔ اس وقت وہ کہ رہے ہے کہ رسول ابند صلی ان علیہ وستم کے زبانے میں کوئی تخس ایک بات بھی اس قسم کی کہر وساتو اس کو منافق کھنے گئے ۔ لیکن آج ایک نشست میں تم میں ہے ایک آدف کی ذبان سے میں ایسے چار منافقالہ کھنات من ربابوں ۔ تیمی پیطام کو نیک بھموں کا حکم ، با کرو ربری باتوں سے فوراً دوک و یا کرو ، لوگوں کو خرج واقعان اکرو دورہ تم سب عذاب سے گرفار بو باڈ سے یا خذم ہای توجیت کابو کاکہ شرع لوگ تبادے حاکم بنادیے جائیں تھے ۔ جرتم میں سے ایچھ لوگ بھی دعا، کری مے تو وہ قبول نہوگی ۔ (این کھے 1914ء)

# انعام خداوندى يرفئكر كرني كأكميد

٠٠٠ - وَالْاَكُورُوُ اَلِمُ الْمُثَمَّمُ قَلِيقِي عُشَنَفْ مَعُولَىٰ فِي الْحَرْضِ مَنْعَالَمُوْنَ الْنُ يَتَخَطَّفَكُمُ الشَّاسُ فَأَوْسِكُمْ وَلِيَكَ كُمْ بِنَصْرِ مِ وَرَزَ لَعَكُمْ مِنْنَ الشَّلِيْبَاتِ مُعَلَّكُمُ مَنْفُكُورُوْنَ۞

اور (آده دفت بیاد کرد) جب تم هو زے سے تھے اور ملک (مکر) میں مفتوب تے۔ تم ڈو اگر تے تھے کہ لوگ جس انہاں و لیں ۔ موالند نے تہیں (مدینے میں) انتخال و بالور تہیں اپنی مردے ٹوٹ وی اور تہیں پائم زو دق معافر با یا ٹاک تم شکرکوں

حقر ترو. هند تنظیق نگری شعف سیدس کردر پرشخات ایم مغیول. دین فقط نگری دوم کوانک برت دوم کاهیت برت به تخطیت شدن معادی. غائم منگری سیری برای نام که همکانادیا - اس نے تم کو همراز - ایوا برای سامنی -آین کم تروی کردی سیری کامیدی - اس نے شہری قرت دی - آرٹیز کے اس اس گری کم تروی کے اس آبادی میں اللہ تعانی نے موسوں کو دود قت یادول بارے جب مرد میں کو میں دو

مسترم ) - ایس ایت میں القد صافی علی سوجوں اور دو افت یاد والایا ہے جب سروحی خدجی دہ تعداد کے اعتبار سے جب کم نے ، کرور و ناتو ال اور تناکف تھے، غریب و نادارتھے، ترم محفر رو سٹر کن این کی قلت تھ او اور ضعف و عدم توست کے سبب ان کے قبل کے وریبے تھے ۔ ان کو ہر وفت مخاه ومشرکمینا کی طرف سے و میز کا مگار بها تھا کہ کمیں دوان کو نوج کھیوٹ نے لیں ۔ ایک عرمہ تک بھی حالت دہی ۔ بھرات تعنانی نے ان کو دربینے کی طرف بجرت کرے کا حکم و بار جمال ا جنس رہنے سے محکاما ہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان ضعیف و تانواں ٹوگوں کی قعت کو تخریت میں صعف و نائق انی کو قوت سیا، فقره افلان کو نوشمال می بدل دیااور ان بر سلال دیا کرورزق کے وروازے کھوٹیا دیہے ۔ ان کے نئے ہل تنہت ملال کر ویاج سابقہ استوں کے ہے طال یہ تھا ۔ ا بن آميد و نعرت سعان كه و همتان اسنام برغب دس كروشن كوان سكه ساعة وميل و نوار كر ديا کھران کو مکومت و سلعنت ہی مطابعی کی بھروہ یا شاہوں پر مکم بارے مجے ۔ یہ سب اس لئے سميِّ ناكد دوان نعمتون م عظه تعالى كالشمّراد اكر حقد ديرو . ( بن كفر - ١٠٠٠)

## نحيانت كي ممالعت

وريه وَيُكِيُّنُنُّ اللَّهِ إِنَّ أَمْنُكُوا النَّهُمُ وَالرَّسُولُ وَتُخْوَلُوا اللَّهُ وَالرَّسُولُ وَتُخْوَلُواْ ٱسْلَيْكُمْ ۚ وَالنُّكُمْ تَعْلَمُونَ ۞ ۚ وَاعْلَمُوا ۖ النَّمَا ۖ ٱسُوالْتُكُمُ ۗ واوْلَادُكُمُّ مُثِّلُنَا مُؤْلَنَّ اللهُ عِنْدُ فَأَعِرْ عَظِيْرُه

السعاليلان والواطنة تعاني ووروسول كي خيانت بركرو وريز ابني الاعون مي خيانت كياكرومها تكرتم (خوب) بعليقة بو (كرخيانت برك پېزىپ) ، اور بىن لوک البارے مال اور شباری اوولا فند ( از مائش) ہیں اور یاک احد تعان ک ياس بزااجرہ۔

**شمال ٹڑو ل:** ۔ نبری ہ رکبی نے بیان کیا کہ رسول میں ملی اندمایہ وسلم نے قرید ک عبود کا ام دانت تک موسره رکھا ۔ جہلی کی روایت میں سبتہ کہ محاصرہ کی مذت 20 واتیں تھیں ۔ مجرول قربلانے رسوں اند صلی اند علیہ وسلم ہے مسلح کی درخواست کی جس طرح ک تفسیر کو ارض طام سے مقام اورعامت کی طرف جائے کی اجازات وی حمّی تھی ، اس طرح ممیں بھی ویاں جاگر آباد ہوئے کی مجازت دے دی جائے ۔ آپ نے یہ شرط سنے سے اتکار کردیا اور فرمایا کہ : حضرت) سعد بن معاذی نابی بردامتی ہو تولیعة فلوں ہے نیچ الرآؤ ۔ بی فریک نے امعوت آ سعد بن

معاذی آن فی قبول بھی کی اور ور تواست کی کہ حضوت ای اب رفاد بن مجد النزر کا ابات پرت مسائل آن کی ابات پرت مسائل اور دار تھا۔
کسکت اس کے باس کیج و باجائے ۔ حضوت الدابات میں کے غیر خواد تھے کہ تک ان کلی اور دال اور اللہ و میال جبودا کے باس کیج ویا ۔ جب و دال کے باس کیج ویا ۔ جب کا میں الدابات میں کا اس الدابات میں کے دالے اس کی اس الدابات میں اس کے باس کی اس کا دو الدابات میں کی الدابات میں کی الدابات میں کی اور الدابات کی الدابات کا الدابات کی الدابات کران کر الدابات کران کا الدابات کی الدابات کی الدابات کی الدابات کی الدابات کی الدابات کی الدابات کران کی الدابات کی الدابا

حشرت ایو نهد بکیفتری کرخدائی قیم (اشاره کرنے کے بعد) سیرے قدم اپنی بنگ سے بنت بھی نہ نئے کہ کچے بھین ہوج کہ کہ میں سندان تعاقی اور اس سے وسول معلی انتظام کے خدمت کی خیائت کی ہیں و مجرجی خود ہی سیرہ مسجد حی ایمنیا اور دسولی الند علی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہی ہجی حاصر نہ ہوا ادو ' جدے متوفق میں ہے ہے۔ سکے متون سے دہنے تھی کہ باند عدد یا اور قسم کھالی کہ نہ کھ نا کھاؤں گالاور نہ بانی دی میکابس تھ کہ مرحائی باللہ تعالی مرکی تو یہ فیرل قرار نے ۔

میروب رمول اند صی اللہ دائے ہے اسلم کا یہ فرجینی آ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آجا کا فرم اس کے مقا استفار کر جھیک جب اس نے فوجی وہ کام کر لیا ہواں نے کو زیادہ اب جب بھک اللہ اس کی فویہ فیول نہیں فور نے مجھی اس کو نہیں کو لوں کا رہتائی صورت لبار سامت دوز تک سی حالت میں کچ کھائے وہنے تغیر رہیں ۔ آخرے ہوئی ہو کر گر بڑے ۔ ہم الط قطائی نے ان کی فوج قولی فرمائی ۔ صورت ایوب کی جب برآ چھیا کہ ان کی توبہ قبول ہوگئی تو انہوں نے کھا کہ خوای قرم مجھے کوئی نہ کھوے مبان تک کہ رسول اللہ سٹی اللہ عدید وسلم خود مجھے لیٹ وست مہدک سے کو لیس بہائی و مول اللہ صلی اللہ عدیدہ سلم نے من کے پاس آگران کہ آڈا تو کی دبائی کے بعد صورت اور یہ نے کہا کہ میری قوبہ کی تکسیل اس وقت ہوگی جب میں ایپ خانو ان موجہا ان کو چھوڈ دوں کے مکوائی ممان میں جھے ہے گلہ کا صدورہ والا و فیپندیل سے کنورہ کش ہوجہا ان انہ مہال طرفت کر دور رہا دمون اند سلی اند علیہ وسلم نے فرائے کرتم ایک بہائی مال حدد کر

کھڑھکے: ۔ بہدن موسنوں کا مواطب کر کے یہ مآیا جھیا ہے کہ امیان کا تفاق ہے ہے کہ اور تعال نے جو چوزی نام پر فرنمی کی بڑران میں کی نہ کرد اور ندر مول کے مقرد کرد واسور میں کی کروس در آگی کی الانتوں میں فیانت کرو حالانگ تم جسنة ہو کہ ادانت کی حفاظت عزودی ہے اور فیانت کرنے کابہت بڑاد بالی ہے۔

حضرت عباس نے فرد یا کہ اخذ سے فرائقس کو ترک کرنا اللہ تعالی سے خیائت ہے۔ دس ل اللہ صلی میں علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرنار سول ایند صلی اللہ علیہ و سلم سے جہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے وہ فرائقس واقعیل جو لوگوں کی تعروب سے بوشیرہ نزرا ورجن کا این اللہ سے نسیط بندوں کو بتایا ہے وہ خدائوں کی فرائشے بھی ۔ ان جے بھی کو کہی ندکرد (مقبری سوٹ انس)

جیر فرمایاک خیاد امال اور اوراد خیار سے نے آورائی ہے ۔ اند آمال اور و الا و سے کر خیمی آورائا ہے کہ خیال کے حسول ہر اس کا شکر ہاتا ہے ہو یا خیمی اور اواو کی ڈمر واد یاں جوری کرسٹے ہو یا خیمی بیمال واواو کی تجت میں ان تعلق سے خافل ہو جائے ہو ۔ اگر تم اس اسٹون میں جورے ان و میں کی جنتی اس ال وادالا ہے کیمی جبتر ہیں ، لینز تم دل واد کاو کے بارے میں وقواب اور اس کی جنتی اس ال وادالاء سے کیمی جبتر ہیں ، لینز تم دل واد کاو کے بارے میں وحتا ما کو دینئے وقع رکھی۔

بخاری شریف میں ہے کر رمول اور صلی اند علیہ وسلم سے فرمایا کہ قسم ہے اس ڈات کی جس کے قبضہ فدرت میں میری بھی ہت تم میں ہے کوئی فخص مومن نہیں ہوسکا تیب تک وہ مجھوا بنی بیان، دور لہنے قال دعمیال در لہنے مال دور سب لاگوں سے ڈیادہ کو سب نہ جائے ۔ (ا بن کشرہ ۱۳۵۰)

#### تعوے کی برکات

نَشَيْشًا النَّذِينَ أَمَلُوا إِنْ تَسَفُّوا اللَّهُ يَجْعَلُ لَكُمُّ فَرُ قَانًا كَيْمُعُوْ
 عَمْنَكُمْ مَسْيِلْمِنَكُمْ مُصَفِّرُو كَنْكُمْ حَوَاللَّهُ وَالْفَضْلِ الْعَفِيلَةِ ٥
 اسابان والوائر تم حد تمال ہے ذریع ہوتا وہ جس بکٹ ہے فود اللہ تمال ہو دیے گاور اللہ تمال برسے فضل وہ ہے۔

يَجْعُلُ: ومناكم بيدو مركب بمَلَّ عاملان

فَرُ قُفْ: حق و باخل جي قبيد کرنے والا ۔ فرق کرنے والا ۔ النبادات برست الحمالي - مبادس محناه . ستايكن:

ر کے اس آرے میں اند تعالیٰ لے موصوں کو الماہب کرے فرمایا کہ اگر فردینے ایس کو فقط مصر کیانا بطبطة بو تو الله تعالیٰ سے دُر سے رہو ، اس کے مشام بہالا نے رہو ، منای سے دہشاب كرسة ريو ور تنوت كو ايناشهار بنائة ركو ، اس كرصة بي الد تعالى نبي نين چزي من KLL

> اعلد تعالیٰ جہیں مبارے و شمنوں م فتح و غلب حلا فرمائے کا اور تم فقط ے کفوی میانا کے۔

> م. ۔ جو نطائمی اور تفرخمی تم ہے سرد د ہوئی ہیں و تمامی این کا کفارہ اور بدل كرديا باكاب ، يعنى دنياس تبين الميداعمال ساوك وقيق بوجال ب جو تبادي سب الزهر ل برغالب أجافيي.

 الثوتون تياري خطاؤل كوسواف فرا كوشهري مغفرت فراد سدكا. الندنياني زے نفس والا ہے ۔ وووم و كمان سے بار كر ديا ہے .

بزارئے حنرت انس کی دوارت سے لکھا ہے کہ دحول اوٹ صلی ان علیہ و سلم نے قرمایا کہ این آدم کے تین رجسٹر ماتے جائیں گئے ، ایک رجسٹر ٹیک، اعمال کا، دومرا رجسٹر ایس کے حمنهوں كالور تيسرے وجسٹر مي الد تعالى كى محمور، كالدرائ بوم بو اللہ تعالى نے اس بنوے كو عنایت کی ہوں گی ۔ ہم نسابات سے دہشرمی ہے کسی حقر ٹرین نیمت کو مکم ہو گا کہ تو لیپند حقایل کمی عمل صارفی کو وصول کر لے ایعی اللہ تعالیٰ کی اس حفر ترین تعمت کامتبایہ بندے ہے نیک قبل سے کیا جائے گا ۔ اس نعمت کے مقابل تمام نیک اقبال جی ہود سے نہ اتریں مے ، دو نعمت کے گئ کہ تیری ورت کی قسم میں نے تو ہودے افعال کو جی اسے مقابل نہیں ہایا۔ سب نيك اعمال خنم بوحيحة اور تعام محماه بالي مي اوروو سرى معتمي مجي مو بود بين . اب اگرافته شوالي كو سمی ہندے برح کرنامقعود ہو **گاتہ قربار کہ کا**کہ میرے بندے میں نے تری ٹیکیلی چنو گئی کر ویں، تیری جرافدالیاں معاف کرویں اور فقیم است العام سے مرفران کرویا (کم یا نیک اعمال کی وجہ ے نہیں پیکہ محض اللہ تعالیٰ کے فغیل اور رحمت سے بخشش ہوگی) ر (مظیم ہی 80 ام)

# مشرکین کے مکرو تدبیریں

وَإِذْ يَعْكُرُهِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِيُشْبِتُوكَ أَوْ يَتُتَنُوكَ
 اَوْيُخْرِجُوكَ وَيَعْكُرُونَ وَيَعْكُرُاللهُ وَاللهُ خَيْرُ
 اَوْيُخْرِجُونَ وَيَعْكُرُونَ وَيَعْكُرُالله وَاللهُ خَيْرُ
 الْعْجَرِيْنَ٥

اور (ائے محد صلی اللہ علیہ وسلم) جب کافر آپ کے بادے میں تد بریں سوئ رہے تھے کہ آپ کو قبد کر لیں یاآپ کو مارڈ المیں یاآپ کو جااو طن کر دیں اور وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعانی بھی تدبیریں کر رہاتھا اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔

اس اہمتاع میں تمام سرگرد واضحاص شامل ہوئے اور مختف تد بیریں زیر فور آئیں۔ ابھی
یہ نوگ مشورہ کے لئے بھی ہوئے ہی تھے کہ الجسی تعین ایک یوڑھ عرب شیخ کی شکل میں جادر
اوڑھے ہوئے داراللدوہ کے دروازے ہی آکھڑا ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کون بوڑھا آدی ہے۔ اس
نے جواب ویا کہ میں ٹھر کا رہنے والا ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ آپ نوگ ایک اہم محاسط میں
مشورے کے لئے عبال بھی ہوئے میں۔ میں مجی آپ لوگوں کی خرخوابی کے لئے جا آیا۔ شاید کوئی
مشورے سے منافوں سے میں کر لوگوں نے اس کو اندر بلایا۔

حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ آپ او گوں کو اس شخص کے ملات معلوم ہی ہیں میرے خیال میں کچ بعید بنیس کہ یہ شخص اپنے پرو کاروں کو لے کرہم پر عملہ کروے ۔ اس سے بالترمشور وكرنواد ركسي داسقام منكل بوياة.

علامہ سبلی کی دو بہت کے مطابق ایک فضی نے بھی کا ہم جو الفرق بن بہت م کا ایم جو الفرق بن بہت م تھا گہا کہ ان کو افوہ باللہ ان کو افوہ باللہ کو مقتل کر دو اور و دو اور و دو اور کو ان کی مقتل کر دو میں ان کو افوہ باللہ کہ دو موت ہو ان میے گزشت دو مرسے شعرار در بر بالبہ و قررہ کو آئی دن کو بھی الکہ بہت اللہ تھے الد کے اور ان میں اگر تم ان کو بھی اللہ بہت کہ اندر انجیار تھے اور دو رہ سے بھی معاطر جھے گا جسی بلکہ میں کی شہرت دو رود و دی بھی ایک بہت میں بلکہ میں کی شہرت دو رود و دی بھی ایک بات کی دیار اور ان کو تم سے جھوالمیں ۔ یہ س کر گی ۔ بہت میکن ہے کہ ان کے معالم بھی بوکر تم میں اور ان کو تم سے جھوالمیں ۔ یہ س کر میں ہے کہ بہت میکن ہے کہ ان کے معالم بھی بوکر تم میں اور ان کو تم سے جھوالمیں ۔ یہ س کر میں ہے کہ ان کے معالم بھی بوکر تم میں کھی ۔ یہ س کر میں کے ان کے میں کی بات میں ہے کہ ان کے میں کی بات میں ہے ۔

اس کے بعد ایوالا مود رہید بن تحرف جس کا تعنق قبلہ بی عامر بن لوی ہے تھا کہا کہ ان کو کھ سے نکال و باجائے ۔ باہر جا کرچ چاہی کرتے دھی رہادا شہران کے ضادے عاصون ہو جائے گا۔ یہ سن کر اوڑھے نیوی نے کہا کہ یہ رائے جی فمیک جس ۔ تم جلستانا ہو کہ س کی یا تی گئ اچی اور جشمی ہوتی ہیں۔ جو چیزوہ چش کرتے ہی ولوں می گھر کر جاتی ہے۔ اگروہ جائے تھے تو بہت بلد وہ ایک خاتور جماعت تباد کر لی سے اور تم پر الملاکر کے جسی خشست ہے وہ میں گے۔ ہذا

یوڑھے تھوی کی بات من کر ابوچل نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ برقبط سے ایک ایک فرجون سے خی اور برقوچ ان کو ایک عمرہ عوادوے ویں۔ میرے سب لوگ ایک وہ میں پر لا کرے ان کو (خوق باند) قبل کرویں رامی طرح جمیں ان سکے شود فساد سے نہائٹ الی جائے گی روا ان کے قبل کاجوم فودہ ہے کہ تمام قبائل پر عالدہ وگائی سے قصاص بیخی جن کے بدلے جان لین کامطاب فریق نہیں رہا کہ صرف نوی جا باریت کا ساال روہائے گا، ہو سب قبلوں سے جن کر کے دے ویابائے گا۔

یہ من کر ہوڈ ہے نہوی نے کما کہ ہیں یہ دائے میچ ہے ۔ اس سکے مواکوئی دائے جُسی ہو عکی رسب نے اس دائے پر انتخابی کر بھاد دائی دوز دائٹ کے وقت لینے کاپاک عوم کی تکسیل کا نہر کر ہا ۔

ا وحرج برائل ہیں نے بن کے میٹورہ اور مواقع کی اطلاع بر مول مینی ان طلبہ دسلم کو وے وی اور کیا کہ آرج برامتہ کو آپ لیکھاس اسٹر مرآرام یہ فرمائیں جس برآپ روزانہ موسقیس اور پ کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ سے بجرت کرنے کی اجازت وے دی ہے۔ ابن اسماق نے لکھا ہے کہ مشرکوں کے اس اجتماع کے بارے میں یہ آیت تازل ہوتی ۔ (روح المعالیٰ ١٩٨،١٩٤ / ٩٠ مظہری ۵۵۔ ۲۵ / ۲۰۱۰) مظہری ۵۵۔ ۲۵ / ۲۰۱۲ کشر ۲۰۰۳–۲۰۰۳)

آفشرسکے: یہ آمت مدید منورہ میں نازل ہوئی۔ جب آپ مکہ مکرمہ سے بجرت کر سے مدید منورہ آنگے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے مکہ معظمہ سے قیام سے زمانے کی وہ سازش یاد والائی ہے جو مشرکین مکہ آپ سے خلاف کر رہے تھے۔ سروار ان مکہ نے وار الندوہ میں جع ہو کر آپ سے ہارے میں مشورہ کیا۔ کسی نے رائے دی کہ آپ کو قبید کردیا جائے، کسی نے کہا کہ آپ کو انعوذ بالشا قبل کردیا جائے اور کسی کامشور ویہ تھا کہ آپ کو جلاد طن کردیا جائے۔ یہ تھی وہ تد ہیں وہ جودار الندوہ میں زیر بھٹ تھیں۔

اد حراث تعالیٰ بھی ان کے مگر و فریب کو باطل کرنے اور آنھنزت سلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے داؤی ہے ۔ اس کے خواد رکھنے کے لئے اپنی تد بر کرنے اللہ علیہ وسلم کو داؤی ہے محفوظ رکھنے کے لئے اپنی تد بر کرنے والا ہے ۔ اس کے آنگے کسی کا متصوبہ نہیں جل سکتا ۔ اس نے اپنی تد بر سے وشمن کے تمام منصوب تماک میں طاوی و آنھنزت صلی اللہ علیہ وسلم کو وشمن کے شرو فساد سے بچاکر محفوظ و مامون مدینہ مؤد واپنچادیا۔

# مشركين كامتكرانه دعوي

ام وَاذَا تُتَمَّلِي عَلَيْهِمْ أَيْتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلُ لَمُ اللّهُمُّ أَنْ كَانَ لَمُذَا إِنَّ مُذَا إِلاَّ أَسَاطِيْرُ الْأَوْلِيْنَ ٥ وَاذْقَالُوا اللّهُمُّ أَنْ كَانَ مُذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارُةً مِنْ السَّمَاءِ وَالْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارُةً مِنْ السَّمَاءِ وَالْحَقَّ مِنْ اللّمَاءِ وَالْمُعْدُ اللّهُ اللّهُ مَا السَّمَاءِ وَانْتِنَا مِعْدُ اللّهِ وَالْمُعْمِ وَالسَّمَاءِ وَالْمُعْدُ اللّهُ اللّهُ مَا السَّمَاءِ وَالْمُعْدُ اللّهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُؤْمِدُ اللّهُ اللّهُو

اور جب ان کے سامنے ہماری آئیس کاوت کی جاتی ہی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے من لیا ۔ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا (کام) کم سکتے ہیں ۔ یہ تو صرف بھلے اوگوں کے احوال ہیں اور (وہ وقت یاد کرد) جب ان اوگوں نے یہ کہا کہ اے اللہ الگر تیری طرف سے بھی دین حق ہے تو ہم پر آسمان سے ہتم برسادے یا ہم پر

#### وروناك مذاب يمجودره ر

أستاجلية : - كايان - ب سنرباتي - من كوت . واحداً متورَّةً -

فأضيلان الممازيه بتكاثب الرا

مَجَازَةً: بتر بحرين والدجّر:

تحقریکے: پہنٹی نفز بن حادث ہے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو وارائدوہ کی سازش میں غریک تھا ۔ یہ تھی تھارٹ پیٹر تھا۔ مختلف مکوں نے تھارٹی سفروں میں اس کو بھو وہ تساری کی مراہی اور ان کی مجاوتی و کبھنے کا بار بار انتقال ہو ؟ تھا۔ وہ فارس اور حروسے رستم اور استندیار کی واسٹانس من کر آیا تھا۔ اس ہے جب اس نے قرآن کرم میں گزائد استوں کے ملات و واقعات سند تو کیف فلک میر باتیں فرہماری سخی ہوئی ہیں۔ یہ تو گزائد اوگوں کی کیا نیاں ہیں ۔ اگر ہم چنوں تو ہم جی الیمی باتیں کو محقص ۔

یہ تصحیر بہاں بیٹسٹا۔ لاگوں کو جوشاہ درمیانٹہ سے پر دستم واسٹندیار کے قیمے مناکا اور بہود و نصاری کی عباد توں اور ان کی کمیکوں کے ملامت وہ انعمات بیان کر کا اور لوگوں سے کہا کہ یہ واقعات ہمی دیسے بی بیس جیسے محد (صلی اطار علیہ وسلم) جیسی سزائے جیں۔ اگرچاہوں تو میں جی ویدبی کام بالان ۔

بعض عمار کراد نے اس سے پہاکہ اگر تم آلان کرم جیسا گام کہ سکتے ہو تو ہو پکٹے کیوں جُمِی، چَرِ قرآن کرم توسادی دنیائے توگوں کو چینج دے چاہیے کہ اگر تم البہت ہو اوائے حاد میں بیچ ہواور قرآن کرم کوائٹ کا کام جمیں اسٹے تو تم سب ال کری اس چیک ایک چوٹی ک حدث بنا اور شکر کوئی می آرچ تک اخرادی یا امتاعی حود پر ایک چوٹی می مودٹ می قرآن کرم کے مشابط میں شکل نے کرم کا اور یہ قیاست تک کوئی ایسا کرنے گا۔ قرآن کرم کا یہ چادہ موسال بران المجاتزی بھی دنیائے تھم کھار و مشرکین کو علام باہے۔

میرید معلی کرام نے فقرین مادے کے مطابقہ کا بنی کا بنی ہو تابیان کیا تو وہ است ناما غیب ہے الآل کیا نے کے ان کینے کا کہ اے انٹیا اگرے قرآن آئی کی طرف سے ادال کیا ہوا مسج اور بنی ہے تو رقویم ہے آمران سے وخریر ساوے ہمی طرق تو نے اصحاب فیل ہے ہر مائے تھے یا کو اُن دروناک اور اب اذال کردے۔

ب د مامشر کمین کی کال جباحت و ناوانی اور سرکشی و حزاد کابشهار ہے ، حال تکہ اینسی نو وعا

ا میں طرق انگٹی چنہتے تھی کہ اسے اعدا آریے قرآن تیری بی طرف سے سے قریمی اس کے سماج کی تو آئین علیا ٹریا ۔ اس کے برانعاف دوجہ اب میں جندی کرنے تاکا ، اند تعالیٰ سے ان کے جواب میں فریان

كَيْسَتَغْضِلُوْلَكَ بِالْصَدَّابِ وَكُلُوْلَا آجُلُّ كُسَتَى لَجَّاءَ مُمُ الْمُسَتَّى لَجَاءَ مُمُ الْمُسَتَّى الْمَدَّابُ وَكَيَّاتِيَعُمُ يُفْتَدُّ وَكُمْ لَايَفْعُرُونَىَ

[ مورة مثلوث يت سمه)

الارب موگ عذب شکسفظ بعض کرسته تاید اگر عذاص کا یک وقت مقرد بد بوتا تو دم تودای انجس پکزیمال داخیس خرنگ دجولی.

(دین تحفیره و مربطه ۱۳۰۰ و مغیری (۱۰/ ۳)

### لضركي وعا كاجواب

- وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَدِّنِهُمْ وَأَنْتَ فِيْعِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَدِّنِهُمْ وَأَنْتَ فِيْعِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيعَدِّنِهُمْ وَمُؤيِّدُونَ ،
 لَمُؤَبِّكُمْ وَمُؤيِّدُ تُغَيِّعُونُ وَنَ ،

ا ورهٔ آست رسیل مسلی دند علیه وسعم ) انتراثی فرایس بخیس کران کوعذاب و سد اور آب ان سی اموجود محق پووس و رجعب تکسده معالی بلفتند دایس شیمه انتراثی ی این کوغذاب مجمع است کار

تنظر سنگی : اللہ تعن سے نعزی دو ہے جو ب میں فرویا کہ سابقہ انہیا ہے ، باقد اللہ تعنی قا طریقہ بیا رہا ہے کہ جب تک و دہلی میں مور دیے اس وقت تک اللہ تحق نے اس میں میں عذاب نازل میسی فرزیا بعنی اید عذاب جس سے جوری قوم تباہ او صف میں جبر جب ان کی موسمتی اور بدا اتحالے رہی بنانچ عذاب کا نازل کو نا حروری خبرا فروجے وہاں ہے انہیا کو تکال ما محما جساکہ حضرت بود عب انسفام، حضرت معارف علیہ اسلام اور حصرت توظ عب اسلام کے معندے میں مشاہدہ جوء آپ جو تکہ رحمتہ علیہ لمیں ہیں اس سلے آپ کی ما جودگی تھے ان و عذاب کا از ل ہو ناآپ کی قان کے قلاف ہے۔

العرابين جري خفافه باياك حب آب كدرية مني وجرمت فرماشين توقيمت كاود مراحصه ازل

يوابعى:

ۉڞٵػٲڹٞٵڵڷؙؖٲڞٷڋؚڹڰؠؗٷڰ؋ؽۺؿۼ۫ۼۣڒٷؽ؞

اورجب تك دومعاني عظمة رجي الشائد تعالى من كوعد اب جي دي كاد

مطعب ہے ہے کہ اگرچ آپ سے عدیتے مؤدہ جرمت فریا پیننے سے بعد عذاب کاوہ مائے وقع ہو قما تھا ہو آپ کی وہاں موجود گی کی وجہ سے تھا مگر عذاب کا ایک اور مائع ہے تھا کہ بہت سے مجود ، ہ منسویف مسلمان ہو ہجرت تہیں کر تنگتے تھے کہ میں رہ گئے تھے اور وہ النہ تعالیٰ سے استشغار کرنے وہنے تھے ۔ این کی استفاد دکی پر کست سے الل مکرعذاب سے محفوظ دہے ۔ اصفارف اعتمآن ۱۳۳۳ ۱۳)

معرت ایو موئ شعری فرمایا د مستمانوا جهارے اندر عند تعالی کے دیموی عذاب سے محفوظ دستے کے دوسید تھے۔

و. - رسال الشامني ت عليا وسلم كي موجوا گي -

و منهوااحتلفاد کرنے دین

ر مول الاند على الله على وسلم أوا و لياسة ) تشريف بيد تحق اور استنفاد (كاسلسله) و و ز قياست نك مباد سه الدر المراد بيه كالأورسة والدي موي عاصب ثم م جس أسقاكا .

ا یک معربت میں بہت کہ و مول الند صلی الفرطنے و سلم نے او بھاہ فرایا کہ شیکائن نے کہا \* است اللہ ا تیری عوت کی قسم جب تک تیرے ہند وہائے چسموں میں روحیں بیل عمل المبھی برکانا وہوں گا۔ \* الند تعالیٰ نے (جومب میں) فردیا: \* مجھے صبری فرت کی قسم جب تک وہ استفاد کرتے دیمی کے حق مجھی البھی ربیعی آرموں گا آ۔ اس کٹر عہدی ہے سے وج اس مقبری (۱۱ س)

# عذابباكفي

٣٣. وَمَا لَحُمْ الْآَ يُعَرِّبُكُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الرميان مِن كِابات بِكان دَوْق ان بِعَاب الال دَكِسه عال كُده

وگوں کومسجد حوام سے راسکتے ہیں ۔

يَهُنَّ وَإِنَّ : - ((ويكني) . (وين ديكتي) . مَدَّ عاملال) .

۔ کنٹر کئے: ۔ میروب شعیف وکڑوں توک ہی جرت کرے دریہ منورہ کئے گئے تو ساب الی سے وہ نوں موقع دقع ہو گئے بعثی نہ تو آن معرف میں امنہ سے وسلم مکہ میں رہے اور نہ استخفار کرسے والے ضعیف و کڑوں مسلمان مکہ میں رہے۔ وہ اوک اسپر قانوے عذاب سے مستحق ہو ۔ شختے تھے کو نکہ وہ مسلمانوں کو میدون کی فرنس سے مسجد حرام میں جائے ہے وہ کھے تھے ہے۔

مسلمانوں کو سید عرص میں داخل ہوئے ہے وہ کی فاواقعہ اور میں عدید ہے مقام ہ چیش آ باتھا، جب مشرکین مگر ہے آتھ عزت علی اعتد عدید و سلم اور معاید کرام کو عروات قسد سے مگر میں وافعل ہوئے ہے روک دویا تھا آ آب کو اور تمام صعابہ کرام کو عروان کئے بغیر اعرام مکوسے اور وائیں جائے ہے مجبوز کیا، چوروی سائل بعد مدھ میں شخ کھرکی شکل میں ان پر مذاب این اوائل ہو ۔ اور ان السائل معادرہ واز الد معیری میں ہوں ہے)

# مسجدالحرام كي توليت كاحق

٣٠. وَوَكَاكُونُوا وَلِيَكَاءُ وَانْ اوَلِيَكُونُ الْاَ الْمُتَّتَّقُونَ وَلَاكِنَّ أَعْفَرُهُمْ الْإِسْلَمُونَ ٥٠ وَمُ كَانَّ صَلَاثُهُمْ عِنْكَ الْبَيْتِ إِلاَّمُكَاءُ "وَتَعْدِدُيْةً فَقُوا لُولَانَا مِنَا كُنْتُمُ لَكُونُونَ ٥

اور او مشرکین قدا اس اسعد افرام انتصافی ایسی بی - ای نے سوی تو بر سرگار بی بی میشن ال جی سے بہت سے لوگوں کو ملم جشیں اور بہت ان سکے پاس میٹیوں ان تامیس بی نے کے مواان کی تعازی مجافقی - موا آباست میں ان سے کما جائے گاکہ این کفرے میسب خواب کافرہ میکیم

مِينَكُونَ مَنْ سَيْرَينَ مَعُوهُ بِكُرُانَا مُعَدَّرَتِهِ .

تَصْدِيقًا المحال مانا السروب.

حمان مرول: ۱۱ این جرید نید موالد سعید بیان کیا که آمسزت منی اند عنید وسلم که علی مرود این اند عنید وسلم که هو ت هو قد سے دوران تریش اب بی سلطند آجائے آپ سے محمداً کرتے اور سینیاں دو تالیاں بھاتے میں برید ایت تلال بورٹی ۔ اصطبری ۱۹۰۰ ) کھڑرئے: کھادہ مٹرکین لیٹ آپ کو مبید ہٹرام کا سؤل کھنے اور مومنوں کو ہو طینڈا اس کی تھٹرٹے۔ توجہ سے دوکتے ہیں۔ توجہ سے مستحق بڑا اس کی زیارے اور اس میں طواف، وجادت کرنے سے دوکتے ہیں۔ طیعت ا یہ ہے کہ یہ لوگ تجی ہور گلاسے ہیں۔ یہ اس قرش بی مشین کر ان کو ہیت اللہ بھی پاکچڑہ اور مقدس بٹک کی توجہ اس کی جانے ۔ مسجد افرم کا مول آوری ہو مشاہدے ہو لہذا آپ کو کفرو مٹرک کی تجاست اور معجبت سے بھائے رکھ آ ہے رئیکن ان میں ہے اکثر فوگ یہ جائے جی مٹیس کہ توجہت ان کا میں تہیں ۔

میر فرایا کہ سمید افرام کی توبیت کامی آ اس کھنس کو ہے جو س کامی اوا کرے اور اس میں سمج طریعے سے خاذ اوا کرے جبکہ ان تو گوں کی اماز تو تعاد کھیے سے پاس سٹیاں اور تربیاں بھائے کے سانچ بشیں جو اری جہائے اور حافقت ہے ۔ وہیے اوگوں کو قائد کھیے کی توبیت کاکوئی میں جبس بلک یہ تو عذاب کے مستقی ہیں۔ لیڈانسیان کونسٹے کفرو طرک سکے جاسے میں مذاب کا خرو میکھن جینے ۔

بینوی نے معرت این عباش کا بیان نش کیا ہے کہ قریش پرسٹ ہو کر محدد کا الواف کیا کرنے تھے اور طوعت کی حاصہ میں سیٹیاں اور ٹیلیں ہجائے تھے ﴿معمیری ۱۹۶۰ م)

# عدادت إسلام ميں مال خريج كروا

پس بیان النّبَایِن کُفَوْد ایْفَوْقُون اکتواکھم بیکستگوا عَن شبیل اللّبُو

فَسَیْنَیْنِیْکُونُکُاہُم مُکُون عَلَیْهِمُ حَسَرَ الْکُهُ الْکُیْلُونُ الْکُلُونُ عَلَیْهِمُ حَسَرَ الْکُهُ الْکُیْلُونُ الْکُلُونِیْن عَلَیْهِمُ حَسَرَ الْکُهُ الْکُیْلِیْنَ الْکُلُونِیْنَ مِن النّبِیلِیْنَ اللّهُ الْکُیْلِیْنَ مِن النّبِیلِیْنَ اللّهُ الْکُیلِیْنَ اللّهُ اللّ اللّهُ اللّ تعطل ناباک که باک سے بعد کرو سے اور ناباک کو ایک و صرحت م رکوک میں کا ایک اِحرِ ناد سے پھرمس کو جسم جی ڈیل وسے دجی ٹوگ ضیارے جہاہی

الكوده ممازكروك كاكدو بداكروك ومترتع مساري

المیز میکنده استان این کو اکفار کاب این ده اس کونهای کرے دم وال این از میگر در این استان

ورُخُومُ ت سندن.

الشماني الرول: المحيى، تعالى اور من كل، وجم الشائه بيان كياك به تعدان والول كما المسلمان والول كما بدر المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المرد المرد المرد الم

ابن اسمق نے کہا کہ ہے تہت (سفر کمین کم کے تجام تی افاظے والوں کے بارے سے الال ہوتی کہ جب ہدر کے ون قریش ہر معیست ہزی ہو، وہ وہ مکست کھا کہ مکہ توسطہ قو صفوان ہن امر اور عکومر بن ابن جیس جو ان توگوں میں ہے ہے جن کے بنب بھائی ہدر میں اوسے سکھ تھے ۔ ایوسفیعن بور قریش کے ان توگوں کے ہائی کئے جا ہوسفیان کے تجام ٹی کا فیلے کے جل میں جے وار ھے اور من سے کہا کہ اسد قریش کے توگوا تھہ (صلی انٹہ طلبہ وسلم) نے قبلہ ہی قوت تو آو وی اور میں طلبہ والوگوں کو قش کر دیا۔ اب قراص تھادتی) جل سے بماری حد کرد تاکہ تھ واصلی جدد علیہ وسلم) سے الاکو ابتا انسکام کے سکیں۔ ہیں توگوں نے یہ بات قبول کرل۔

سنی بن جیراور مجادے دوارت ہے کہ یہ آرت ایوسفیان کے باوے میں تازلی ہوئی۔ اس نے (موکد) امد کرنے وب میں ہے جو فکر اکھا کیا تھائی تھائیں کے علاہ ودو بزار احارش کو اجرت پر جنگ کے نئے تیار کیا ٹاکہ وہ محد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فقال کر کہ اور ان ج چالیں اوقیہ موٹا فرق کیا تھا ۔ اس وقت ایک اوقیہ مونا بیالیں مشتال مونے کے جرابر تھا۔ (روح المعالی موال ۱)

مج 💎 الاد فعالى نے محادد مشركين كاملان بيان كياہ كر لوگوں كو مق سے دائعت م يطف

ے دوکنٹ کے سلنے یہ توجی نوب دوہ یہ پیسہ خرج کو دسے ہیں :ود خرج کرتے ہی درجی سنے ۔ نیکن ان کا یہ سب ملی ضائع ہو کو ان کے سنے وثیا بی باعث ندست و حسرت ہو جائے کا کیو نکہ بال بھی صائے کا ورمقسوم ہی ماصل در ہوگا۔

جو لوگ می کو کہ قبول جمیں کریں ہے ہور ٹیپٹ کفرو طالہ پر فائم رہیں ہے اللہ تعانیٰ ان کو بنگا کر جہتم کی طرف لے جانے کا ٹاکہ اول معاورت کو کاؤوں سے ممیاز کر کے جنت میں وائل کر وے اور تمام کالاوی کو طابعا کر ایک ماچ جہتم ہیں ڈال وے ریجن لوگ حقیقاً ضارہ اٹھے نے والے جی جیدا کہ دومری جگرار شادیہ

مَاكَانَ اللَّهُ لِيَهَٰرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَاكَثُمُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيْرَ الْخَبِيْثَ مِنَ القُلِيِّبِ (اللهُ لِهِنهِ)

اور الله اليها نيس كر مسلمانوں كو الى عالت م چوز وے جى بر و ديں عبال تك كروہ يو اكر دے تاباك كو باك ہے .

ود سری آبت ہیں تا یاک و پاک ہے سر و یا تو کاٹر و مو کردیں یا ناپاک سے وہ در سراہ ہے ج محفار سفار مول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وشمئی جی مرف کیا تھا اور پاک سے سراد و مال ہے جو سلمانوں نے دسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد حی مرف کیا تھا ، واللہ واسلم ،

(این کثیره ۱۳۰۸ به مقبری ۱۳۰۸ (۳)

### محسارے کی تلانی

رم. عُلْ يَتَكِيْنَ مُخَرُوا إِنْ يَتُتَكَثَّوا يُغْفَرُ لَعْمَ ثَنَاقَهُ سَنَتَ وَإِنَّ يَتُوْدُوا مُغَدُمُصُتُ مُنْكُ الْأَرْفِيْنَ ﴿ يَتُودُوا مُغَدُمُصُتُ مُنْكُ الْأَرْفِيْنَ ﴿

آپ کاؤوں سے کر دھے کہ اگروہ بازنہا کی قران سے گزشتہ تیم گناہ معاف کر دینے ہائیں کے اور اگروہ جروی حرکتے کریں کے فاکرشند کاؤ فوص سے حق حرید مارا فافون تاقر ہوجائے ۔

> كِنْتَكُوُّا: ووركنين دوبالارجنين وأَيْنَا أَتَ ملاديا-تَسَلَقَ : دويونها وأكَّر كِارتَكَتْ عناض.

مُعَشِّتُ: (وَرُّورَ كُنِّ مِنْ مِنْ مَعِنَّ عِلَى مُعِنَّ عِلَى مُعِنَّ عِلَى مُعِنَّ عِلَى مَعِنَّ مُعِنِّتُ عِنْ اللهِ عَلَيْنَ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ مُعِنَّمِّ عَلَيْنَ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ مُعَنِّمً مَنَّ ا

تحقری ؟ ۔ اللہ تعالیٰ نے جمعنوت سلی اللہ مند وسلم کو کا طب کر کے فرایا کہ آپ من کافروں کو یہ اسلام کی عدادت پر بیٹے ہوئے ہیں کہر دیکھے کہ اگر تم اپینے کفرو معاد اور عرادت و مول سے باذ آباد اور اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرد قرائمؤ کی حالت میں ہو حمادہ تم کر چکے ہو۔ اعتد تعالیٰ ان کو صفاف فرما ہے کا اور داگر تم اپنی حم ممنوں سے باذر آئے اور لہنے کفر دمماد پر قائم دب قریمینا کہ معجز امنوں میں اللہ تعالیٰ لہنے متفہوں کے دشمنوں کو بااک و ہر باد کر کا رہا ہے ۔ وہ قبدارے حافظ بھی ویدائی سلوک کرے گا۔

#### اتسداد فلند

ەس ، سۇڭلۇڭىم خىنى لاتىگۈن ئىتىڭ ۋىگۈن اللۇغۇ گىگە بىلائىدۇ ئىتىكىنىغان الغايىتايىلىكۇن ئىسىيۇد ، ۋاۋىتوڭواخا غىلىگۇنان الغاندۇلىگىرەنغىم الغۇلى ۋىئىم الگىرىيۇد

اور ان سے قبل کرتے رہومیاں تک کدا کفر کا) گئٹ باتی در سے اور وین اعلہ بی کا ہو جائے۔ چرد آگر وہ باز آجا کی تو اعد آن کی ان سے احمال توب دیکو رہا سے اور آگر وہ روگروائی کرمی تو جان ان کرا اعد تعالیٰ تہارا حماجی ہے ۔ وہ بست بی اچاکا صاد اور بست بی اچاھ دیکارہے ۔ کھڑمنے: اگر یہ نوٹ لہت کنرہ ٹرک ہے گام میں تو تم بھی ان سے جعلا ، فکل کرتے دہو . عبال تک کو کافروں کی طرف سے اسلام اور مسلمانوں سکھنے کمی قسم سے فزر فساد کا اندیشر ، دہے ۔ اس آیت میں فند سے عراد کفر کائے ہے ۔ جب کفر کو غزر ہوتا ہے تو اسلام کو خطرہ یہیں ہو جاتا ہے ۔ جس تم کافروں سے اس وقت تک فلک کرتے دہو جب تک کر ان کا حکم علی الاعلان جادی و تافذ نہ ہوجائے اور کفر میں مزاحمت کی سکت باقی نہ دسے اور و میں اسلام تم او بان پر غالب آجائے .

میراگرید توگ خاہر میں اپنے کم وحدہ اور شیارے ساتھ بینگ و قبال سے باز دیمی اور اسلام قبول کر لو اور ان کے دلوں کا اسلام قبول کر کر اور ان کے دلوں کا اسلام قبول کر کر و اور ان کے دلوں کا سال سعلوم نہیں ۔ جو کچ ان کے دلوں کا سال سعلوم نہیں ۔ جو کچ ان کے دلوں کا سال سعلوم نہیں ۔ جو کچ ان کے دوں میں ہے اند فعالی اس کو تو اس سے دو گر دوائی ہے ۔ اس سینے وہ ان کو ان کے اصل کے مطابق جوا دستے اور اپنے انتخی و مشادیر قائم دہتے ہوئے آئیوں سے جار سے انتخی و مشادیر قائم دہتے ہوئے آئیوں سے جار سے ساتھ محارب و مشاتیر جاری رکھا تو اند شعالی میں بیٹینا شہاری مدود وا عائمت کر کا دہے گا۔ ابتوا کم میں ان کے سمان کی محارب کو اور کا ٹروں سے دائے دیو ۔ ان کی کرت و طوکت اور ان کے سمان حرب دسرب کو اور کا ٹروں سے شراح دیو ۔ ان کی کرت و طوکت اور ان کے سمان حرب دسرب کو اور کا ٹروں کے دائی میں ان کے دوران کے دائیوں کی محالت کرتے دیوں کی محالت کرتے دوران کی محالت کرتے دیوں کی محالت کرتے دیوں کو معظوم نہیں ہوئے دیا ۔

صفرت ابن محرر من النه منها سے دواہت ہے کہ دسول النہ حتی الله علی و ملم ہے قربان کہ بچے اس وقت تک ہوگوں (کافروں) سے لڑنے کا حکم و باخج ہے جہاں تک کہ دو 13 الدالا اللہ اور معتصد و حدول اللہ کی شہاوت وی اور تعاز قائم کرنے اور زکو آلاوا کرنے تھی ۔ جب وہ ایسا کرنے تھی تو ان کے فون اور جو الل میری طرف سے بحثوث ہو جا تھی تھے ۔ مواسق من عملام کے ایسی حقوق العہادی وجہ سے ان سے قصاص اور مالی معاد تعاشد نے جا سکی ہے ) اور ان کا ( باطنی اسمامیدال سے ڈسر ہے (ان کی باطنی حالت ان بھی کو معلم ہے) معتمی علی ۔ (این کھر دیس واسوری معمودی معمودی اور اس

# مال عليت كاحكام

. ﴿ وَاعْلَمُوْاَانَكَ غَيْمَتُمْ مِنْ شَنِعْ فَانَ بِثْرِ عُمُسَهُ وَبِلِرَّ سُولِ وَيَذِي الْغُرْنِي وَالْيَتْمَى وَالْمُسْتِعِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ﴿ إِنَّ كُنْتُمْ اَمْنَتُمْ إِلَيْ وَكَالْزُلْنَ عَلَىٰ عَبْيِنَا يُومَ الْفُرْ فَآنِ يَوْمَ اَنْتَقَىٰ الْجَمْفِي ، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَنِعٌ قَدِيْرُهُ اَنْتَقَىٰ الْجَمْفِي ، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَنِعٌ قَدِيْرُهُ

ادر بان نو کر جو چیز جمیل خیرت کے طور پر سلے تو اس میں ہے یہ نج اس حد احد تعانی اور رسون (صلی عد علیہ وسلم) اور قرابت داروں اور بنجوں در مسکیوں اور مسائروں کے لیتے ہے اگر تم تحد برادر اس (فیجی مدد) بر بنجن رکتے ہو جو بم نے قبیعے کے دن (جنگ بدرس) ایت خدے برادال کی، بس دن دائوں فوجوں براد محمد و کئی تھی۔ اور ان قبائ برجز برقادر ہے ،

تَعْفِيْهُمُّتُ: النَّت بَنِ النَّ الْمُعْمِدِينَ بَيْنِ وَمَّنَ عَالَمُنَ كِيَامِكَ مَرْبِعَت كَلَّ المعالمان مِن النَّ الْمُعْمِدِينَ بَنِي النَّرِيمُ النِّيمَة عَلَى الْمُعَمِّدِينَ الْمُعِمَّدِينَ الْمُعْمِد معفود منظول من عاصل مِو

ا جو مل جنگ و فقال مي بغير منط و زنداندي من حاصل بوجي جزيد و خوان

وخيره س كوفى بكشيى .

فُلغ:

۔ تعظریکے: ۔ شمام کائنات کی اصل طلبت التہ تعالی کی ہے جس نے اسے پیر اکیا ہے ۔ انسان کس چوکا مرف اس وقت مالک ہو سکا ہے جب اللہ تعالی اپنے قانون کے ذریعہ اس کو اس چیز کا مالک بادا ہے جب اکر قرآن کرم میں اوطاد ہے :

ٱوَلَمْ يَرُوْا أَنَّا حَلَقُنَا لَكُمْ مِنَّا عَمِلَتْ اَيْوِيْنَا اَلْمُامَا فَكُمُ كَفَا مُالِكُونُ الرَّهِ الرَّاسَاءَا

کیا یہ لوگ جمیں دیکھنے کہ جو یاؤں کو ہم نے اپنے باتھ رسے بنایا، بھر لوگ ان کے ملک بن تھے ۔ بیٹی مین کی شیت ڈائی جس بھر ہم سے ابھا فقس سے من کو ان جو یاؤں کا بالک بنادیا ۔

جب كوتي قيم الله تعلل عدينا من كرتي بهاور كغرو شرك مي بدئو بوبالي ميد تو الله

تعالیٰ ان کی اصلاح کے لئے لہذہ رمول اور کمآجیں چھجآسیں۔ اگر یہ توک ہیر بھی روہ راست م نے آئیں تو اخذ تعالیٰ لینے رموان می کو ان سے جہاد و قبال کا حکم دیباً ہے جس کے نتیج میں ان سے امریق عن کی ملیت سے حکل کر خاص اند تعالیٰ کی ملیت میں آباد نے میں رائی کو بال خیست کیتے ہیں ۔

آنحنوت میں افاد طب وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچے فعو میں تمین میں ہوئی ہیں۔ ال میں سے ایک خصوصیت بید ہے کہ آپ کی است سے لئے اتھا ہے خود مردال نائیست طال کرویا جمیا جو سابق اسچوں سکے سنے طال نہ تھا۔ اس آدر میں یہ باآیا تجاہیے کہ مال خیاست کو پہنچ معنوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حد ہم کو خس بکھتے ہیں رائٹہ تھاں اور اس کے وسوں میں اللہ علیہ وسلم اور دیول اللہ کے قرارت و دون، یتیموں رسکینوں وہ مسافروں برخری کیا جائے گا۔ بائی جاد خس بالا تمامی کا بری می تعمیم کئے جائیں ہے۔

تمام الركاس م النارات كررمول صلى الذعب وسلم بال تشمت سے بائی جھے كرية هے ، جن جي سے جار توجه البي شريك او كون كو حقاقها دين تھے اور بانچ بن جسے كے جريائی جھے كرتے ہے ، جن جي سے البک صراح نے اور اپنے متعلقی كرتے ہے ، ابنا اور دہنے گرداوں كا خرج جمل الناجے سے جاتے ہے ، جو كچ نظر براآ اس سے جاد كرتے ہم تعلیار اور كون سے خرج نے تھا اور مسلم نوں كی طرور بات می مرف كرتے ہے ۔ دو مراصد بن الحم اور بن مسلم بالد ورج ہے در ان كے معاور خادار مود و مودت مب كوديت ہے ، دور بائی تمن جھے بنجوں ۔ مسكمينوں اور مسافروں كو موادت قرائے تھے ۔

آمید ہے ان اقدر ب کے بادے میں جن کو قس میں ہے صد ویا جا اٹھا مختلف آق لی ہیں۔
بعض کے نزدیک تمام قرائش اقارب ہیں ، تعاہد اور دام زیزانعہ بدین کے نزدیک مرف و بی اٹم اقدر میں ہیں ۔ اس طرافی کے نزدیک مید سناف کے صرف وہ بیاہ ں ، شم اور سطاب کی وہا : شارب بیما اور عبد مناف کے باتی وہ بیٹل اور جو الشمس اور ٹوش کی والا دائاد ب میں وائش نہیں ۔ اہم شرفتی کی دولیت ہے کہ معاہد جیرین معلم نے قربایا کہ جب رسول اور مطاب کی اعد ست نے وی داخری کا حد بی ہائم اور بی معلم نے قربایا کہ جب رسول اور مشان میں معان آپ کی خدست میں صاحر ہوئے اور حرش مجا کہ اسے اللہ ہے رسول اور میش ہی معالم کی قرارت اور جماری کی فضیلت گاتو اتھا جس کو تکر آپ بی ہشم میں سے ہیں رمیش بی معالم کی قرارت اور جماری قرارت اور جماری الگیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب تو اس طرح ایک بی بی بعنی انہوں نے مقاضد، بنی ہاشم کے وقت بنی ہاشم کی مدد کی اور شعب ابی طائب عمل ان کے ساتھ رہے ۔

الله على الله عليه وسلم كم بعد خس مي سة آب ك عصرى تقسيم مين علماء كرده قول مين:

(۱) عجبور علماء کے نزدیک جن میں ایام ابو حشید اور امام شافعی شامل ہیں آپ کا عصد اسلام کے مصارف اور امام شافعی شامل ہیں آپ کا عصد اسلام کے مصارف اور اس کی عزور تو باقی نہیں رہی ۔ (۲) بعض کے نزدیک آپ کا حصد ڈوی القربی ، یتیموں ، سکینوں اور مسافروں پر تقسیم ہوگا۔ (مظہری ۲۵-۲۰) سے تقانی ۲۷۹-۲۷۱ معارف القرآن ۲۴۲-۲۳۱ س)

# محاذجتنك كالقشه

العُكْدُونَةِ: كارو- جانب - مت - عَمَّ مُرْقِ الْمَ الكُنْدُيّا: بت الروك - بهت وليل - وُرُقِّ الم تفضيل -المُنْدِيّا: بيت الروك - بهت وليل - وُرُقِّ الم تفضيل -

الفَّحُصُولِي: (دوروالا كنارو- شِايت دور كاليعلى مدية مؤروت دور مكه معلك كي طرف دالا

كلاد . تَعَوَّدُ تَعَوِّدُ عَمَوْكَ الْمَ تَعْمَلِ . كُنْتِ: ﴿ وَمُنْسُوادُونَ كَالْلِدُ مِوارُزُ كُنْتُ عِدامَ فَالَ . غُلُ: ﴿ سِبِ عَنْ نِهِ مُثَوِّلُ عِدامِ تَعْمَلٍ . غُلُ: ﴿ سِبِ عَنْهِا مُثَوِّلُ عِدامِ تَعْمَلٍ .

المُواعِدُ اللهِ الله المراج وعده كيا . وَالمُواعدا من

بَيِّنَةِ: وأنَّاد لل-

کھٹر کی ۔ آفق کرم نے فودہ ہور کو تعالمی تنعیق کے ساتھ بیان کیا ہے ۔ ای موک ہود نے کفاد و مشرکین پر اسلام کی ہر تری اور حقائیت کا سکر بھاہ یا تھا ۔ اس آبت میں محافظ باتھا کا نظر بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں نے توسیع ان کے بس کنارے پر پڑاڈ ڈاٹا تھا جو دینے سے قریب تھا اور کافراس کنارے چریتے جو مسیطے سے دور تھا ۔ الاستیان اور اس کا قاطر تھا، آئی سامان سمیت کمہ سے آئے دائے مشرکین و کھا دیکے افکرے فریب اور مسلمانوں کی ڈاٹسے بھیر ممنور سے کھر سے سمارے چل رہاتھ ۔

ا گرسومنی و سنر محن بصف سے کسی سنر روستام یاد قت م آئیں میں از فاق کا دعوہ کر بیٹے تو جی دعدہ میر داکرتے میں اختاف کرتے کی تک سلمان تو اپنی فلت اور ان کی کڑے کے باعث 

#### قدرت كاكر قميه

٣٠ - ٣٠ گَرُيَحُكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِتَ قَلِيلًا ، وَلَوْ اَرْسَحُكُمْ كَيْتِرُا لَّفُولُكُمْ وَكَنَازُ عُمَّمُ فِي الْآخِرِ وَلَئِنَ اللَّهُ مَلَمَ ، إِنَّا عُلِيمَ \* مِنَّاتِ الشَّكُورِ ٥ - وَلِأَكِرْيَكُكُولُهُمْ إِذِ التَّقَلِيمُ فِي اَعْلَيْتُمْ فَلِينَا ۚ وَلِمَالِكُمْ فِي اَعْلَيْهِمْ لِيَقَفِى اللَّهَ اَمْرُاكَانُ مُعْلُولُهُ وَإِنِي اللَّهِ اَلْرُحُمْ الْأَمْوِرِهِ

(اف نی صلی الط علیه وسلم إجب الله تعالی آپ که تواب جی این (کافرون) که کم کرے دکھاریا آپ کا فراب جی این (کافرون) که کم کرے دکھاریا آپ که الله و اگر و الله و

لَغُشِلْتُمْ: الدية تم بحت باروية - الدية تم سنى كرت - الدية تم بزولى كرت \_ فَقُلُ = الماني .

الْتَعَيْنَيُّمُ: تم الح منهارى مرجمين ولى وإلينى الساسى

تشریکے ' عجابد اور مقائل کا بیان ہے کہ اللہ تعالی نے آمحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بدر کا واقعہ دکھایا ۔ آپ نے خواب میں دیکھاکہ تھار بہت تھوڑے ہے ہیں ، چرآپ نے یہ بات صحابہ کرام کو بدآئی تو اس ہے ان کے حوصلے اور مقابلے کی جرات بڑھ گئی ۔ جب سقابلے کا وقت آیا اور دونوں لشکر صف بندی کر کے ایک دوسرے کے سامنے آگئے تو اس وقت بھی اللہ تمال نے سلمانوں کی تگابوں میں کافروں کو کم کر کے دکھایا ۔

میر قربایا کہ اگران قعال تبییں، کافروں کو کٹرت میں دکھنا تا تو تم بزولی کرتے اور کافروں سے قبال کرتے میں اختاف کرتے ۔ مگران تعالیٰ نے تبییں کافروں کی تعداد کم دکھا کر تبییں آئیں سے دختاف سے محموظ رکھا، کو لکہ دود اور کوں کی ہاتیں نوب جائز ہے ۔

اے مومنو او ووقت بھی قابل ذکر ہے جب کافروں سے جہاری مذبھین ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جہاری نظروں میں ان کی تعداد کم کر کے و کھائی ٹاکہ تم دامری پکڑو اور بداری میں، اپنے نی برحق کے خواب کی تصدیق کر او اور ان کی نظروں میں جہاری تعداد کم و کھائی کہ کبیس وہ جنگ کے بغیری واپس نہ مطے مائیں کیو نگران کا قافہ نے تھے تھے میں کامیاب ہو چاتھا اور ابوسفیان نے مشرکین کو واپس آبانے کے لئے کہا بھیاتھا ۔ چہانچ اضاس بن شریق بی زہرہ کو لے کر واپس چا گیاوی طرح ابوعدی بھی او انی میں شامل نہ ہوئے۔

ابن ابی ماقم اور ابن جریز نے سیح سند کے ساتھ صفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کی روایت ہے اللہ عند کی روایت کے گئے کہ روایت ہے گئے گئے کہ میں نظروں میں اس قدر کم کر دیتے گئے تھے کہ میں نے لہا کہ میرے خیال میں نے لہا کہ میرے خیال میں موجی ، چرجب لزائی میں جم نے ایک کافر کو گرفتار کر کہ بوچھا تو اس نے کہا کہ بم لوگ ایک بزاد تھے ۔ ایک باکہ بم لوگ ایک بزاد تھے ۔

سدی نے کہا کہ اس وقت بعض مشرکین نے کہا کہ قافلہ تو سلامتی کے سابق قکل گیا تم بھی واپس سطے ملو ۔ یہ سن کر ابوجل نے کہا تحد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے سابقی آن ؟ شہارے مقابط میں آئے ہیں ، ہم جب تک ان کافیسلہ نہ کردیں اس وقت تک واپس دیا تیں ع دويتد آدى ين ان كوقتل توكياكروع ، پكوكر باندهدد -

مورة آل عمران آرت ١١٣ ين ارشاد ب كد:

قَدُكَانَ لَكُمُ إِنَّةً فِيْ فِلَتَيْنِ الْتُتَقَتَا وَفِلَّتُكَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَٱخْذَى كَافِرٌ تَيْرُونَهُمْ تِتَثَلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ .

ب شک متبارے مے ان دو بھامتوں میں جو (میدان بدر میں) باہم مقابل ہوئیں (اللہ کی قدرت اور اس کا وعدہ حق ہونے کی) ایک نشانی ہے ۔ ایک عماصت (یعنی مسلمانوں کی فوج) اللہ کی راومی لڑری تھی اور دو سری کافروں کی عماصت تھی اور وو (کافر) اپنی آنگھوں سے انہمیں لینے سے دوہاند دیکھ رہے تھے۔

اس آبت می جوید کہا گیا ہے کہ کافروں کو مسلمان اپنے ہے وہ گنا نظر آتے ہے تویہ 
صورت الزائی شروع ہوئے کے بعد تھی ۔ لزائی شروع ہوئے ہے جہلے کافروں کو مسلمان بہت 
تھوڑے دکھائی وے رہے تھے تاکد ان کافرور بڑھے اور وہ جنگ پر آماد ورجی ۔ چرجب ووٹوں 
بعاصی ایک دوسرے کے مقابل آگئی اور لزائی شروع ہو گئی تو اللہ تعالی نے موسوں کی مدوسے 
بعاصی ایک ویشت گیج دیتے ۔ اس وقت کافروں کی تعداد تو موسئوں کی نظر میں ای طرح تشیل رہی جھے 
لزائی شروع ہوئے ے جہلے تھی ۔ گراللہ تعالی نے کافروں کی نظر میں موسنوں کی تعداد وو گاتا کردی 
تاکہ وومر جوب ہوگر شکست کھاجائیں ۔

جمر قربایا کدیاد رکھو تمام اسور اللہ تعالیٰ بی کی طرف او ٹائے جائیں گئے۔ ایس اگر وہ اپنی قدرت کاملہ سے کسی وقت لینے پاید اسکتے ہوئے اسباب کے خلاف کوئی کر شر خاب کر وے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کیونکہ اسباب میں ذاتی طور پر کوئی ٹاشر نہیں بلکہ ان کی تاشر اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مطیفت کے تابع ہے۔ اس سے کہ وی ذات مسبب الاسباب ہے۔

(موابب الرحمن ٤٠٨/١٠،حقاني ٢/١٠٠)

### آداب جهاد

ه٠٠٠ كَالَيْكَ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا إِذَا كَتِيْتُمْ فِنَةً فَاثْبَتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهُ

كَثِيْرًا لَّمُنَّكُمُ تُغْلِحُونَ ٥ - وَأَطِيمُوا اللَّهُ وَرُسُولُوا وَلَا مُثَارَعُوا اللَّهِ وَرُسُولُوا وَلاَ تُشَارَعُوا فَتَغُشْنُوا وَتُذْهَبَ رِيْحَكُمْ وَاشْبِرُ وَاحْإِنَّ اللّهَ مَعُ الطّبِرِيْنَ٥

اسدائیان دوار اجب کمی افکرے مبار انسان ساستا بوجائے تر تم گارت قدم رہو اور افار تعالیٰ کو کرت سے یاد کر دیاک تم فلاج پاؤادر اللہ تعالیٰ ادر س ک رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کرہ اور آئیں ہی سازم نے کرد ۔ ورن تم کم ہمت ہو جائے کے اور مباری ہوا اکٹرے نے کی اور صرکر و بیشک عل تعان مبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ۔

- 30 30

و اید فاقیتوا: پی مایدهم ربود فیات مرد

فِينَّهُ مُنْكُولًا: إلى آم برول كروع مَنْكُ عاملتان ا

آگھرسگے: سیدن مسلمانوں کو دشمن سے مقابط کے دقت مہدان جنگ ہے تاہدہ قدم دہند اور کٹرت سے اللہ تعانی کو یاد کرنے کا حکم دیا تھا ہے ۔ ذکر ادل موس کا عاص بحیار ہے ، موسموں کے مواقع و نیااس سے خافل ہے ۔ اللہ کی یادادور ہی پر احماد ہر معین اور پرجائی کو ختم کر دین ہے دور ان کے قلب کو مغیرطاور قدم کو گاہت رکھی ہے ۔ بھی قم اس کی یادس کھے دہو ۔ ای پر بھروسر رکھو دور اس سے دوطنہ کرد ، اس سی کامیانی ہے ۔

جیر فرنایاک اللہ تعالی اور اس سے و مول سنی اللہ علیہ مسلم کی الماحت کرتے رہو کی کہ اللہ کی فعرت و حدواس کی معاصت ہی سے ذریعے حاصل ہو تی ہے۔ آئیں سے نوارج اور افقاف سے ابچ ووٹ تم میں جول پھیل جانے کی اور عہاری ہوا اکٹر جائے گی اور وشمن م ہو جہاری وحاک پیٹی ہوئی ہے۔ و بیائی رہے گی اور خم و خمن کی فطروں میں حضرہ وجائے ہے۔

آنت کے آخریں بابی ازاح اورا تقاف سے فیٹ کا ٹو بنا ویاکہ تفاف ہے اس را کا واس نہ چواہ واس سلے کہ مم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی معیت مدحل ہوتی ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہو وقت اور جرحال میں مم کرنے والوں سے ساتھ ہوتا ہے ۔

معتمرت عبدعث بن بلی نونی د متی انتدع، سے دواست ہے کہ ایک غیوے سے موقع ہے رمول انتد منی اند علیہ وسلم نے موری ڈھلٹ کا اشکاد کیا بچرکٹرے ہو کر فرمایا کہ سے ہوگر ! وشمن سے مقابط کی متنا ہا کرو بلک اور تعان سے عاقبت بلطھ دیو ۔ جریف وشمن سے مقابد ہو بعائے قوم ہرواستقامت کو دور بیان او کہ جنت تا دار درائے ساتے تلے ہے ۔ چرآپ نے کو سے چوکر کار تعالیٰ سے وعائی کہ اسے اعدا کی کماآپ سے انزل قرمائے دستے اور بادیوں سے جانے واسے اور ملکروں کو بٹریمت وسیطے واسلے، ان کافروں کو ملکست دسے اور ان سکے مقابط میں ہماری موافرا ۔

خبرانی میں صورت ذید بن ادنم رصحانات مرزے مرفوج دوارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تین وقتوں میں خاموش وہنا چیند ہے ۔ ار مکاومت قرآن کے وقعت ، سے اربیاد کے وقعت سے اور سے جہازے کے وقعت ۔ (این کنمرا) اوم)

## مسلمانون كوفخرو فرورك ممانعت

عاد۔ ﴿ لَا تَسْكُونُو اَكُالَادِينَ عَمْرُ جُعُوا مِنْ ﴿ يَالْمِ عَمْ بَعُنُوا اَوْرُ لَكُمُ النَّاسِ وَيُصَّدُّونَ عَنْ سُبِينِي اللّهِ عَوْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ الارتمان لا تُحالِق عَلْمُ الروا وَكُون مُوالا تَصَلَى وَالا بِعَدُوكَ فَعَهُ الاراف كودكها في مُعلِق عَلَيْهِ الروا وَكُون مُوالا قَصْلَى وَالا بِعَدُوكَ فَعَهُ الاراف الان مُعَالِم اللّهُ العَلْم مِن عَبِيرَائِم بِهِ مِنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عَلَيْهِ الرّافِدِ اللّهِ

> نظرا: الزاز، الراحة بوغ معدد ي-و كافر: وكمالات والكون معدد يد.

کھریں جا ہے ۔ اس آبت میں اون تعدائے نے موسوں کو جھلب کرے مٹر کیں کی مشاہت افتیار نے اس آبت ہو دری ہو گئر کے مثر کیں کی مشاہت افتیار نے کور و تکم اور اپنی ہو دری ہو گؤ کرنے ہوئے کو کرنے کے مؤرد و تکم اور دری ہو ہی کرنا کہ تک تم تو اور نے میں کہ ماری کو ایک تک تم تو ان کے دری کی ماری کا کہ تک تم تو ان کے دری کی مواج ہے اور نے کے لئے تھے ہوئے آپ کو ان کی مشاہت سے محلوظ کر تھو ۔ اس کے اپنی کو ان کی مشاہت سے محلوظ کر تھو ۔ اس میں کا اور ان کی ان کی مشاہد کے دری کا کہ تاہد کے دری کا اس سے مولے کی کو حل میں گئے ہوئے ہے ۔ اس کا کو کی مواد سے اور کی مواد سے اس کا کو کی مواد سے اور ان کی اس سے مولے کی مواد سے اس کا کو کی مواد سے گئے ۔ اس کا کو کی مواد سے گئے ہوئے ہے ۔ اس کا کو کی مواد سے اور ان کی مواد سے گا

حطرت ابن حباس مرمنی الند عند سے روایت سے کہ جب ابر القبال نے و کیما کر وہ لینے قافظ کو پیاکر نے جانے میں کامیاب ہو حمیا ہے تو اس نے قریش کو یہ پیغیم بھیا کہ چونک فائل مسلمانوں کی ذرے معج د سام نکل حمیا ہے اس سنے تم بھی دائیں اوٹ جاؤ رہا سن کراہو جمل مکینے لگا کرونشد ایم اس وقت تک وانوں نہ جائیں تھے جب تک کی بررس جاکر قیام نہ کریں ہم دیں عُرُونِي بِنَيْنِ حِنْ . فودِنَفُسِ كانَيْنِ في اور بم لوگوں كو كلمانا كلانين سخے . تهم ورب بين براري بات مشبور بوكي دورسب مريماري بيبت مية جابدتي ك-

چنائے جب لوگ بد دہنتے قروبال ان کو شراب کی جائے وات کے جام مط ، کانے وال حور توں کی مِکْر رعور توں نے ان برخود کیا ۔ زروح انعوانی ۱۱۲ مار معربی عاد میں)

#### هيطان كادعوي

٣٠٠ - وَإِذْ زُقُنَّ لَكُمُّ الشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَتَكُمُّ لَيُومَ رِسُ النَّاسِ وَإِنِّي جَازٌ لَّكُمْ \* فَلَمَّاتُرُ آمَتِ الْجَنْتُن فَكُصَ عَلَى عَيْنَتِيهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيُّ مُ يَشْتُكُمْ إِنِّيَّ أَزَى مَالًا تَوَ وَنَ إِنِّيٌّ أَخَافُ اللَّهُ مِنَ الثَّكُشُدُكُدُ الْعَدُّ سُ

ا رجب شیفان نے ان کوئن کے امریل ٹوشھائٹر کے دکھائے ور کیا کہ آنے تم يركوني تخص عامب يذبهو كاحور مبي شيادا مما خي بنون جرجب ووخوس لشكر آسفة سلصنے ہوئے تو وہ اپنے یاؤں بھاگا ور بکنے ماکا کہ مجھے قرمے کوئی سرو تاہر ہمیں کیونگری درد میکندآیون جرتم جس د مجعند رجی قرانند حصائد کایون در انتد

يخت مزادسين والماسب .

خارُ

جميليه . چوي . فما يي . ود برائيد ، وعالت باول مواكل تعمل ونكوش ك ما مني . تكفت

الزركي ووفول الناول والمانية

۔ وہ وقت بھی فائل ذکر ہے جب شیفان کافروں کی بشت پذای کر دیا تھ اور اس نے ان کے دماخوں میں یہ بات عبادی تھی کہ وہ جو کچ کرر ہے جی وہ سب انجال نیکساور ان کی نجات کا ڈرامید ہیں۔ اس دور شیطان نے آنمحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی و قمنی میں کافروں کے سامنے ان کی قوت بیان کرنے اور ان کو اپنی مدد و حمایت کا یقین ولائے کے لئے مبناری سبالغ سے کام لیتے پوتے ان سے یہ مبتک کبد و یا کہ بے سرو سامان مسلمانوں کے مقابلے میں تہاری تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور متبارے پاس بیٹلی ساز وسامان کی بھی کوئی کی منہیں لبذ آقی تم پر کوئی خاب مبنیں آسکا اور اس معاملے میں میں تبار افسامن ہوں۔

میرجب برد کے مقام مردونوں فوجوں کاآسنا ساسنا ہوا اور شیطان نے معترت جرائیل اور فرافقوں کو آسمان سے اتر تے ہوئے و کیجا تو فور آلئے پاؤں بھال کھڑا ہوا اور کینے لگا کہ میں تم سے بری اور بے تعلق ہوں - بلاشہ میں وہ چیزد مکیر دہا ہوں اور تم نہیں دیکھ سکتے ۔ میں تو اللہ سے وُر تاہوں کہ کمیں قیامت سے بہلے ہی نے کہڑا ہا جاؤں اور اللہ کا مذاب ہمت سخت ہے ۔

### منافقول كي احمقانه سويق

گیں :

اس نے فریب ویا۔ اس نے وصو کہ ویا۔ اس نے وصو کہ ویا۔ فرور کے ماسی۔

تشکر سکے:

اس آرت میں یہ آبا کہ اس کے متافق بھی اس بیاری میں ہمآ گئے۔ ان کے دلوں میں جو نفس ہمآ کے نفس ہمآ کے نفس میں جو نکاری میں ہمآ کے نفس کی بیاری میں ہمآ کے ان کے دلوں میں جو میں سلمانوں کی تعداد ہمیت کم متی اور ان کے پاس سامان جنگ بھی برائے ہم تھا۔ اس کے متافقین مسلمانوں کی تعداد ہمیں کہنے گئے کہ ان کو ان کے دین حق لے وصو کہ می ذال رکو ہے کہ جو اللہ بیاری میں بیاری میں مترکمین میں اس کے متاب اس کے متاب کہ بواندگی راہ میں لؤے کا اس کو جنت میں ہے یہ تحصی ملیں گی۔ یہ تین سو سے سرو سامان وی کہ برا مار کی دو سامان میں ہے۔ بیار ہے ہی جو ہم طرح کے سامان میں۔ و سامان میں و سے سرو سامان میں۔ و سامان میں و سے میں و سامان میں۔

ے تعیل ہے ۔

معتبیفت ہے ہے کہ مستمان ممکی فرود یا نوش فجی نئی برآنا نے بھر دکھ وہ تو اعتد کی در و احادث ہر مجروسہ کر کے اس سکہ وقستوں سے نہرد آن ہوئے سکے لئے بچکے تھے ، منافق ہے بات مجمعی بلٹ کر ہو شخص جاند ہر مجروسہ کرتا ہے تو اللہ تعانیٰ وہم و مگان سے بڑھ کر ان کی حد و اعادت کرتا ہے ۔ اس سے کہ وہ لینے ہو ہے جروسہ کرنے والوں کو غلب دینے ہر قادم ہے ۔ اس سکا سب کام حکمت ہے ہوتے ہیں۔

#### کا فروں کی موست کا حال

الله الكورية المستخدمة ال

ا آپھوڑیتے : '' جلتی ہوئی آگ ۔ مہم کی ہوئی آگ ۔ گُرُنْ سے صفت مشر ۔ نکالا ہے '' نظام کرنے والا ۔ کارشے اسم شوب ۔ قرآن کرم میں نہیت سے معنی مرادین میان سے جس ،

کشرسکے: سید تھان نے ہمعنوت مسی اللہ علیہ و منع کو الماہ سے کر سے آسان کہ کائی آپ ان کانوں کے موت کے وقت وہ پہنداک منظرہ کھتے جب فرشنے ان کی رو رہ فیش کرنے افقت ان کے چبروں اور ان کی پیشش پر مار رہے تھے اور کھتے جائے تھے کہ اپنی بوا افزائیوں سے جس کس میں بطائے کے عراب کامرہ میکھو ۔ یعنی این تفسیر نے بیان کھاکے واقع بدر سے دی کا سید بست سست ہے آوان کافران کے چروں کر تھ و زن پڑتی تھیں اور جب ڈیٹر بھیم کم سید ب جائے سے

بما كينه ه توفريستان كي يعقون برياد سقيھے .

ا یک معنق سے آمینوٹ سٹی افتار علیہ وسلم سے حرض کیا کہ سی سے اوجل کی ہیٹھ ک کانوں کے فتان دیکھے بھا ۔ آپ سے فرایا ۔ ہاں یہ فرائنوں کی در سے فتان بھی ۔

مسمج ہے ہیں کہ یہ قصفہ واقع ہود کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ انفظ عام ہیں ۔ ہوت کے وقت ہر کائز کائیں صلی ہوتا ہے ۔ جب کوئی کاؤمرنا ہے تو موت کا فرشت اس کی دورج فیش کرنے وقت اس کے چرے اور لیشت م باری ہے ۔ جعنی دون بھی ہے کہ فرطنوں سے ہے کہ فرطنوں کے باتھ ہیں ہے۔ اگل کے کوئے اور کو ہے کے گرزیو تے ہی تین سے دہ مرتے والے کائز کو باز سقیمیں ہے تک کا اس عذاب کا تعنق عالم پرزخ ہے ہوتا ہے ۔ اس ساتھ اس کو آنکھوں سے جسمی و کھیا جا سکتا۔

صفرت پر ادکی دوایت جی ہے کہ سکومت موشدگی مالت جی موت کے فرشتے کافر کے ہاں آگر مجت جی موت کے فرشتے کافر کے ہاں آگر مجت جی موت کے فرشتے کافر کے ہاں آگر مجت جی خوال کے بدی جی اوال کے بدی جی گھیں کہ مالے کی خوال جاتا ہے جس طوع کے بدی جی خوال کے دی جاتا ہے جس طوع کی در یا تھیں کی کھال کو اندا جاتا ہے جس کے مالے رحمی اور چنے جی آجائے ہیں ۔ اس مندا اللہ تعلق نے باتا کی کھیا ہے جس کے حذاب کا فرائے ان ہے جاتا ہے دائے ہیں کہ صب اگس میں جاتا ہے جس کے حذاب کا فرائے میں و بدا اللہ تعلق نے بدا ہا کہ خوال و اخسان کرنے والا تجہدرے کو در اور خباری بدا الممالیوں کا فرجے ہے۔ اللہ تعالی تو عدال و اخسان کرنے والا حال ہے در کا کہ ہے ہیں کرنے والا ہے در اللہ ہیں برقائر کہ ہے۔

(روح المعالى 11 مريما / ١١٠٠) كثيرة احراما

# سابقدامتوں کے طور طریق

اه . ٣ فَكُذَاْبِ أَن فِرْ عَوْنُ وَالْدِينَ مِنْ قَبْدِهِمْ الْفَرُوا بِاللّهِ اللّهِ فَا مَنْ فَبْدِهِمْ الْفَقَ الْمِقَابِ اللّهِ فَوَى شَدِيْكُ الْمِقَابِ اللّهُ فَوَى شَدِيْكُ الْمِقَابِ اللّهُ فَوَى شَدِيْكُ الْمِقَابِ اللّهُ فَوَى شَدِيْكُ الْمِقَابِ اللّهُ الْمُعْمَدُ الْمُعَلِّمُ عَلِيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الل اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

طلعين

بعي بالت الّ قرص ادران سي بلط او گون كي هي كر بيون سفان تعالى كي اتفاق كي التقال التقال

كُدُابِ: " مين عادت إميما معاطر.

يَتُوانُ بِعَدُونَا مُعَبِّرُ فِيهِا مَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ

کھڑ گئے ۔ اور ہن ہوتی اور احد سے نبی کی عداد ہے و گذرب میں فرب سے مشرکاں کا دبی طریقہ ہے جو فرخون کا معرمت موسی مید السلام سے ساتھ تھی، تو معاد و گؤو کا لاہنے اینجروں سے ساتھ تھا۔ فرخون اور قوم عاد و مثق اللہ تعدل کی نشائیوں کو صفال نے رہے اور ممفرو مصعیت میں جا اور ہے۔ بھرالت تعالیٰ نے ان کو قیاست ہے جہے جی ان کے کمؤو کا فرائی کے سبب عذائیہ میں پر گڑیا ۔ جس مثل مشرکین کا ہوا کہ ان کی نافرہ ایوں اور ممفرہ مناوے سیب ان کو و ایا میں ہی ہر سے سفام پر قبل ہور قبد کے عذائیہ میں جنا کردیا ۔ بلاشیہ عند تعالی بڑا تو ک ہے ۔ اس کا عذائیہ جی بڑا مخت ہے ۔ کوئی نہیں جو ہی پر خالیہ تھے اور کرتی نہیں جو اس سے ممال کے ۔

الله تعالیٰ اپنی وی بعوتی تعمول کو اس وقت بخت کمی قوم سے واپس بنیں ایا جب تک کہ وہ قوم اپنی سائٹ کو چھو اگر واللہ تعالیٰ کی تعمول کی نافشری اور اس سے واسونوں کو جمالات نہ دیگے اور یہ بات فقف وشر سے بالا تر سے کہ اللہ ہر بات کو تو س سننے والدا ور چھے ہو شانے شیال و کس کو خوب جلسنے والات ہ

اللہ کے دیمی اور اس کے تبی کی مداوات و نکٹر سب میں محادر وحثر کین کے بھی وہی طویق بھی جو فرطون اور اس سے جینے والوں کے تقے ۔ انہوں نے لینے دب کی فشائیوں کو جسٹلا ہے تا اللہ تعالیٰ نے ان کو بلاک و برباد کردیا، کسی کو پائی میں فرق کرے، کسی کو زلز لے سے ذریعیہ، کسی کو زمین میں دصنساکر، کسی گی صور تیں بلائز کر اور کسی کو طوفان سے ذریعیہ ۔ یہ سب لوگ ظالم تھے۔ انہوں نے کفرو معاصی اختیاد کر کے خود ہی ایپنے او پر ظالم کیا تھا۔

(این مخره ۱۳۱۰-۳۱۰ مظیری ۱۰۱-۳۰۱ (۳)

### يهودكي خباثت

هه. عه إِنَّ شَرَّ الدَّوَآتِ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَا فَكُمْ لَا يُوْمِنُونَ ٥ ٱلَّذِيْنَ عَكَدُتَّ مِنْكُمْ ثُمَّيَنْتُكُونَ عَكْدَهُمْ فِي كُلِّ مُرَّ يَّ وَهُمُ لَا يُنَتَّقُونَ ٥ فَإِنَّ تُثْقَفَنَكُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّ دُبِحِمْ مَنْ خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ يُذَّكُرُونَ ٥

بیشک زمین پر چلنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ بدترین جنبوں نے کفر کیا مو وہ ایمان منبس الاتے - جن لوگوں سے آپ نے معاہدہ کیا تھا چرم رہار وہ اپنے مبد کو تو زڈ ال دیتے ہی اور وہ ڈرتے بنیں ۔ چراگر کمجی آپ ان کو لؤائی میں پالمی تو ان کو الی مزادیں کہ جو لوگ ان کے بیچے میں وہ ان کو دیکے کر بھاگ جائیں آگہ ان کو عمرت ہو۔

(معارف العران ٢٩٩١) ) تَشْقُفُنَهُمُّ: تَوَانَ كَوِ بِالْتَ - تَوَانَ رِقَانِو بِالْمَ - ثَقَفْ ہے مضارع -فَشُرِّ كَا بِهِمْ : بِي تَوَانَ كُو مُعَتَّرُ كُردے - بِين تَوَاسَ كُو مُزَادے - تَشْرُيعٌ ہے امر -شان تُرُولُ: ايوالَيُحُ فَعَرْت سعيد بن جَبِر رضى الله مذے والے ہے بيان كيا كہ اس تَرْتُ كَا لادل يجود كے ان جِ تَوميوں كے بارے مِي جوا جن كے بارے مِي اللہ تعالىٰ نے بيشى خردے دى كہ ہوگ اييان نبس لائس كے ۔ (مظهرى ١٠٣٣) کھٹرنے: ۔ ان تعنول میں جبود کا حال بیان کیا گیا ہے کہ باطنہ اللہ سے نزدیک زمین پر ہلنے مجرسة والوں بی جیسٹاد طرح تود اسب کی توکسیمی جو کو پر ازے ہوئے ہیں ۔ ان سے اجان کی توقع جمیں فریس ا خیافت جی سب سے بڑھ کریں ۔ ان جی ود وصف خاص خود بر پائے جائے چھا:

(۱) محترم المراد (۱) بدمیدی -

یہ نوک باد بارم مرکزستانی اور برباد اس کو تو ( صبیقائی ۔ قول د قوار کی بھی برداد شعبی کرستا اور نہ شعم کی پابندی کرستایی ۔ اس کو بھی ٹو داتو ڈ دسیقائی ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ن تو ان کو نداکا فرف ہے اور پرگنا ، کا کھٹا ۔

این امین نے تھاہے کہ جو تھئی کرنے والوں سے مراد بنی توفیہ کے بہوری ۔ رمول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہری واضعاد کے درمیان مجہد وانوں کا یک فزید کے بہوری ہی ہی جی بہو دیوں سے جی مصافحت کا ذکر تھا ۔ بہو دیوں سے مساہ واقعا کہ وہ لہنے فریب پر قائم رہی گے در ہر فرق کا فلیا نقصان دو سرے فرق کا فلع و نقصان کھا جائے گا۔ گرجود نے معاہدہ فوڈ گر بدر کے موقع پر رمول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے مقابط میں مشر کھی کی انتہاد دن سے دو کی جود جی بہکتے گے کہ بم سے فلعلی ہو گئی ہم دو بارہ مساہدہ کر کے بی سگر کھیں کے انہوں نے پیر مجد تھی کی ا اور کھی بین استرف نے کی جائر مشر کھیں ہے و سول اللہ صلی اللہ علی دسلم کے مالانہ جھگ کرنے کا ملاحلے بار جس کے نہی میں فورہ فلند تی ہیں آیا ۔

گیر آنصورت ملی انڈ علیہ و علم کو محاطب کرے میں تعالی نے قربایا کہ جب کمی آپ اؤ الی عمی این پر خالب آجا کیں فرطن میں ایسی خوائریزی چھنے کہ ان سے جعد واسے کافوان سے قتل کا حل میں کو جس سے عمیرت پکڑی اور جد تھنی سے باور بھی ، اسی بنا پر و مول صفی اسے علیہ وسلم سفے غلب پائے نے مجدد بن فرائد سے ہر بالغ کو قتل کیا اور حور توں بھی کو بائدی علیم بنایا اور ان کا بالی تقسیم کیا۔

ظرائی نے صورت اسلم فلساری کابیان آخل کیا ہے کہ رسول ابند علی اندعائیہ وسلم نے پنی قریف سے فیو ہوں کی تفتیش پر تھے مامار فرمایا تھا ہانا بخد میں نے جس الانے کو باط چایا اس کی عمرون انزادی تاکہ وہ تعجمت پکڑیں اور آئندہ جد بھنی کی جرات یہ کریں ۔ اروح العمائی ام ۱۳۲۰ سار منظری معدد ۲۰۱۰ م

# عبد فلكن كانديش پر معابده خم كرف كاحكم

وَإِمَّا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانْبُدْ إِلْيُحِمْ عَلَى سَوَامٍ وَإِنَّا
 الله لاَيُحِبُ الْخَانِئِيْنَ ٥

اور اگرآپ کو نکمی توم کی دغا بازی کااندیشہ بو تو ان کا عبد ان کی طرف پھینگ دیکتے تاکہ و داور آپ برابر ہو جائیں۔ بیشک اللہ تعالی دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے آمسورت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے فرما یا کہ اگر آب کا کسی سے عبد و پیمان ہو اور بھر آثار و علامات سے آب کو یہ اندیشہ ہو جائے کہ وہ بد عبدی اور وعد ہ خلافی کریں گے تو آپ کو بھی برابری کی حالت میں معاہد ہ ختم کرنے کا اختیار ہے۔ اگر ممی وقت السي صورت عال پيش آجائے يعني معابد و تو رُئے كى نوبت آجائے تو معابد و تو رُئے ہے كچير ون ولیلے ان کو اس کی خر کر وو ٹاکہ وہ بھی صلح کے خیال میں ند رہیں اور ان کو بھی معاہد و توشفہ کا بروقت علم ہو جائے ۔ محض اندیشے اور خطرے کی بنا پراطلاع کے بغیروشمن پر حملہ کرنا ایک قسم کی خیانت ہے بلاشہ اللہ تعالی خیانت کرنے والوں یعنی عبد شکنی کرنے والوں کو پسند نہیں کر؟۔ مسند الحد میں مسلم بن عامرے روایت ہے کہ حضرت امیر معادیہ رحنی اللہ عند اور روميوں ميں ايک مدت تک كے لئے صلح كامعابد وتھا۔ بير جب صلح كى مدت گزر نے كے قريب آئى توانہوں نے نظر کوروی سرعدے قریب کر ناشروع کردیا تا کہ مدت گزرتے ہی ان پر اچانگ عملہ كروي - اجانك محوزے ير مواد ايك شخص په كېما بواآيا - الله اكبر، الله اكبر عبد يورا كرو، عبد على نه كرو، رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرمان ب كه جب كى قوم س كوئى عبد و بيمان مو جائے تو ، کوئی گرہ کھولو اور نہ باندھو بہاں تک کہ صلح کی عدت ختم ہو جائے ۔ یا اجنس اطلاع وے كر معاد و فتح كرويا جائے . جب يه بات حطرت يسر معادية كو باينى تو انبول في اى وقت فوج کو دانہی کا حکم وے دیا۔ یہ تخص حضرت محرو بن عنبسہ رصنی اللہ عنہ تھے ۔ (مواہب الرحمن (r/+r+) 5 crin+/++

## جهاو كے كئے مجر بور تيارى كا حكم

وَا يَحْسَنِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا سَبَعْنِ ﴿ وَالْكُمْمُ الْكُمْمِ الْكُورِيُ وَ وَالْمَحْسَنِ وَالْمَالِينِ وَالْمَحْسِنِ وَالْمَحْسِنِ وَالْمَالِينِ وَالْمَحْسِنِ وَالْمِحْسِنِ وَالْمِحْسِنِ وَالْمَحْسِنِ وَالْمِحْسِنِ وَالْمَحْسِنِ وَالْمَحْسِنِ وَالْمَحْسِنِ وَالْمَحْسِنِ وَالْمَحْسِنِ وَالْمِحْسِنِ وَالْمِحْسِيْسِ وَالْمُحْسِنِ وَالْمِحْسِنِ وَالْمِحْسِي وَالْمِحْسِنِ وَالْمِحْسِنِ وَالْمِحْسِنِ وَالْمِحْسِنِ وَالْمِحْسِنِ وَالْمِحْسِنِ وَالْمِحْسِنِ وَالْمِحْسِنِ وَالْمِحْسِنِ وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمِحْسِنِ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِقِي و

اور کافرید نے مجھیں کو وہ محاک ملکے وہ ہر گزیاجونے کر سکیں سے دور جہاں تک تم سے ہو سے کافروں کے مقابلے کے سئے قوت مہیا کرہ اور مجلا اس کے مجھوزے پانا کو جس سے تم ان تحال کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں پر دھاک انتخاذ کے اور من کے موان کو گوں پر جس جن کو تم جس جلنے - اللہ تعالى بی ان کو جائز ہے ۔ اور جو کچے تم اللہ کی دام سی طریق کرو گے۔ جس اس کا مجرا اور ابدال سے کا اور شاہر اور جی تقامان نیس کریا ہے گا۔

ائبون نے معنت کی وواح مکل کے دوامال نظر منبل سے استی

سُبُقُوا:

ا تم تیار کرد وافعاً وقت امر . اینچا بوغ - با نرمتا - معدو ہے -

ريّاط:

تموزے ، مع بَحْبَال

الخفيلون دوم

ز — تروعب تائے ہو ۔ قرق النے ہو ۔ بڑھاٹ سے مضاوی۔ اس کو ہورا ہورا ابدی اوباط کے ۔ گڑھی کے مضاوی جول ۔

ليوف الريز

ے دن الکسٹ کماکر بھاگ۔ کے ہے۔

کھٹر ہے؟ ۔ نووہ پر دمختار و مٹر کمن کے لئے فرنسپ افٹی تھا۔ جو لوگرہ اس میں شریک نے ہوئے کی پنا ہر بڑا گئے تھے یا ٹریک ہوئے کے بعد بیان بچاکر ہماکے فکھٹے میں کامیاب ہوگئے تھے ۔ ان کے بارے میں عند تعالیٰ نے ارعاد فرمایا کہ وہ نوگ یہ فیاں نے کریں کہ و منٹے فکھٹے میں کامیاب ہوگئے ۔ وہ اپنی جالاکی سے اللہ تعالیٰ کو عاجز خمیں کر منگلے ۔ اوجب مجی ان کو پگڑا بھا جہ کا تھ یہ ایک قدم مجی

#### ريمال عبي 2.

دومری آرمت میں قربایا کر مخارے مغابط کے لئے تم سے جس قد و محن ہوسکے تیادی کو ۔ شہادی کا میلی ہوسکے تیادی کو ۔ شہادی کا میلیا ہے لئے ہے حور دی شہیں کہ شہادے مقابل کے ہارے ہم اور اپنی کی مقدم ہیں عاصل کرو بلکہ عہادے سے انا اسامان حرب معمل کرو بلکہ عہادے سے انا اسامان حرب معمل کر اینا ہی گائی ہے جس کی شہادے انا در استفاعت ہے ۔ سی کے بعد انازی کی دو وفعرت شہرے ساتھ ہوگی ۔ عبان افغا قوت میں اس طرف العروسے کہ یہ قوت ہو ذب شاہ اور حکب کے انتخاب کے داری کا معمل میں اور خوب کے داری کا معمل میں دائی کا کا معمل اند علیہ وسلم کے ذامت کا اصلی ہواں ، واکھی ، تینکھی ، قوچی ، عباد دی ، آب دودوں اور اکھی ، تینکھی ، قوچی ، عباد دی ، آب دودوں اور دینرے اور دینرے کے داری کی اس وادوں ہیں داخل ہیں ۔ ۔ ۔ سب اس اس کا نظافوت کے مغیوم میں داخل ہیں ۔

میر فرمایا کہ سلمان ہوتگ جم کرنے کا حل مقصد فقل و قبال جنیں بلکہ کفرو فرکہ کو لا ہے کرنہ اور سرحوب و مفلوب کرنا ہے کیونکہ و شمن نے تھی کے نام و فضل و و معابد ہاں سے ڈور کا ہے اور نا کمی قوم کی صفحت و حرفت ہے ٹیکٹ ہو تا ہے و و قو سرف جنگی صلاحیت و فوت ہی سے ڈر تا ہے ۔ اس لیلنے و شمر سے مقابلے کے لئے مسلمانوں کو لیپنے و سائل ہے مطابق ہر فسم کی بھی تیادی ترکے معالمہ اللہ کے سم دکر و بناچنہ نے ۔

اس سے بعد فرہ یا کہ ملاہی حمیب جمع کرنے سے جن ہوگئ کا حربی ہ استوب کرنا مقعود ہے ۔ ان جی سے بعض کو توسیلمان جائے ہی ۔ مٹاکھار کھ اور بھود مدید اور کچہ ایسے بھی بھی جن کو مسلمان : بھی تک جس جائے ۔ اس سے مراہ موری واپ کے محقاد اسٹر کھیں ہیں جو ابھی تک صعمانوں کے مقابلے ریجیس کے بھی آند واپ سے تصادم ہوستے والاسے ۔

آیت کے آخر میں فرمایا کہ تم میں کی راہ میں ہو کچہ بھی خرج کرد ہے۔ میں کا ہو راہ ہور ابدار جنہیں اینجارے کا واصفارف مقرآن ۱۳۵۴ میں 17 کا 17 مقرقیٰ 1740 کا

# كغارس مسلحى أجازت

٣٠٠٠ وَانْ جَنَعُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنُحَ لَعَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَإِنَّهُ \* مُوَّالسَّمِنِعُ الْعَلِيمُ ٥ وَإِنْ يَرِّيدُواۤ أَنْ يَخْدُعُوكَ فَإِنَّ شند بنگ الملف ہوا آن ہی آن کرک بنکس ہو کو با آنکو منہیں کہ اور آگردہ (کافر) سیکی فرف بھی توآپ بی محکف بلتے اور اللہ م جروب و کھتے ۔ بیٹک وہ نوب مثال (ور) بائٹ ہے اور اگراہ (کافر) آپ سے فریب کری مے قرآپ شامنے مل کافی ہے اور وی ہے ۔ جس سفاآپ کو اپنی آئید اور سلمانوں (کے ذریب) ہے قرت دی۔

جُلُسُولَ: ﴿ وَمِنْكُ وَمِنْ مِنْ وَمُلْوَاهِ مِنْ كُلُولُ عَلَيْهِ مِنْ مُلِّلُ عَلَيْ مِنْ مِنْ مُ مِنْعُلُمُ عُولَ: وَهِ فَمُ وَمِنْ كُونِ مِنْ مُنْ وَقُولُ مِنْ وَمِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ مِنْ الْمَا

اَیَکَکُکُ: اس نے تیمِل تاثیر کی - اس نے تیمِل المان کی اس نے تیمُح قوت دی۔ تَاہِمُرُو سران

آخری کے: اس سے بیٹے برایا جانچا کہ اگر تباد اسکی قوم سے معابد ابوا اور ہمران کی طرف سے مبد مشکل کا اندیشہ ہو تو تم بھی معابدہ ختر کرتے ان کو اس کی اعلاج دے وہ ۔ اس سے بعد اگر وہ لاائل پر تعاد کی عیسر کریں تو تب بھی اللہ پر ہمراسد کرسک جباد شروع کر دھتے ۔ اگر وہ بھر مسلم ہے آمدہ ہو جانمیں تو آپ بھی ہمرے مسلم و مسفال کرنچنے مشکن ہے اس طرح وہ اسلام ہیں وائل ہو کر آپ سے بھائی بن جائمی۔

اگر تھی کی یہ اندیشر ہو کر صفح کے ذرجہ یہ آپ کا وحو کہ دینا چاہتھ ہی اور اس مہلت سے فائدہ اٹھاکرائی شان و حوکت اور انگل مشاجبت میں اضافہ کر ناچاہتے ہی تو قب اس کی براہ د کچتے ۔ الا تعالیٰ آپ کو ان کے وحوک سے بچائے اور محفوظ رکھنے سکے لئے کائی ہے ، وہ اس سے مجتلے ہمی آپ کی دوکر بچاہیے ۔ (این کھر 19 ہو ) )

# ا يك لعمت إلين كابيان

﴿ وَالْفَ ثِينَ قُلُوْمِهُم وَلَوْ الْفَتْتُ مَا فِي الْأَرْضِ جَهِيمًا ثَنَّ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ

اور اور محدملی الدعلیہ دسلم) ای نے توان (مسلمان) سے داوال میں

الفشت ڈالی ۔ مگر تھیں وہ سب کچ خرچ کر ڈاسٹے ہو زمین میں ہے تب ہمی اب ان سے دانوں میں انفشت دیو اند کر سکتے ۔ لیکن الثر ہی نے ان میں انفست ڈول کیو نکہ زو ڈروست [ اور ) چکست و لاہے ۔

گھٹرگے: اس آرت میں اللہ تعالی نے انحفزت ملی اللہ دید و سلم کو اپنی ایک نوٹ یا دالاتی اللہ کا کہ ہے۔ اللہ اللہ کا اس کے مباوی و اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کی کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی الل

وُلْاَكُورُوْا نِعْمُتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنْتُمْ آغُدُامْ فَالَكَّ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ كَاَهْيَحْتُمْ بِنِدُمْتِهِ إِخْوَانًا عِ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفَّرَ جَيْنَ النَّارِ فَلَقَدَّكُمْ يَنْفَاللهم النَّاسَدِ ١٠٠٠)

اور عدد کی اس فعمت کو یاد کرو کر جگ تم ایس میں ایک دوسرے کے وشن فق میروس نے جہارے وادن میں کبت قال دی مو تم میں کے فقال ہے۔ بھول بھولی ہوگئے اور تم تو جانم کے کناوے میرائی کے بیٹے مرائش اس سے جہیں

مير قرط يا كه بلاش وه نيالب و مثيم سيد . الل شفايي حكمت و قدرت سے آپ كي خاطح ان كے دلوں كو بدال و ياووز بروست سيد اس سے سب كچے كر مشاق ہے .

طرائی نے حفرت سلمین فاری رامنی اللہ اور کی دواہت ہے بیان کیا کہ رسول اللہ معلی اللہ اللہ وسلم نے قرایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی ہے جی کر معد فی کریا ہے تو ووٹوں کے گفاوالیہ جوتے ہی جیسے ورخت کے خوکسدے تیزاوات اور یہ کہ ان کے سب محص معاف کر درینہ بالے ہی کو وہ مستور کے عمال کے برا برہوں ۔ (این کثیر ۱۳۵۳) اور حالی ایسے

[F/

### مومنوں کو جہادی تر غیب

٦٢. ٢١٠ يَكَايَتُكَا إِلنَّهِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَن الَّهِيِّكَ مِنْ الْعُوْمِلِيِّنُ ٥ كَيْلِيكُ النَّهِينَ حَرَّ ضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَّالِ وَالْرَبِيَّعُنُ مِّنْتُكُ عِصْرُ وْنُ شَبِرُ وْنُ يُغْلِبُوْا سِائْتُنِينَ ﴿ وَانْ يُكُنُّونُ مُنْكُمْ بِنَانَا غَلِيْهُ ٱلْعَالِينَ ٱلَّذِينَ كُفَرُ وَلِيانَكُمُ قَوْمٌ لَأَيْفُتُ مُونَى ٱلْنَانُ حَقَلَ اللَّهُ عَلَكُمْ وَعَهِمُ أَنَّ فَيَحُمْ مُنْهُا . فَإِنْ يَكُمُ النَّكُ يِّنَانَةً مَنَائِرَ أَ يُغَلِبُوا مِائْتَيْن ۽ وَانْ يَكُنْ تِسْتُحُمْ ٱلْفُ يَغْلِبُوا ٱنْفَيْنِ بِاذِينَ اللَّهِ وَاللَّهُ مُعُ ٱلصَّبِرَ عُنُ٥

اتباع أرق مي و كافي من وال أي اصلى الدعليد وسلم المسلمانون كوجوادي وغبت دلايين را گر قرص جي آولي م كرينده وال اثابت قدم و جذه اليا) ہوں جے تو وہ دو مو رغالب آجائیں مجے اور واگر غرمیں ہے مو آدی (مسر کرنے والنے) ہوں کے نو وہ ایک بزار کاڑوں یہ خالب آئیں سے اس سے کہ وہ کاڑ نا کچرتوم ہے ۔ اب اللہ تعلل نے تم ریخت بنب کردی اور معلوم کرایا کہ اہمی تم میں صعف ہے۔ ہو اگر تم میں سے موتوی صابر (ٹابٹ توم) ہوں گے تو وہ وو سوار قالب آئمی مے ور اگر تم میں ہے ہزاد ہوں کے قودہ اللہ کے مکم سے وہ بنره برغالب آئيں مح اور الله تعالى صركم في والوي سے سات ہے -

ا قوتر فیب دلا. تو تاکمه کر . گُونَکِش سے امر .

وه محتايل ، ووجلنديم ، فوقات مقارع .

ر مُنْفَأُ: خَفَنْتُ:

شعف. کزدری را توانی صدری این نے تخفیف کی - این نے بنکاکردیا کھیٹی سے ماسلی

است تي صلى لله عليه وسلم عمل عمود عيد آسيد كمستك الله كافي بيداود ان مومنون

ے سنتے بھی اعلا کافی ہے ہو آب کی اتباع کرد ہے۔ ہی۔ آسٹ کادہ سرامطنب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے بی صفی اعلامانے وسلم آپ سے سلنے اعلام در دہ سوس کافیاس ہو آپ کی اتباری کر ڈ ہے ہیں،

آپ موسنوں کو جمادی توسیہ ترخینیہ دینے دینے تاکہ اند کا کھر بند ہو اور کھر والی ا خوار ہو ۔ سینمانوں کو جمادے وقت کاروں کی کڑت کو فاطری بنیں لانا جاہیے۔ ممادا وعدہ ب کہ اگر من میں سے بیس آوی مباہر و جمہت قدم ہول ہے تو وور و کاروں پر غالب آئیں ہے ۔ اگر صابر و ٹارت قدم رہنے والوں کی تحد لا ایک سر ہوگی تو وہ ایک بنرام پر غالب آئیں گے ۔ بھر جب سیلمانوں پر بہ حکم گران گرما تو اللہ فعانی نے موسنوں کے میرو استخدت میں ضعف و کروری سیلمانوں پر بہ حکم گران گرما تو اللہ فعانی نے موسنوں کے میرو استخدت میں ضعف و کروری سیلمانوں خال میں میں محدید ملک بر حکم دیا کہ اب اوروں کے مقابلے میں سو مباہر ٹابت قدم مسلمان غالب میں تے ، مطلب یہ بے کہ جب کافروں کے مقابلے میں مسمون کی تعداد نصف ہو تو ان کے لئے وقمن کے مقابلے ہے بھرانہ کھوں نالب دیوں تے ۔ (مواہب الرحمن تمرت میر کرنے والوں کے ساتھ ہے ۔ ہمرانہ کھوں نالب دیوں تھے ۔ (مواہب الرحمن

آنحصوت صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی اور وخمن کے مقابط کے وقت برابر تو ہوں کا اول بڑھ ہے۔ دو ت برابر تو ہوں کا دل بڑھ ہے۔ برو کے ون آب نے قبایا کہ اس وست کو جاسل کو جس کا عرض (چو ڈائی) اس ن وزین کے اعرض کیا آئی چو ڈائی اس ن وزین کے اعرض کیا آئی چو ڈائی ۔ مشرت عمیر بن تمام نے (تبجیب سے) عرض کیا آئی چو ڈائی ۔ آب نے قربا بال ہے کسی اراو سے کہا کہ واقع اور آپ نے قربا باکہ بیشک ثر منبوں نے عرض کیا کہ دس سید ہے کہ ان برائد کچھ بھی جنی کرو سے ۔ آپ نے فربا باکہ بیشک ثر منبی ہے ۔ جم منبی ہے کہ جو نے کہ اب ان کو کھانے تک جب من هجرنا بھی کی ج گرال ہے البین باتھ سے انہوں نے یہ کہ بوٹ کے اب ان کو کھانے تک جب من هجرنا بھی کی ج گرال ہے البینة باتھ سے کھور بی کھینک و بی ۔ چمرووو غمن ج چھیٹ بڑے اور خوس ڈنٹن کی تبدیلی تک کی شہر ہوگئے ۔ اس کو کھر بی پھین بڑے اور خوس ڈنٹن کی تبدیلی تک کی شہر ہوگئے۔

# جنكى قبديول كي احكام

١٩٠٩٥ مَاكَانَ لِنَبِيِّي أَنْ يَتَكُونَ لَهُ أَسُرَى حَتَى يُشْجِنَ فِي الْأَرْضِ .

تُرِيْدُ وَنَ عَرَضَ النَّنْيَا مُوَاللَّهُ يُرُدِدُ الْأَعِرُ قَاءَ اللَّهُ عَرَيْزُ حَوْلِمُ \* \* كَوْلَا كِتْبُ قِنَ اللَّهِ سَيُقَ لَمَتَّكُمْ فِينَهُ آخَلُهُمُ عَذَابُ عَطِيْمُ \* فَكُلُواسِتًا غَنِمُتُمْ خَلَا طَيِّبُ الْوَلَا مُعَيِّدًا الْوَلَا مُعَالِمُ اللهُ \* إِنَّ اللَّهُ غَفُورُ وَرَّسِيْمُ \* إِنَّ اللَّهُ غَفُورُ وَرَّسِيْمُ \*

نی کی هنان کے قاتل بنیں کر ان کے قبضہ میں فیدی دیں جب بک کر دو (آب) دین م اچی طرح فورین درکریں۔ آج تو ایا کا ال دست مکست والا سے در احد (شہیں) آخرت (وینا) جاہم ہے اور اللہ تو کی زیر دست مکست والا سے اگر نہ ہوتی کے بات جو اللہ تعالیٰ بہلے سے آلمو بہائے ہو جو کچہ تم نے (بدر کے قید ہوں سے اسے نباہد اس بر شہیں بڑی مزاعلی سر جو کچہ ال خبست جہیں طاہے اس کو طال دھیب مجھ کر کھاؤ اور اللہ سے ڈریتے رہو ۔ بیلک اللہ اتعالیٰ بھٹے والا میرین ہے۔

آشتوای: قیری وصدایترا

يُشْتِعِنَّ: وهُ مِن قَلَ كُرِيَّتِ وهُ كُرْت عِن مِهان بِ رَاثُمُنَّ عَلَى مِندر عِ. عُمَرُ هَنَّ : الله ومهَمَ عللن يعِمْ قُوْمَنَ .

فقالي ترول: سمنداهد مي حزيت انس دخوان و بدعه مردي به كردول الاسل الدعلي وسم نے بدد مي قديوں كے بادے مي او گوي ہے مثورہ ليا۔ آپ نے قرابا كر اند نے اقبی خبارے قبینے میں دے دیا ہے ۔ (باتا تبادی كيا دائے ہے) ہي حورت عمر بن خلاب دھى ۔ دس اللہ حلى اند علي اسما كے ان ہے منده محرایا ۔ پھر قرابا كہ اللہ نے انہیں خبارے اور ایا اور آپ نے بھران ہے منده محوالیا و بھروی قرابا ۔ بھر قرابا كہ اللہ نے انہیں خبارے اور ایا اور آپ نے بھران ہے منده محوالیا و بھروی قرابا ۔ بھر صورت اور بھر مدول نے كھوے ہو كر انہیں آزاد كر دی ہے ۔ ہم ان كرآپ كے بھرو ۔ اور ہے تم كے آثاد جاتے دہے ۔ بھرآپ نے مب كو معان فراد يا در فراپ كر مساكر ميں كرآپ كے بھرو ۔ اور ہے تم كے آثاد جاتے دہے ۔ بھرآپ نے

با این محتره ۲۳۰ م)

بدر کی الواقی میں مشرکوں کے ستر آدی مارے گئے اور ستر قید ہوئے۔ آنحسزت صلی الله عليه وسلم ان سترقيد يوں كو مدين مؤره في آئے -الله تعالى في ان قيد يوں كے بارے مي ملانوں كے سائنے دومور تين پيش كي . ١ . قتل كروينايا ١ - فديد الدكر جوز دينا . يددوسرى صورت اس شرط ير محى كد آخذ وسال اى تعدادي تبارے آدى قتل كے جائيں مع . آتحظرت صلی الله علیہ وسلم فے صحابہ کرام سے اس معلط میں دائے طلب کی ۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا که یار مول الله صلی الله علیه وسلم به سب آپ که خوایش دافارب اور بهماتی بندیس - اس لئے آب ان کو فدیہ نے کر چو ز دعے۔ اس احسان کے بعد ممکن ہے کی لوگ مسلمان ہو کروہ خود اور ان کی اولاد بمارے وست و بازو بنس اور ان سے فدیہ کے طور پر حاصل ہوئے والا مال جباد ك كاون مي كل - رباليندوسال ممارك ستراومون كاشبيد بوجاناتواس مي كوفي مضائد نبي ان كودرجه ، شبادت على كا . فطرى رحدلي اور شفقت كى بنا يرآب صلى الله عليه وسلم كاميلان مجی ای رائے کی طرف تھا۔ صحابہ ، کرام میں سے بہت سے لوگ تو ان بی خیالات کی بنا مرجو حفرت ابو بكڑ كے تھے اور بعض مالى فائدے كو د مكھتے ہوئے اس رائے سے متقل تھے . حضرت عمر ر منی الله عند اور حضرت سعد بن معاذر منی الله عند نے اس سے اختاف کیا۔ حضرت الرّ نے فرمایا ك يد لواك كفرك الم اور مشركين ك سردار بي -اس الله ان كو قتل كر ديا جائ تاكد كفرو شرک کاسر ٹوٹ جائے اور مشر کمن مرہیب فاری ہوجائے۔ الطرش بحث و تحمیص کے بعد حضرت ايوبكرك مثوره ير عمل بوا-

اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند منہیں آئی ۔ پہلی آرے میں اس کی طرف اشارہ ہے ۔ یہ صحابہ کرام کی سخت اجتبادی غلطی تھی ۔ جن لوگوں نے مالی ٹواند پر فظر کرسے اس رائے سے اتفاق کیا تھاان کو "انعام پر بوٹی جائیے ۔ انجام پر بوٹی جائیے ۔

پیر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اوج محفوظ پر وہیلے ہی لکھ ویا تھا کہ مواندہ دیہ ہو گا ور بہ تم نے فدید نے کر جو کافروں کو چوڑاتو اس کی پاواش میں تم پر عذاب نازل ہو آ ۔ ایک رواست میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عذاب نازل ہو آ تو سوائے حضرت مراور حضرت سعد بن معاذکے کوئی اس سے نمات نہ ہا ؟ ۔

اس حمآب وجدیدے مسلمان ڈرمھے کے مال فغیت کوجس میں قیدیوں سے ابابوا الدیہ

جی طائل ہے اسبہاتھ ٹیمیں ملکانہ نہتے۔ تھیری آدستہ میں ان توالی ہے ان کی آمیں و الحمینان خاطر سے لئے فرایا کہ جو کچے تم ہے ان سے فریدے طود م ایسید یا تغیرت سے طود م ان کے ہو وہ اندکی مطابعیہ اور بہارے لئے علال وطیب ہے ۔ او تم اس کو قوشی ہے کھوڈ ہو ، التر تو لی افیشنے وی مجریان ہے چکن انتوالی یا توال ہے م ہم کرنے وہنا ۔

اعتماني صهر عصور وارحتاني ووسر والارادي

### فديه كانتم البدل

تحقری کے: اے ہی صلی الدین و سلم الب ان قید ہوں ہے کہ مقت کہ جو کچے تم ہے فدید میں۔ ایاح یا ہے اس ہم تبسیں افوس کرنے کی عزو دیت جس ، اگر متباد سے دل میں بھائی اور کئی ہوگئ اور تم اسلیم نے آؤ تکے تو تتبعی، ایاحی ہی اس سے بہتر کال دے و یاجائے کا جو تم سے خرید میں لیا مجاہے ۔ الذین کی خبارے کمناہ بھی معرف فریاد ہے کا کے تکہ وہ نوب بھٹ والا میربان ہے ۔ مجاہے ۔ الذین کی خبارے کمناہ بھی معرف فریاد ہے کہ وہ نوب بھٹ وال میربان ہے ۔

اے ہی صل اللہ علیہ و سلم الگرب لوگ آپ سک ہاں سے جانے کے بعد چر شراوت کریں سمے تو آپ اس کی فرا مروان کریں ۔ اس سے پیلے بھی انہوں نے اند سے ساتھ شروت کی غی ۔ جس کا انہام صغر نوں کے ہاتھوں تھیے ہونے کی صورت سی ہوا ۔ آئندہ بھی اند فوالی ان سے بول ہے ہر ہوری طوری قادر ہے۔ وہ توب بولنے والا مرد مکست دانا ہے ۔ نے کوئی اس کے عام ہے۔ بھر ہے اور نے کمی کو اس کی مکسی کے اور اکس کی قدرت ہے۔ (مین کی جدیو) م)

#### مومنول میں باہی رفاقت

إِنَّ الْغَيْنَ أَمَنُوا وَمَاجَرٌ وَا وَجُحَدُ وَا يَانُوَالِحِمْ وَاَنْسُومِمْ فِي سَبِينِهِ اللّهِ وَالْفِيْنَ أَوَا وَنَصَرُوا الْمَنْكَ بَعْضُكُمْ اَوْلِيَاءُ يَضْنِى وَالْفِيْنَ أَمَنُوا وَلَمْ يُحَاجِرُ وَاسَالَكُمْ مِنْ أَوْلَا يَعْمَ لِللّهُ هَنِي جَمَانُونَ فَيْ أَمْنُوا وَلَمْ يُحَاجِرُ وَاسْ اسْتَنْفَرُ وَكُمْ فِي التِيْنِ فَصَلَيْنَكُمْ النَّهُمُ وَلِا عَلَى قَوْمِ يَبِيْنَكُمْ وَبُيْنَكُمْ وَيُولِكُونَ وَاللّهُ بِمَا تَعْمُلُونَ يُعِيْرُهُ وَالْمُعَلَى قَوْمِ يَبِيْنَكُمْ وَبُيْنَكُمْ وَيُولِكُونَ وَاللّهُ

پیکٹ جو توگ ایمان السندا و رائب می ساز جرت کی او را اندگی و اوسیم البین علیٰ اور بالدگی و اوسیم البین علیٰ اور بالد کی و اوسیم البین علیٰ اور بال سے جہا می اور بو توگ ایسان تو بھڑ و کی اور بو توگ ایسان تو بھڑ و کی اور بو توگ ایسان تو بھڑ و کی ایسان تو بھڑ اور بھوں سائد جو توگ ایسان تو بھڑ ہے اور بھوں سائد جو توگ ایسان تو بھڑ ہے و بھی تھا تھے ہوئے و بھی اور واقع ہیں ہیں کہ ان میں اور ایسان اور ایسان تھا ہیں ہیں گھوں کو دیکھ وہا ہے۔ تمراس توسی کا واسان میں اور ایسان تھا ہے ہیں ہیں کہ ان میں اور ایسان تھا ہے ہیں۔

کھڑیے ۔ اس لیت میں بجرت و لعرت اسلام کے اعتبار سے اس زرنے کے اسفدوں کا قسمیں بیلانا کی مختصرہ

() — وہ لوگ جو اینواد میں النہ تعالیٰ۔ آفعترت صلّ النہ عبد وسلم، فرهنوی، قیاست اور ویگر آبید میں صول دور سے ایان الماست، النہ تعان کی خوطنوں کے لئے بچ می سنچ، مورز واقاد ب، دوست واحب اور وطن سب کچر چھوٹ کر حسینے کی طرف بجرت کی اور این جان اور دہل سے النہ کی راہ میں جمعہ کیا۔ (ح) — جن نوگوں (خسار) نے ایل اسلام کو دینغیاں خبرنے کی چگہ دی ہور ارپیٹے موال میں سے ان کو مصد دینا ور ان سے ساتھ فرا کر وشمنان اسلام سے از افحاکی ۔

چیرمه گوه دود نوس قسوس سکه بادے میں فرد پاکرسب وال کیزامیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں ۔ اس سے عالم بعد و کرایا ۔ ایک دوسرے کے انسان کی ایک میں میں ایک دوسرے کے انسان کی ایک میں میں ایک میں میں ایک ایک انسان کی ایک ایک ایک ایک میں میں ایک میں میں ایک میں ایک

### كفارك بالجى رفاقت

٣٥٠ - كَالْغَيْقُ كَمُوْ وَابَعْضُهُمْ أَوْلِيَنَا مُبَعَضِ وَالْآَفَفُكُوُ لَا تَكُنَّ فِتُنَفَّ فِي الْآَدُ هِن وَخَسَانُهُ تَكِيدِيْرُ ٥ ادري الآري الذي دوايك دومرسه تشاعدو كادي . الْرُثم البناء كروش توزين رفت مورجه ضاوير كا

تحقیم سنگی : — قدم کافر نواه و و مشرک بون په جود و فصادی سب آنهن بن ایک و دسرے کے دوست اور دودگاریں - پیدانگ بدی افران کے مادج و مسلمانوں کا دشنی سرسد ایک بنی ۔ اس سے مسلمانوں کو نہ تو ان کافروں سے دوستی کرتی چاہتے اور نہ این سے سنے و مرس مسلمانوں سے نقاف میں کافروں کی مدوکر تا بھالا ہے ۔

صفرت اسامر بن دنید رهنی احد حرز کی ره ایت سے نقادی و مسلم نے متح بی در اسماب اسنن نے وہنی این کرآبوں میں تکھو ہے کہ رسول اللہ صلی ولد عابد وسلم نے فروایا لہ مسلمان کافر کا

وادمت بو تاسيتهاد و ناكافرمسلم كا ر

ہم قرایا کہ آئر تم آئیں ہیں ایک وو مرے کی دو داعات نے کرو گے تو اس سے دمین ہر مخر کافتہ پھیل جائے گا۔ فساہ یہ پانیہ جائے گا اور آخر کار مخر غالب آب نے گا۔ (مقانی مع سان ۱۰ م مقبری ۱۵۲ س)

### مباجرين وانصارك فعنائل

مهد وه وَاللَّذِينَ أَمَنُوْا وَهَا جَرُوا وَجُهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَالْكَذِينَ اوْدِهُ وَمَشَرُوا الْوَاسِكَ عُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقَالَ لَهُمْ سَنْفِورَ وَ وَرِدُوْقَ مُحَرِيمُونَ وَالَّذِينَ أَمَنُوا مِنْ يَعَدُ وَمَا جَرُوا وَجُعَدُوا مُعَنَّكُمْ فَأُولَٰذِيكَ مِنْكُمْ وَوُلُولُوا الْأَوْسَامِ بَعْضُكُمْ اَوْلَى بِبَعْنِينَ فِي كِنَامِ اللَّهِ وَإِنَّ النَّهُ عِلَيْهُمْ مَعَمَّا مَعْمَدُ مَا وَلَوْلَوا الْمُؤْمِنَ عَلِيمً اور ج وَلَ امان اللهِ وَإِنَّ النَّهُ عِلَيْمَ فَي رَامِدِي مِن مَا اللهُ وَلَا اللهُ عِنْ مَا كُولُوا اللهُ

آور جو توگ ایبان آفت اور انجیس نے بھرت کی توراند کے راست میں جود کیا اور وہ توگ (انسام) جنوں نے رہیند کی بھگ دی اور دو دکی دی سے مسلمان ایس ایس کے بلتے افسیش اور حرت کی روزی بند اور جو توگ جد میں بھان افت اور انجوں نے جرت بھی کی اور جہارے ساتھ الی کر جہاد کیا سو وہ بھی جہیں جی مصین اور جو توگی دائیہ دارین وہ انٹ کے بھر کی دو سے آبی ہیں ایک دو مرے کے زیاد و حقواریس ۔ بیٹک اللہ تو کا بیر چرکو توسید بنائے ہو

کھڑے؟ ۔ سیلمانوں کی خرکورہ بالا تین قسم ن سی سے پیپلی دو قسموں کے مسلمانوں کے باوے میں اور قسموں کے مسلمانوں ک باوے میں قربایا کو بھی لوگ حشیق سلمین ہیں۔ ان کے کائن الا بدن ہوئے میں ذرویجی المک و شرینیں ۔ اپنی سے کے آخرت میں مفترت اور جنت میں مہرت کی وو ذکا ہے۔

جو لوک میٹے مدیعیہ سے بھرا ایان لائے ، چوبجرت کرنے آپ سکے ہاترہ کیکھٹے ۔ اُسپ سکے ساتھ جہادوں میں شرکے ہوئے وہ می اطلع کے اعتبار سے مباجری او میں میں بھائی ہیں ۔ اگر جہ چرت میں ناخر کی وجہ سے ان کامرت کرہے ۔ تم ان کے وادیث اور وہ شہارے وارشہی ،

#### بسمالك الرحمن الرحيم

#### سوده ۽ توب

و چیز آسمسید: — دورة الحد کی طرح اس دورت کے جی بہت سے ہم ہیں۔ ان جی سے او نام برآت اور آب زیادہ صحیح دیں ،

۵- برآمت : ۱۰ ای که ماده دیرآت می مانه کچشایی کدامی می الند مُعالی حقی شرکین سته ایی. در دین در مرل مسلی امند سیده ملرکی برامت و بیزاد ی کا اطال تو با باسید .

۳ رکوپ : ۱۰۰۰ می تو موری توپ می سط بیکته بیش که این جو تین نیک مسلمانون کی توپ آبول. بوست کلیمیان چه پرای می توپ کا دُم باد باد ایاسیه -

عود سورة مُعَفَّقَ شَدْ : ﴿ بِالنَّالَ عَدِيرِادِي كَا جَبَادِ كُلَّ عِنْهِ \*

٣- مودگا لفایشخان . اینندق کی فنیمت د موانی کرنے والی .

ے۔ سور**ہ ش**نفشرفہ اور کون کے اندروق رازوں کی بروائل کرتی ہے۔ ا

۱۱ن طرق مور دم چی این . مشکه گذشتی کنگ و دمیده ملی به هست نشوکت آنهای الاست وایی. وغیره -

ا تعارف : الرام من مول و كوري ليك موانتين يا يك مو تعن اليك الموتين اليم الميان و الما الما المعان الدور 14 الله الموف بين ويدم و قال التفاق و في ميد و في تك يكوم الموسب منه المعرب ناز رابوني .

معترت برآر من الله عند ہے روادت ہے وہ قرمات میں کسب سے تعربی سورت ہو الدال ہوتی و اصورة برآت ہے اور سب سے آخر میں ہو آیت عمری واصور قائمان کیا گیٹ الایا یکسٹنٹنڈ واٹھک مگی اللہ کی تفکیر کی گھر اگٹ کی گھرائے ہے۔ واقعادی فریف کنب التفسیر مورہ تعدارا مورہ کے فرورہ میں میں میں فروز نے وانوں ہے برآت و پیزائری اور متعدد اطام کا ڈکر ہے۔ نیور فج کے اور قودہ حین کا بیان ہے۔ افواجی فود ور نبوک کے واقعات دور اس میں شرکت د آئر نے والوں برحم تب اور طامت کا بیان ہے

سود**ت کا سیسپ تڑول**: سیجرت کے تنویں مثل کر کرر تج ہوت ہے قبائل اسلامان نے اور بہت میں سے آئم خوت میلی انڈ عبدہ سمرے اس بستہ کا بھوکرانے کہ وہ آپ سے اور آپ مے طبیعوں سے جنگ نہ کریں گے اور ماہ کے موقع م آپ کے مددہ یں گے ، جب عرت کے ٹرین حال آپ جام کی طرف ٹودہ ہوک کے لئے تشریف سے کھے آپ کے بعد جہت سے آپائل نے بدجیدی کی ۔ منافقوں نے جمی حاب اوریں چھیائیں ، فودہ ٹیوک سے دائیں آتے کے بعد یہ حورة تازل ہوئی، جس میں ان بدھیدوں، قورہ رتبوک ھی خال نہ ہوئے والوں اور غلط جاتمی اڈانے والوں کی سرز تش ہے ، (حفائی جدج/ح)

#### معنامين كاختاصه

دگورہ '''' خردن میں میدعشوں سے برآت اور ان کوچاد میصفی جمعت وسینے اور میر ہے۔ کرسٹے والوں کا حکم بیان کو حجا ہے ۔ میریٹائی عدید ٹوڈ نے والوں کا حکم اور اسلام مجھے شکستٹ آنے والوں کا چاہدے کا کاریز ہے ۔

د کوج ہوں۔ اطان برائٹ کی حکست اور جد مشکول کی بدخصالیوں کا بیان ہے ۔ ہم کفر کے مرداروں کی پاکس اور کافروں سے بشکستی ترفیب دی گی ہے ۔ آخر میں جاد ک ایک مکست بنائی گئی ہے کہ اس سے کھوٹے اور کھرسے کی تعزیر وال ہے۔

و کوئی ہو ۔ مشرکین کے فخوان از کا بھائپ اور میں ہوئی و کیار بن کے فضائل بیان <u>کے تھے ہیں</u> ۔ آخویں کافوان سے ترکیب مواقات کا حکم ہے۔

رکوع ۳ - فزوات میں الندھیائی کی طوف سے مسلمانوں کی فعرت عاص طور پر فروہ، حمین میں تاثیر نیچی اور نزول شکینت کا بیان ہے ۔ ہیر مسجو الموام میں مشرکین سکے وافل ہوئے کی ممافعت اور ایش کر ہے ہے جہاد وقرآن کا سکم بیان کیا گیے ہے ۔

رکورج ہے۔ اداری کمیاب سے مقاہر باطلہ کا بیان اور کھنو کا فل کو متوسنے کی کوشش کو نا ۔ اجہز و رہبان کا خرو فساو ، المراجع کرنے و ، اعتد کی دوسری خرجے نہ کرنے کا انہام ۔ المرا عرب کی ایک بیٹلا رسم بھتی حرست دائے میسوں کی تعین سے اپنی عرصی سے دور بدل کرنا۔

ر کوئے ہوں سے بھی ہو جہ جہد میں یہ جانے والوں پر حمقب کا تعییر بھی ہور جہدا و قبال کی تاکمہ کا بیون ہے و

رکورہ ۔ عدائے ملیف وخیر کا مثاب اعیف، من فتین متحقین سے احال اور جو بن قیم سے نفاق کا زبان سے ۔ میرمزاکھیں سے حسد وطاق اور ان کی بامی کیفیت کو بیان کہائی ہے ۔ آخریں صدفات کی تقسیم سے بارے میں تحقیق میں التد ملیہ وسلم م

منافقین کے جمعت م**ک**ائے کا ڈکر ہے ۔

د کا منا ہو ۔۔۔ راکو ڈ کے معداد ف بیان کے مختص ، جرمنا فوق کی بری حرکات ، بن کی ہو بختی ہ خود فری اور اسلام نے فعن د تھینے خد کور ہے ۔

د کورا ۱۱ سسنافقوں کی جرباطی اور گزشتہ سرکش اقدام سے ان کا مواز ساور ان میے انہام سے خرداد کو تامہ کو دہے ، جرموموں کے نئے مقفرت در دخیائے این کی جارت کا ذکر ہے ۔

ر کورنا ۱۰۰۰ سیمیمانوں کو کفار و متافقین سے ساتھ جہاد و انگل کرنے کا حکمہ ، منافقین کی اسسان فراموشی اور ان کی عبد مثنی سے انہاں ہے ، تفریس موسوں سے صدفات پر منافقوں کی عدر زنی بیان کی حتی ہے

د کوشاند سیستخفین منافقی کو دروناک، خهام کی خردد منافقی که آننده کس جاد میں ہے جانب کی مرفعت کا بین ہے ۔ تیم منافق کی کا زجازہ پزشکھنے کی محافقت اور فوادہ تیوک می افرامیت کرنے والے منافق اسے مطابعاتی ، مکاذکر ہے

رکوج ہو۔ فودہ توک کے موقع پر منافقین کانٹ و کاؤپ اور مومٹین سے مقرصاول کا بیان سے ، اس کے بعد منافقین کانٹرز فیول کرنے کی موقعت اور دجیات کے منافقین کی شعب کی گئی ہے ، آخر میں دعیات کے مومئوں کے لئے دعمت عداد ندی ک جنازت دی جمحی ہے ۔

رکوچ مہور البیط میں تب وہ فیت والے میابرین وطعاد کا ذکر ہے، چرکائی میافتوں کا حال بیان کیا گیا ہے ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسمین متعنمین کی تو ہول کرنا اور آخم عرب میلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا صدقہ تجول کرنے کا ملکم ویا گیا ۔ آخر سی معجد بعراد بنائے والوں کا مثل اور ان کا انہم برآیا گیا ہے۔

دکوچ سے سے بھارت سے فضائل اور مسئوت فاضلہ ور مشرکین کے اندومار مسئوت کی ممانست بیان کی گی ہے ، ہمرمومشین متحققین کاؤکر اور تھیہ مؤخر کتے ہوئے واسے تین رسد ، وردی ٹور کامل مذکور ہے ۔

د کارٹا ہا ۔ ان پیمیز کاری اختیاد کرنے اور صاوقین کی حمیت میں دہنے کا منکم و پاکھیا ہے ۔ اپھر خودہ توک میں شرکت نا کرسانہ واوں کی طاحت ہے ۔ اُٹھرسی مسلمانوں میں ہے كه و آن كوري كليد الريدي كاليوب.

د کورے ۱۱۱ - بھیلا و فقال کی ترتیب بیان کی گئی ہے کہ سب سے دہیلے قریب توین کافروں سے فقال کو جائے - ہمران کے بعد ہوسب سے قریب بول و فیرہ - ہمرمافقین کی کے فجی اور ست بہتم عنوت ملی اند علیہ دسلم سے کمالی شفقت و و افساد کو بیلن کیا حجا ہے -

### عبد فلكنول سداعلان برأت

و.٣ بَرَآمَةً مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَمَنَتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
 ٥ فَسِيْمُوا فِي الْارْضِ أَرْبُعَهُ أَشْشُرٍ وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ عَلَيْهِ
 مُشْمِرِي اللّٰهِ وَإِنَّ اللّٰهُ شُفْرِي الْكَلْبَرِيْنَ

آنت اور اس سے رہاں کی طرف سے ان مقرکین سے و مقود اوی ہے جن سے تم نے جد کررکھائی۔ ہیں (اے مترکی) تم اس موزجی جی چاہ مہینہ تک۔ چل ہم او اور جان اوکر تم اور تعال کو ماجز نہیں کو بنگتے اور یہ کہ اور تعالیٰ آخرت میں کافود کا کو د مواکرنے والا ہے۔

ب بید. بُرُ اَمْلاً: مسترداری، خلاس، چننادای، مشت کے خور براستعمل بواہی۔ فَسِینِ عَنْوَا: بین تم میامت کرد ، بی تم چاہیرد ، بِیُّ مِنْ اَنْ اَنْ اَلْمَا اَنْ اِنْ اِلْمَا اَنْ اِنْ اِ مُنْعَنْ کید: دواکرنے والا ۔ ذاکل کرنے والا اَفْراد کے مادائل۔

تنظرتنگی : الاسلی مدید کے مقام پر آنھوں صفی الفاطلیہ وسلم اور قریش کے درمیون ملح کا سابہ دہوا تھا ۔ ہم کے تنجہ میں بی فوار مسلمانوں کے اور بی بکر قریش کے صلیف ہے۔ کچ عرصہ کے اللہ بی بگر نے معاہدہ کی محافظت ورزی کرستے ہوئے بی خوار پر اللہ کر دیا ۔ قریش نے مجامعاندہ کی پرداد نہ کرستے ہوئے مملز آوروں کی اسلادہ فیرہ سے مدد کی ۔ اس طرح ۔ قریش اور ان کے مطبقوں نے معاہدہ کی مخاف ورزی کی اور معاہدہ فیرم کر دیا گیا ۔ بھر دے میں آمھوں سلی اور علیہ وسلم نے مملز کرے کرنچ کر دیا ۔ ان قبائل کے مواد کیکر آن کی سے مسلمانوں کا مبعادی ب ہے جن سے کمی قسم کامعابدہ نہ تھا۔ ن آیات میں ان مشرکین کاڈکرے جن سے معابدہ تھا۔ مگر میعادی پر تھا۔ ان نوگوں کو طلاع کر دی گئ کہ ہم آئندہ معابدہ نہیں پر کھنا چاہتے ۔ پہنا نے ار داہر فرمایا کہ ۔

جرف یا کہ توب بون و کہ آگریہ اس نے قبیمی مبلت ہے وق سے قرقم اللہ تعالیٰ م خالب نیمی آسکت اور د تم اس کی گرفت ہے چکے ہو خوا و تم زمین کے کسی نظ اور گوشہ میں جا بھاڈ اور یہ می بھن تو کہ اگرا سلام نہ لائے تو وہ قبیمی دنیا و آخرت میں ذھیں و خوار کرے گا ۔ وزیر میں تو قبل اور قبید کی ذات و رسمائی ہوئی اور آخرت میں ہذا ہے جسٹم کی تواری ہوگی ، اصطبری ۱۳۳۰ / ۱۲ میں شائل میں درا

### عام اعلان برأمت

وَافَانَ بَنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبِرِ أَنَّ اللّٰهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَمُ الللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ الللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ الللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ الللّٰهِ عَلَمُ اللللّٰهِ عَلَمُ اللّٰ الللّٰهِ عَلَمُ الللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ الللّٰهِ عَلَم

اور اور اور این سے رسوں کی طرف سے ج اکبرے دیں او گوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ الند اور این کار حول در اون مشرکوں (کو اس دینتر) سے دسترہ اور ہوئے یں۔ موائز تم اکٹرہ ٹوک سے انوب کری تھ یہ جہاد سے بلٹے بیٹوے ہور اگر تم سے اسلام سے اس مودا تو ہاں اوکر تم اند تعنق کو طاعوں کو سکو سے اور آپ کاٹرون کو ایک در اناک عذاب کی طرمان ہے۔

ا لُحَقِيَةٍ الْكَلَّمُ يُورُونِهَ مِي بِرِقَ كُورُهُ كُرِاء فرے كُونَا المُسَلِقَةِ بِي . اى لئة آمت مي قُ كم ساقة الله الكونائي مائة الله كاكرائ كى صفت بيان كردى تاكد فرسه كه مثل و دب . عام لوگوں مي جو مشہور ہے كرج اكرد درج ہيں بھر بر اس عمد كے دن ہو . اس كى كم تح اص بھر .

تعقرتیکی: اسان تعالی موراس کے رسول صلی ان صنب وسع کی طرف ہے تج اکم کے ون عام اوگوں کے سلطے تعنان کیا ہوتا ہے کہ امنہ تعنان اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے بری الذمہ ، بیزاد اور الکسٹرین ، دبھوا اطلان پر آمنہ عرف ان مشرکوں سے تحار جنوں نے معاہدہ کرنے کے بعد مہد مشکل کی خی اور یہ اطان پر آمنہ عام ہے ۔ اس میں جد مشکل کونے واسع کافروں سے جی برآت کاڈکر کیا گیا ہے اور ان سٹرکوں سے جی جنوں نے کوئی معاہدہ ہی جنس کیا۔

ہے اپنج اٹنج ھاکم کی تغسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ بیٹونی نے بردایت عکر مزایاں کیا کہ حغرت این عبال نے فردایا ہم النج کا کو ہم مرف ہے۔ اینونی نے حغرت عمر حغرت عجد عند بن عمران رحفوت ہمدالت بن زمیر مختلف عمیم کی طرف جی اس آفول کی فسیست کی ہے ۔ مجابد اور ابن عباس رمشی ان عند وخم و کا آفول ہے ہے کہ اس سے مراد ہوم مرف ہے کہ تک آپ مہلی ان علیہ واسلم سے فردایا کی زفج موف اچ مرف کا تا ہم ہے ) حضرت علی سے براد ہوم کا کہ رواحت ای طرح ہے۔

حشوشہ مسور بن محزر کے رواہت ہے کہ و موں مسل اولہ عسبے و سلم ہے فرہ یا کہ عرف کا وان ع انجرکا ون ہے ۔

بنیوی نے لکھا ہے کہ علمار کی ایک واصف کا قول ہے کہ وہم اٹھے اہ کہرے حراہ قربل کا وہ ہے رہنا دی خریف، ابو واڈو اور ابن جاہر میں معنوت ابن تخرے ووقیت ہے کہ رہ ال سلی اللہ علیہ و سلم نے بوج الخرکے ون بحرات کے دوسیان کمڑے ہوئے فرما یا آن کون سا دن ہے ۔ معاہر نے وش کمیا کہ فربائی کاون ہے ۔ آپ نے فرما یا کھیہ ہوئ کے اگر ہے ۔ حضرت علی، حمرت ابن نہائی اور ابن جبرد متی اللہ حمیم ہے جی جی مشغول ہے کہ بوم کے اکمرے مراہ بوم الفرید کے نکہ اس ون کی تکھیل ہوئی ہے ۔ مجایڈ اور منٹیان ٹورٹی سے منتول ہے اس سے مواد تسام ایم بھرتی بھیا کہ ہوم علی ا ہیم منٹین سے شہم ایلم منگ مراوبو سفری - فرخی بنگا کم سے یا تو دی ڈی الجد کاون مراوسے یہ ہم تو ڈی الجے کینی مرف کاون مراوسے -

ہیر فراماکہ اگریہ مشرک کفرد شرک سے توبہ کو لمیں تو یہ ان کے سف بہتر ہے۔ اگر دہ ایسان نہ ان کے سف بہتر ہے۔ اگر دہ ایسان نہ ان کی دہ اند کو عاجز بہتر کر تنظیم اور ان کی قوت و مافت ان کو افتد کے قبر و خداب سے بہتر کیا سکی اور نہ وہ افتد کی گرفت سے بھاگے کر کھیں جا تکھنے میں اور نہ وہ ان کا مغابلہ کر تکھنے ہیں۔ یہ تو و نوکی ذات و ر وائی ہوئی ۔ آخرت کا در و ناکی بوئی ۔ آخرت کا در و ناکی بوئی ۔ آخرت کا در و ناکی بوئی ۔ اور درج انسان کے ماد معربی سے اس کے علاوہ ہے۔ اور وج انسان کے در اور انسان کے در اور انسان کی بھوری ہوت ان انسان کے در اور انسان کے در اور انسان کی در انسان کے در انسان کے در انسان کے در انسان کی در انسان کے در درج انسان کے در انسان کے در انسان کے در انسان کی کھر کی در انسان کی در ان

### عبد بوراكرنے والوں كاحكم

ٳڵٵۜڐؘڎؚٵؽؘ؏ڝؙۮ؆ؖ۫ۻٙؽٵڡٛڞڔڮۣؽؽؙڟۛ؆ؽؽٛڴڞۅػؗۼڞؽٵٷڬ ڲڟۅڰٷٵۼڬؿڰؙۼٟٵڂڎٵڣؙڗۼڴٵۯػؿۼۭۼۿڂڎڰڟٳڶؽڰڎٚڗٙڿٟڴ؞ ٳؿؙٵڟؿڲڿۺؖٵڰڴۼؿؽؙؿ

البترجن معرکی یا سے تم سنے جد کہاتھا ، ہیر بنہوں سنے متیاد سے ساتھ (جد عمر) ڈو کی تمہر) کی اور نہ انہوں سنے بھیارسے مقابلے میں ممکی کی ماوکی تو ان سے معہدوں کم ان کی احترادہ) مدت تک میرواکروں بیٹنکسالٹ تعالیٰ اید مہدی سے انہمیز کرشنہ انوں کو بسند کر تاسیع ،

کنٹر سیمجے۔ اس آیت میں ان وگوں سے معابد وں کا حکم بیان کیا تی ہے جنوں نے ایک مقردہ حدت کے بطے مسلح معدودہ کیا تھا۔ جنائج عنہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو من وگوں سے سع بدوں کو جودہ کرنے کا حکم و یا جنوں نے ایک خاتی و مت سے ہے ملح کا معابدہ کیا ۔ وہ اس پر قائم دہے ، میں کو ور اگرنے ہیں انہوں نے کوئی کو تری جنبر کی اور نہ مسلمانوں سے ستا ہے ہی انہوں کو چند کری ہے ۔ معابد سے کی درے ختر ہوئے کے بعد کوئی تیا معابدہ جنبی ہوگا۔ اس وقت میں ہے بھی وی د ساید سے کی درے ختر ہوئے کے بعد کوئی تیا معابدہ جنبی ہوگا۔ اس وقت میں ہے بھی وی اس ملم کی رو ہے ان کو ٹو میبینے می سبلت مل فتی کید اس وقت ان سے معاہدے میں تو میبینے بائی تھے ۔

### يتثأق حديب يتوزن والوں كاحكم

فَإِذَا الْسَلَحَ الْاَشْكُرُ الْحُرُّمُ فَالْتَكُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثَ وَجَدَثْتُوهُمْ وَخُذُواهُمْ وَاحْشُرُوهُمْ وَالْمَثُولُوهُمْ وَالْمُثُولُو الْمُمْ كُلُّ مُرْضَدِهِ وَإِنْ ظَابُوا وَاَقَاشُوا الصَّلُولَا وَأَمَوْا الرَّحُولَا أَمَّا الرَّحُولَا فَخَدُّوا مَبِيلَكُمْ وَقَالَتُ غَنُورُ رَّحِيْهُهِ

مِيرَ جَبِ بِنَادِ كَ مِيسِنَ كُرُدِ جِنْسِ تَوْسَوْلُونِ كَوْجِهَانِ بِوَ فَفَى كُرِ ٱلواور ان كَا بِكُرُّ الوَّادِ كَتَمِ لِوَادِ بِهِ جَكَّدِ نِ فَي نَاكَ مِن سِيْعَ ، بِعِرَاكُر وَدَ كَفَر سَاءَ لِو بِـكُر مِن اور تَبَازَ فَاتُمْ كُرِسِ اور ذَكُوةَ وَسِيغَا تَمْسِ ثَوْانِ كَاوِلْسِدَ جُوزَ وَوَ . بِيَثَلَّ اللهِ

یہت مفغرت کرنے والد(اور) سیریان سے ۔

الْمُسَلَخَةِ: وومَكُلِ كِيارووكُود كِيه رأسِياً فِي عاصل . مُنظِ عَسَد: كَمَات كِي هُلَ كَمِين كَاه رُضاً عَمَالِت بِالمُحَاطِيفِ المُحَاطِّرِف.

وَاقْعَدُوْل: الارتم مِنْهِ لَتُوْدِلْتُهُ صِر.

 به نکسا یا جمزے دین فیول کریں ۔ مجم نوباہ کہ ہر کمین گاہ جی ان کی تھاست مگاکر پہنے کا کہ وہ جد سر ے کئی آئیں تم ان کو گرفتاد کر او ۔ چیزاگر وہ کائب ہوکر شعائز اسلامی کو بھالائیں بھٹی تھاڈ قائم کریں اور ڈکو قال اکرنے تھی تو تم چی ان کاراست جو ڈوو ۔ بھائیں ان تھائی تو یہ کرنے والوں کو معالمہ کرنے والاہ وین مے میریائی کرنے والاہ ہے ۔ (منظیری 114 م)

### بانداه طلب كرفي والإكاحكم

### اعلان برأت كى حكست

كَيْفَ يَكُونُ بِنَمُشُرِ كِيْنَ عَهْدُ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدُ رَسُونِهِ إِلاَّ اللَّهِ مُنَ عَهَدُتُمْ عِنْدُ الْمَسْجِدِ الْحَرْامِ وَفَمَا اسْتَثَامُو الْكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَعُمْ وَإِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٥

احد اورائی کے دسواں کے تزویک مشرکوں کاجید کھیے۔ آقابی دیاہت) رہے گا اس انسٹان کو گوں کے جی کے تر نے اس بد حرم کے نزویک ہو کہاتھ الصحیٰ جینوں سے ایس کو قام ، کھانا چرجب تک یہ لوگ جیند سے سابط سے کی خرما مری تم بھی میں کے مامنے امید کی خرما دیو ۔ (جب تک یہ جد یہ ثوازی تم بھی حدی جاری ترد)

### مشركين كى عاوات بد

مَعْيَفُ وَإِنْ تَغْلَمُوْ وَاعْمُنِيكُمْ لاَ يُرقَبُوْ فِيلَكُمْ إِلاَّ وَلاَدِنَّنَا أَمْ
 يُرَشُونَكُمْ وَنَكُمْ وَنَعْلَى قَلُونَكُمْ وَوَاعْمُ وَالْفَقُونُ مَا فَيَقُونَ اللّهِ عَلَى مَا فَي اللّهِ عَمْمًا فَيلِيلاً فَصَدُّ وَاعْنُ سَهِيْنِهِ وَإِنْكُمْ صَامَرًا فَيلِيلاً فَصَدُّ وَاعْنُ سَهِيْنِهِ وَإِنْكُمْ صَامًا فَيلِيلاً فَصَدُّ وَاعْنُ سَهِيْنِهِ وَإِنْ فَي اللّهِ فَعَامُ اللّهُ وَاعْمُ لَا أَنْهُ وَاعْنُ سَهِمْ وَالْعَلَمْ صَامَرًا فَيلِيلًا فَي اللّهِ وَعَلَى اللّهِ وَعَلَى اللّهِ وَعَلَيْهِ وَالْعَلَمْ عَلَيْكُمْ وَاعْلَى اللّهِ وَالْعَلَمْ عَلَيْكُمْ وَاعْنُونُ وَاعْمُ لَا أَنْهُ وَاعْمُ وَمُعْمُ وَاعْمُ وَاعْ

َمَاكَانُوُّا يَشْمَلُوْنَ ٥ - لاَ يَرَقُبُونَ فِي مُوْمِنِ إِلاَّ وَلاَ دِمُنَا وَأُولُوْكُ مُوَّالُمُمُنَّدُوْنَ ٥ - فَإِنْ تَلَبُوا وَاقَاشُوا الشَّفُولَ وَالْوَا الزَّكُولَّ فَإِخْوَلَنَكُمْ فِي الكِّيْنِ ، وَتُفَيِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يُعْلَمُونَ يُعْلَمُونَ هُ

ان سے مبد کی طرح ہو داکیا جائے جبکہ ان کی حالت ہے کہ اگر وہ تم ہو کیمی غلبہ پالمی تو وہ نہ تو جہاری قرارت کا لوٹ کریں گے اور نہ مجد کا ۔ یہ جیمی اپنی ڈبائی باتوں سے داخل کر دیتے جی اور ان کے ول جیمی سائنے اور ان جی سے اکر یہ مہدی ، انہوں نے انڈوں کو تھوڑی کی قوری کی فیرت کے بد لے بیچ ہا ، ہی وہ لوگوں کو النہ کے دائنے سے دہ گھتیں ، بیٹک ان کا پہ ممل جست ہی براہ ہے ، یہ لوگ کمی مسلمان کے حق جی در تو قرارت کا لمالا کرتے تیں اور نہ جمہ کا اور پر لوگ صوبے تیاد ذکر دہے ہیں ۔ ہیم آگر یہ لوگ و بی محافی ہو جانیں کے اور بم جلیف والوں کے انڈوں کا توب تعمیل سے و بی محافی ہو جانیں کے اور بم جلیف والوں کے انڈوں کو توب تعمیل سے بدن کرتے ہیں۔

دولماء كري كد ومرعامد كري كارتُبُ ورُوْبُ عاصادي.

وعدد فيد وجع فأتم

فَكُمُنَّا: قيت دوام بين أَمَّانُ .

و قبوا:

فَعَدُّواً: بِمَالَهِ مِنْ خَدِدًا مُعَلَّمَتِهِ مِنْ فَعَلَمَةً

مستنب چندا کاز ۱۳ و دارایت د تواکسته اینی د فعل دم سید د

کھڑے؟ ۔ ان آمنوں میں اللہ تعلیٰ سے مسلمہ ٹوں کو کاٹروں کے کمرہ ٹریب اور بینش و حدادت سے آگاہ کیا ہے تاکہ وہ من سے دوسائہ تساندت نہ کھیں اور نہ وہ ان کے قول و ٹراد مج مجروسہ کریں ۔ ان کا کفر و شرک ان کو وجدوں کی پابندی سے باز د کھا ہے ۔ یہ ٹوک ٹرسوٹع ک گاٹی میں دہشتھ کہ آگر یہ تم ہے طب ہے تو ارائٹ کا تھا کریں اور تہ قول و ٹراد کی پاسوادی کریں ۔ ان کا حال ہے ہے کہ تعدید وہ قبارے مقاسطے میں لہنے آپ کہ کڑاد پاستے ہیں تو بقہرتم سے مسلم کرنے تکت میں اور اپنی بھی ہمینی ہاتی ہے جہیں واسی کرنے کو کڑاد پاستے ہیں تو بقہرتم سے

إحقالي مرهان ارزين مخير واحتاراها

## کفرے سرواروں کی ہے گئی کا حکم

الله وَإِنْ تَكُفُّوا الْيُسْلَقُهُمْ مِنْ إَيْشَدِ عَلَيْ مِمْ وَطَلَمْتُوا فِي جِينِكُمُ مَ فَعَلَمْ مِنْ الْيَشْدِ عَلَيْهِ وَالْمَلَوَّ فَيْ جَينِكُمُ مَ فَعَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

منگشود: همبرن کے جدو موردا علی۔ آیکنگفشم: من کی تسمیر رمد نیش

عَلِيْقِيًّا: ﴿ الْهُولِ مَنْ طَعَدُ وَإِلَا الْمُعِينِ مِنْ اللَّهُ الْمُعَنَّ مِينَا مَكُلًّا الْمُعَنَّ مِينَا مَكُو

يُفَيِّنَهُ عَيْنِ أَنَّ وَوَاسْتَعَيْنِ وَوَالِدَسِينَا فِي إِنَّيَا لِي مِسْارِنَّ مِنْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ

کھٹر سکتے : سے اگر یہ کھار و سٹر کمن لینے عبد و بیس کوٹو ڈاکر تبدارے ساتھ و عدو خلاقی کریں ۔ تبدارے این اسلیم برامغرش کریں داختام طریعت بر شمنہ ام بی اوران کی تحقیر و بھٹر بب کریں تا تم بھی من مرداراں کفرے نوب جدد و قبل کرد ان کی جد ہلک کے سبب من کی قسمیں اور ان کے جد مِد ديدن بنق شِير دب - ان كو كفرو مناد ب روسك كايل عرب سيد -

عبال الشاهنرے مراویہ ہے کہ لوگ اپنی جد فکن کی وجہ ہے کفرے ایم اور گا۔ اس بات کے مستقی ہے گئے کہ ان سے جنگ، فنکل کیا ہوئے۔ بعض مغربی نے ورایا کہ جہاں افت اللغرائے مراو کھ کے وہ مردار ہی جو لوگوں کو مسلمتی کے خلاف تصادیح اور جنگی میں بیاں میں نگے رہنے تھے۔ ان سے جنگ کرنے کو خصوصیت کے ساتھ اس سے ذکر فرایا کہ طل کھائی خافت کا مرجوم ہی وگر سے رازین کنے یہ سرمارہ ۲۰۱۵ میں معادف افتران ۲۰۲۳ کا

### كفارس جنكك كاتز غيب

ه. آلاً تَعَدِلُونَ عَوْمًا لَمَعَكُوْ آلِيمَ خَمْعُ وَمَعَتُوْ إِلَا خَرَاجِ الرَّسُولِ
 وَمُمْ يَدَدُ وَكُمْ آلِ لَمَنْ إِلَا تَصْفَدُونَهُمْ وَمَا لَكُمْ اللَّهُ وَكُمْ وَكُمْ وَكُمْ اللَّهُ وَالْمُعَلَّوْ لَكُمْ إِلَيْ لَلْمُعَلَّوْ لَكُمْ اللَّهُ وَالْمُعْلَمُ اللَّهُ وَالْمُعْلَمُ اللَّهُ وَالْمُعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا كَلَيْتُولِكُمْ وَمُنْفُونَ مُسَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُمْ عَلَيْهِمْ وَمُنْفُونَ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ يَسْلَمُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ يَسْلَمُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُمْ عَلَيْهُمْ وَمُؤْمِنُونَ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ يَسْلَمُ إِلَيْهُ وَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْسُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لِلْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَل

ام تم اس قوم ہے جس لاوتے ، جس سفانی فسوں کو قرزانا اور وہ رسول سے افراج کی فر ترانا اور وہ رسول سے افراج کی فر میں ہو انہوں نے انہوں کا جی ان ان اور انہوں نے انہوں کا انہوں نے انہوں کا انہوں کے انہوں کا انہوں کا انہوں کا انہوں کا انہوں کے انہوں کا انہوں کا انہوں کا انہوں کا انہوں کا انہوں کے انہوں کی انہوں کی انہوں کا انہوں کا انہوں کا انہوں کا انہوں کا انہوں کا انہوں کے انہوں کا انہوں کا انہوں کا انہوں کے انہوں کا انہوں کے انہوں کو انہوں کے انہوں

کھنٹوا: ۔ انہوں نے ادادہ کیا انہوں نے قسر کیا ۔ ٹمٹنے مامئی ۔ بکٹٹٹونٹھ : ۔ انہوں نے تم سے پہلے فروع کیا ۔ انہوں نے تم سے بچھ ایردا، کی ۔ ٹرڈی سے مامئی ۔ یکٹیز چتم: ۔ و دان کو ذیل کرے گا ، وہ ان کا رسوائرے گا ، وُٹُواڈ کے مشارع شبانی تخرول ، ۔ او انتج نے قادہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا تزول ہی خوار کے بارے میں بواجن کو مکہ میں بی بگرنے تقل کیا تھا ، مکرمڈ نے بھی بھی کیا ہے کہ اس آیت کا تزول نی تجارے مشعلق بوا (مقری ہوا : ان)

کھٹرسکے: سیمناں کفارے جنگ کرنے کی توغیب ای گئی ہے اور این سے جنگ نے کرنے میں مسلمانوں کو عاد والٹی حمی ہے کہ عمان منز کو ل سے جنگ و قبال کیوں جس کرتے جنوں نے عید تو ڈؤالے در مول صلی اللہ عید وسلم کو مکہ مگر رہے تکاف کاقعد کیا۔ وار اللہ وہ میں العج ہو کر اس کام سکے منورے اور الد جریں کمی اور قرے چھڑچا از کرنے میں جس کے۔

ہمبور مقرین کے فران کیسہ اس آب ہی قسمیں قوائے سے مراہ وہ جد حکل ہے ہو سکے
عدید ہے بعد سٹر کمین کی غرف سے ہوئی ہیں کی تفصیل یہ ہے ۔ آنحسارت صلی ان عابہ وسلم
نے ہجرت کے چینے سال فرہ کی اوائی کرنے کہ کرر کا قصد کیا ۔ آپ کے ہواہ چوہ سواد کی ہے ۔
بہ آب مرید کے مقام بر بہتنے ہوئے ۔ آخر ہیں سال تک باہم یشک دکر نے آب کے مواہ چوہ سواد کی ہے ۔
راست رو کا اور آبادہ دیشک ہوئے ۔ آخر ہیں سال تک باہم یشک دکر نے آب و سلم ہم تجاروں
کے جنج آبھر حور موالی شریف ہے آب ہو ہے ۔ آب ہو یک ساتے جسی شریف م معلیدہ کی اور آب
وار نے آبھرت صلی احتر علی شریف ہے آب ہے ۔ آبید ، ویکن کے ساتے معابدہ کیا تھا و ہو تو کہ اور آب ہو کہ ایک دو مرسے سے مور موالی شریف ہے ماتھ معابدہ کیا تھا ہو ۔ بنو
میں ہے جن جب ووٹوں آبلیل کے وقت آبلیل ووٹر میں تھا ہوئی ہوئی ۔ قریش نے موابدہ ہوئی ۔ قریش نے موابدہ ،
معرب کی خلاف ور دری کرتے ہوئے ، قیبادوں اور آور ہوں ہے جنگ ہوئی ۔ قریش نے موابدہ کہ حدید ہوئی آبادہ کی ۔ آخر ہوئی ۔ آخر کاد

میر فرمایا کر ممیاتم کافروی کی قوت و خوکمت اور ان کے بنگل میاز و مسان سے ڈوکر ان سے جنگے و قبال کرنے سے کترائے ہو ۔ حالانگر اند تعالی اس بات کا زیادہ متقد ارسید کر تم اس کی قوت و قدرت پر نظر کرنے ہوئے اس کی پکڑ ہور اس کے خاص سے ڈرہ ۔ ایس کا تقاضای بدیے کر ر مندہ عند تعالیٰ کی نافروائی سندہ مرے ۔ اس سے قبود غضب سے ار زال و عرب رہے ۔ کیونکہ انتجاء حربر سب می کے بعق میں ہے ۔ عموق میں سے کوئی بھی اس کی مفیست کے بغیر کئی کو ادنی سے ادنی تفاع و حربہ بنجائے نے تاور جنس ،

### امیان کی تمسونی

اَمْ حَسِيْتُمْ أَنْ تَشَرُكُوا وَمَمَّا يَعْمَ اللَّهُ الَّذِيْنَ جَعَدُ وَاسِنَكُمُ وَلَمْ يَشَجِدُوا مِنْ هُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِمٍ وَلَا الْعَوْمِ فِي اللَّهِ وَلَا رَسُولِمٍ وَلَا الْعُوْمِنِيْنَ وَلِيُجَدَّمُ وَاللَّهُ خَبِيْرُ لِمُ تَعْمَلُونَ ٥

ا می تم بیا تکان کرتے ہو گرائم ہو تھی چوڑ دینے جاؤ کے ماہ تک بھی آ اند تعالیٰ اسٹے تم میں سے ان لوگوں کو اظاہری طور پر اُسطام ہی میس کیا جنہوں نے جاد کیا اور اند دار دس کے دامول اور موسوں کے سوائمسی کو دلی دو ست میس ا بنا یا ادر احد تعالی اتبارے سب کاموں سے یاخر ہے۔

ڪيشينگم: ﴿ مُرَحُ كَمَانِ كِياءِ ثَمِ خَانِ كِيا رَمُهُنَّ حِيامَى ـ

تَشَوَّ كُلُوا: ﴿ ﴿ جَهِنَ وَكَ مُومِيهِ لَكَ رَجِي جَهُ وَدِيهِ لِللَّهُ رَبُّونَ حَدِيثُ مِنْ يَجُول.

بكة : المحوى ولودست درانداد

کومٹرور انگسیانگسی کرسے گا۔

تنظرت : ای آرت بن این تعالیات موسوں کو کا طب کرے اورا کہ کیا تا ہے۔ کچھے ہوک مجھی اسخان سے بھیر ہو بئی تہد سے صل پر چوڈ دیا جائے گا مطاکہ اند تعالی نے تم میں سے ان اوگوں کو اچی، وسرے اوگوں سے مماز نہیں کیا جو اللہ تعالی کی دف سے لئے بھی جہاد میں بڑھ چوب کر صد بھتے ہیں اور ہو اند اور اس سے رسول سی اند علیہ وسلم اور سومنوں سے مواکمی مور کو ولی واست تبھی بناتے ۔ وہ مربی بھگ ار شاہو ہے ۔

اَحْسِبُ النَّلُسُ أَنْ يُكُثَرُ كُوْ الْنَيْقُو كُوْ الْمُنَةُ وَهُمْ الْمُقْتَدُونُ مِنْ الْمُعْتَدُونُ الْمَدُولُولُمُ الْمُعْتَدُونُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ ا

### مفرکین کے فخرو باز کابواب

المناكان بالمشير كِنِينَ أَنْ يَعْمُرُ وَاسَلْجِتَ اللّهِ شَجِعِينَ عَلَى الْمَالِيَةِ اللّهِ شَجِعِينَ عَلَى الْمَلْوِةِ الْمَلْقِيمَةِ الْمُلْوِقِ اللّهِ وَالْمَلَةِ وَالْمَلْمَةِ وَمَا مَلِيدًا اللّهِ وَالْمَلْمَةُ وَاللّهِ وَالْمَلْمَةُ وَلَا مَا مَلْمُلْمَةُ وَلَا مَا مَلْمُلْمَةُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَمْ مَلْهُ وَلَا مَا مَلْمُلْمَةُ وَلَا مَا مَلْمُلْمَةُ وَلَا مَا مَلْمُ وَلَا مَا مَلْمُلْمَةُ وَلَا مَا مَلْمُلْمَةُ وَلَا مَا مَلْمُلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَا مَا مُلْمَلُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُلْمِلُولُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِمُلْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّه

مشرکوں کا یہ کام تیمیں کروہ الدی مسجدوں کو ابدا کری جیکروہ خود الہت اور کفر اکی باتوں کا کا اقراد کر دہے ہوں ۔ ان لوگوں سے سب الحال ضائع ہو گئے اور وہ لوگ بھینے دو ذرع میں رہیں ہے۔ بیٹک النہ کی سبودی کو تو دی آباد کر تاہد بودائد اور وہ آخرت پر ایسان ر کھانچو در ضار قائم کرتا ہواوہ و کو آوا کرتا ہواور النہ کے مواکس ہے نہ وہ تاہو ایس توقع ہے کہ ایسے لوگ ہدارت بیانے دافوں میں سے ہوں کے۔

گرفوان می دو تعمیر کرتے ہیں۔ وہ آباد کرتے ہیں ۔ گرو فکار آٹے مضاریع مکلت میں دو تاہیر ہوگئے ۔ دو تعالی ہوگئے ۔ تبکہ آٹے باشی۔

فَعَسَىٰ: ﴿ ﴿ ﴿ وَمُعْرِبُ وَكِلَ إِلَا ﴿ لِكَنَّامِدِ بِهِ - يَافِعَلَ مَعْلَ إِلَيْ الْمِدِينَ وَ

شمان توول: سبوی نے بان کواک حضرت این عبان کے دونت ہے کہ بہت ہوا۔ میں عفرت عبان کرفیار ہوکرانے تو مسلمانوں نے من کو کفرانتیاد کر سنداور از ایت منتقع کرنے کی شرح وعاد دلائی اور حضرت بنی نے من منت کا محت کا بی ک

میر اوں کے جواب میں اصوت مہائی کے کہا کہ تم ہماری پر انعین کا تو ڈکو کر کے ہو میکن تم ہماری تو بیوں کا توکر و شہیں کرتے اس کی کیا وجہ سے ۔ معنوب علی نے تیجب سے کہا کہ کہا تر ہوگئ میں کچھ تو بیان جی ہیں ، صوت عباس نے جواب دیا کہ بال ۔ اس مسجد حوام تھم کرکہ نے ہیں ، جر محب کی در بانی کرتے ہیں اور حاجوں کو بائی بائے ہیں۔ اس میران اعد تعالیٰ نے صورت جرس کے محادم کے دوجی یہ آبات ناول فرمائی ۔ (معموری ایس و میں درون العمائی ہے 11 مار کھٹرسگے: — منٹر نمین نکہ مسجد حرمہ کو آباد و تھے اور اس کا انتظام کرتے تھے ۔ رہے کے وقیق میں حجمع ان کو پائی بنائے تھے ، وہ اپنی ان تعومات پر فحز کرتے ہو سے کہتے تھے کہ ان سے جوہ کرانند کے ترویک کمی کا ورب ہو شرقہ ہے ۔

الند تعالی سفر فراید که سمب کا تو ذکری کیا ہے۔ مشرکوی کو یہ می جمیر کی دہ معند کی استجمال کی تعمیر کر وہ معند کی سمبرول کی تعمیر کر ہوں ان کو آباد کریں کا نگر صحیحہ تا وہ مگر ہے جہاں عرف ان مرد انشریک ان عید سند کی جائے ہے اس کی هائن کے لائن ہو ، جبکہ مشرکین ند تو اللہ مر ایسان در کھتے جی حوالات کم و خوالات کی حالات کی ایسان در کھتے جی اور شعیری استخمال - نظر ہو کر تھیا کا طواف کر سقدیمی ، عند سک یہ گوگ میں اور شعیری استخمال - نظر ہو کر تھیا کا طواف کر سقدیمی ، عند سک یہ گوگ میں اور کا بیان ہوا ہے جی ۔ عند سک جی استخمال کر خوالات کو جیان آستے ہیں ، عند سک جی استخمال کر خوالات تھی جی ۔ اس کے خوالات کا محتاج ہوا ہی اس کے اور شرک سے ساتھ اند تھا ان کی جیان ساتھ کا کھا ہوا ہوں گا گوگ ہے اس کے ایسان کا کھی جو ان کی گوگ ہوا گوگ ہے ۔ اس سنتے ان کا در مائے کا در مائے ۔ اس سنتے ان کا در مائے ۔ اس سنتے ان کا در مائے کی کے سات کی در مائے کی گھے کی در مائے کی گھے کی در مائے کا در مائے کی گھے کی در مائے کا در مائے کا در کا در مائے کی کے کا در مائے کی کھے کی کے کا در مائے کا در کا در مائے کی کے کا در کا در مائے کی کا در کا

میم فردیا کے مسابعہ کی تھم کا اصلی حق قوادئی توگوں کا بسے جومقائد اور اصل کے اعتباد سے اسکام الل کے پائنہ بھوں افقہ تصافی اور در در فرق میں جا چیان در گئے بھوں اور قداد در کو ڈ کے پائند جوں اور احقہ تحال کے سوائم کے سے نے ڈرتے جوں ، سوائم دیسے کہ ایسے توگہ بوارسہ بالے والوں عمل سے بو بھائمی سے ، احمد فل ، 6 مار مظاہری 194 سے 194 دستا

الع الحدد ترفدی ابن جہان اور حاکم نے معترت ابر سعید ندری رحلی عند مرد کی دواہت سے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلانے فرما باک جب ٹم کسی کو سیمد آباد کرتے و کیسی السیمر میں آننے جانے کی عادت والماد کیسی کو اس سے مومن ہونے کی جہادت و کیو تک مند نے فرما ہ اِنْ مُعَالِمَ تَعْرُمُ مَسَاجِعَةً اللّٰهِ مَنْ **اُمِنَ** جَالِقَةِ .....

معترت سلمان وحتی التد حملہ سے دوایت ہے کہ وحول حلی افتہ علیہ وسلم سے فرویا جو مجتمع کر میں انچی طرح وضو کرنے کے بعد مسید کو جاتا ہے وواعد کی بلاقت کو آنے وجا ذائد کا میں ان وجا ڈسے اور میزبان میر حق ہے کہ وولیٹ کہان کی عرب کرنے کے

تعمين في منح من اور المهم احد وتريزي اين مانه اور يتوي رقيم المندسة رواست كي كد

ج تخص اطر کی تو هنودی حاصل کرے کے سنتے کوئی سے بنائے کا اند تعیان اس سے سے جست میں ۔ دیباری مکان بنائے کا ۔ (منظیری مرحول مرمون کفر معروز مردوز جاندی ۵۹ مرد مردوز جاندی ۵۹ مردوز

#### مهاجرين ومجابدين كے فعشائل

> ئِيسْتَقُونَ : ووبرابربوت بن الْبَوْدُالْت سفاريع. مُعْفِدُ : بزي البت رابوي

موجهم. شَعْقِيمُ: وانی واکل والدی وافعتهٔ معاصمهای

هماً في تترول: " سعم الدونود ابن جريه ادراين المنذر رمن التا عيم وغيره ف معرت

تنظرتنگی . اند تعالیٰ کے در یک حاجوں کو پائی بلائے اور سید حرم کی عدست بھالانے والا میں تخص کے برابر جس بو سک ہوائد تعلی اور ہوم اخرت یو ایمان لا یا اور اس سے اند کے کھر کو بعد کرنے کے لئے اس کی والا میں جاو وقت کل کیا ، کافریڈ تک کیے کھو وغرک کی وجہ سے انہا ور ب کے قالم میں اور انجمنزت سلی اللہ عیب وسلم کی عدادت واعداد کی وجہ سے یہ لوگ عشر کی ر تھی اس کی برنگی کو کھو و فرک کا تھی تھا ہے ۔ ر تھی اس کی برنگی کو کھو و فرک کا تھی تھا ہے ۔

ميرو بابذك جو وك ولد تعاليا و دروز العرب ميا بيلن الات الور اليول ب التراسك

## كافرون يركب موالات كاحكم

است ایسان والواتم کینظ باجی اور دیست محاکدی کو ورست در بناؤ ، اگروه ایسان کے مطابع میں کو ورست در بناؤ ، اگروه ایسان کے مطابع میں کو ورست در بناؤ ، اگروه ایسان الیے ہی کو مطابع میں کو ورست و کھے ہو الیے ہی تو کوئی این کو ورست و کھی ہو الیے ہی تو میں الی ہو الی ہو الی اور میں الی اور دو الی ہو آم کی اور میں الی اور دو الی ہو الی میں الی میں الی میں الی دو اور دو گر جس کے متدا ہوئے سے تم ڈر تے ہو دو دوہ گر جس کا میں الی دوا میں کے درول سے اور اس کی دام میں بہناہ کرتے ہے دیارہ میں الی دام میں بہناہ کرتے ہے دیارہ کی دام میں الی دام میں دام میں الی دام میں دام میں الی دام میں الی دام میں الی دام میں دام میں الی دام میں الی دام میں دام میں الی دام میں دام

ِ الْقَتُوكُ فَتُشَوَّقُهُا: تَمْ عَلَى الْمَرْافَ عَامِي

ککساکیکا: اس کامترابولاراس کی تیارت دیشنار معدورے . فکتر چھنوا: کس تر متحروب مرکز بیشن سے امر .

مثانی نے کہ کہ یہ آبعد ان ٹو آدمی ہے بارسوشی نازل ہوئی ہو سرتر ہو کر مکہ بط گئے بھے اور کافروں سے جانے تھے ۔ ان کے اثار ب کو ان سے موالات کرنے سے منح کر و پاتھیا۔ (مورسہ اور حمل جان مدورج المعانی میں مار

کھٹر سکتے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ نہ انعال نے مسلمانوں کو کافروں سے توکید سوالات لیکی ان کی وہ کئی ترک کرنے کا حکم دیا ہے ۔ خواوہ دن پاپ ہوں یہ بھن بھائی میٹر طیکہ دہ کفر کو اسلام مرتز جے : یں ۔ ج شخص النہ سک حکم کے باد جود لیسے کافر میں باپ ،جمن بھائی اور دیگر رشنہ واروں سے روسانہ تعلقات رکے کا وہ اینچنائے انسان ویل سے دان سانے کااور پجرت مجود کرمن سے ساتھ رہنے کو پسند کرے کافودہ اینچنائے انسان ور ظام ہوگا۔

اگر خبیں ایپ ملق باہد، پہنچ دیمائی ، صوالی تجارت اور مقان وغیرہ امند اور اس رسولی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور الندگی وار جی چناو کر نفسے زیادہ موز جی تو پھر کافڑوں کے ساتھ تم چی بڈائب پر واشت کرنے کے سے تباد رہاہ ۔ بھرج جنال ان کا ہو کا وہی تبدارا چی ہو گا۔ اولہ قعانی تافرینوں کرد ایست کی ٹوفیق نجس ایٹ

(منظیری ۱۳۰۳، ۲۰۵۰ (۱۳۰۸ موابست فرحمن ۱۳۸، ۵۵ (۱۳)

دیرہ بن معید لہذہ داد اسے روایت کرسفیمی کراتہا ہی نے کیا کہ ہم نجی سلی اللہ علیہ وسلم کے ماق بھے اور آئی نے صورت کوگا بھ پکڑاہوا تھا۔ معزت حمیکت کھے یا دمول اللہ صلی حق علیہ وسلم آپ کچے ہوچیزسے زیادہ حزیزیمیں سوائے میری اپنی بون کے ۔ ایس کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایہ اس آزات کی قسم میس کے باتھ عمی امیری جان ہے تم میں سے کوئی تختص مومن نہ ہو کاجب تک که ۱۵ تجھا پی بان سے جی زیادہ مویزت دیکے۔ حضرت عمرے عرض کیا کہ خدا کیا قسم اسید آسید کچھ اپنی جائنا ہے چی زیادہ مویزیوں ۔ آسیا سے قربایا ۔ اب اسے عمراً (تو ام س ہو گیا) (مساد احد ۱۳۳۶ کا کا

#### غزوات میں نصرت خداو ندی

ه ﴿ وَاللّٰهُ فَصَرَكُمُ اللّٰهِ فِي مَوَاطِنَ كَيْتَيْرُو ۚ ﴿ وَيُوْمَ حَسَنِينَ الْ الْمَافِقَ مَعَ مَنْ مَن الْمُاعُجَبَنَكُمُ كَثَرُتُكُمُ فَلَمْ تَكُن عَلْمَ مُنْ اللّهُمُ مُكْمِرِيْنَ ﴿ فَاللّٰمُ الْمُوْمِنِينَ اللّ عَلَيْتُكُمُ الْأَرْضَ بِمَارَعْبَتُ ثُمْ وَلِينَمُ مُكْمِرِيْنَ وَلَيْتُمُ مُكْمِرِيْنَ وَاللّٰمُ الْمُؤْمِن اللّٰمُسُرِيْنَ وَعَلَيْتُ اللّٰهِ فِي وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَكُولُوا اللّٰمُ اللّٰمِ وَعَلَيْتِ اللّٰهِ فِي كَفَرُوا ﴿ وَوَلَا لِكَ جَزَاءٌ اللّٰهُ عَلَوْرُ وَاللّٰهُ عَلَوْرَا وَ مُعْمِنُهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَى مُنْ يَشَكَّمُ وَاللّٰهُ عَلَوْرُ

بلاشر الند تعالی (جنگ) کے بہت سے موقع ب مراکز کے مقابلے میں) جہاری دو کرچاہے اور (جنگ) حین کے دن بی جب تم اپنی کرت ہو فرق محک ہو گئی ۔ چروہ کٹرت تہاد سے کچ کاسٹ آئی اور اپنی فرقی کے باوجود تم م بر زمین حک ہو گئی ۔ چرتم اپنے سوا کر بھائی کوسٹ وقت ، چرامن شانی نے اپنے رسول اور موسوری (کے دول) ہر اپنی سے سکینت نازل فرائی اور (این کی اور کافوں کی بھی افزا ہے ، چرامی کے جدائت بس کوچاہے قوید نصیب کر وسے اور کافروں کی بھی افزا ہے ، چرامی کے جدائت بس کوچاہے قوید نصیب کر

> سُوَا عِلَيْ : مرفق بَعِبِين مَعَلَى مِهِ مِنْ المَعَلَى : موقع بَعِبِين مَعَلَى مِهِ اللهِ مَعَلَى المَعَلَى أَعْلَمُ مُنْ تَعَلَّمُ : ووقم الآم الحِي في ووقم أو الله اللهِ أَنْ وَأَمِنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ الله هَمُ قَدَفُ : ووقم أَنْ أَرْفَ فَلَى ووقع أَنْ أَنْ اللهِ اللهِ مَنْ أَنْ مُنْ أَرْفُوا وَاللهِ عَلَى اللهِ مَ وَاللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

يَعِمُونُونا: ﴿ الشَّرُ وَمِنْ وَاللَّهُ مُنَّالًا

کھٹریگے: ۔ فی کھ سے بعد ہتمھنوت صلی ہند منیہ وسلم کو خبر الی کہ ہوازی و ٹکھیٹ کے مخاد مسلمانوں سے بھٹک کے سلن حمین کے سقام پر بھیج ہوئے ہیں۔ آپ باد و بزار کی جمعیت سال کر ہی کے مقابط کے سلنے والد ہوئے ۔ ان باز و بزار جس دس بزار تو وہ مباہری وافعانہ نے جو مدین مناورہ سے آپ کے ساتھ آپ کے فور و و بزار کھرے ٹوسسم کے او حرکانوں کی تعداد بھار ہزار اور جسنی و دستوں کے مطابق 10ء 17 یا ہو جزار کی۔

اس دقت بعض صفائوں کی ذہیں سعید ملک کرآرہ ام تعداد کی قدت کی و جست مغلوب ایسی جوں ہے۔ مغلوب ایسی جوں ہے۔ اس کی تعرف دانات ہم جور سا مغلوب کرنے ہوں ہے۔ اس کی تعرف دانات ہم جور سا کرنے کی جائے ہیں گرت ہم تعلق ہوں کی تعرف اس کی تعرف دانات میں معامل ہوئی کرنے کے بیت و تا ہم تا ہم تعلق نے مسلمانوں کو مقرب کرنے کے بیت بہت جو تا ہم تا

تجرفرا یا که اس مزاے بعد اور تعالیٰ جس کو باہے کا این د حست سے اسلام کی توفیق بخش

ہ سے کا کیے تکہ ہ پہست انجھنے وال میریان ہے ۔ بہت بی ہوازان وٹنٹیف شک بھٹ سے اوٹ ڈائب ہو کر آمید کی عدست میں صحربی سے او دسٹرف یاسلام ہوئے ۔ (۱) بن کیج م ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۱ و (۱)

#### مشركين كمسلة ايب سأل كي مبلت

 « الْمَانِّعُ النَّوْنِينَ الْمُنْوَا إِنْهَا الْمُنْرِ كُونَ نَجَسَ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَنْوَ الْمَنْوَا الْمُنْوَا الْمُنْوَالُونَ الْمُنْوَالُونَ الْمُنْوَالُونَ الْمُنْوَالُونَ الْمُنْوَالُونَ الْمُنْوَالُونَ اللّهُ عَلِيمًا مُحْرَكِيمًا فَمْنُونَ اللّهُ عَلِيمًا مُحْرَكِيمًا اللّهُ عِلْمُ مُحْرَكِيمًا اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلِيمًا اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عِلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُونَا اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَّهُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلِيم

ا مدا ایان والو استرک و کند بنات ناپاکستان ، دواس مثل کے بعد یہ اوگ صعید عرص کے اور کید ندائے پاکس اور اگر شہیں مغلی کا ندیشہ ہوتو انداج العروات و کلو ۔ آگر اللہ نے پیابا آو دواشیس کینے فشل سے تین کر وہ کا ۔

ويشك الشرمب كي مرشن والاحكمين والزيب

تَجَعَلُ الله معمر ويلبر الإيك المعدري .

غَيْفَةً : ﴿ كُنَّانِي وَفَرَ مُعْلِي وَمُعَارِبِهِ وَا

کنٹھرینگے: — الند تعانی سے مومنوں کو مکر دیا کہ اس سال کے بعد جس میں یہ بخر سایا گیا ہے۔ اسٹر کوں کو مسجد حرم میں نہ نے وہ کے نگرا والا پاکستان پر ان کی تجاست واقع بھی ہے ۔ جمعیے کفر و ٹرک اور دوعیسری ہو و میر بھی نجس بین کیو نکدہ ور حیارت کرنے ہیں اور نانھاستوں سے اپر بہز کرنے ہیں۔ جمہور علماء اور امثر اورجہ کچنے ہیں کہ وہ کہی انعین نہیں ۔

مسجد عوام کے موادو مری مسابعہ میں واقعی ہوسے کے مارے میں خفاف ہے ، الل عدیتہ آمام مسابعہ سے منع کو ہے ہیں ، امام خافعی اور بصابع منابع کو مساقیوں کہ وہ امری مسامعہ میں ا آسے کی ممانعت شہر کیونکہ آپ نے تعامر بن اٹال کو اپنی مسجد میں باتد حاقحا اور تشغیف کے دفد کو بھی دہی شہر یاتھا ،

ہم قرباک وگر مشرکین کی آنہ ورقت بند ہوجائے ہے ۔ قبیل معافی مشکلات کا اندیشہ ہو تو مجر اوک تبام محول کی معافی کاظام انتران کے باتھ جی ہے ۔ وہ ایسط فعیل اسپریل سے همیں وہ سرے علم جیواں سے تعنی اور مائداد کرتے ان تہام سمیں سے مستعنی کرد سے کا کھے تکہ روماہ می اسباب کا تحقیق شہیں ، جب وہ کسی کام کا اراد اوکر لیٹ ہے تیر اسباب نور ہود جو دیدو ہوتے ہے جائے ہیں - فیل اس کے جانبینے کی و ہر ہے - بہتائیا ان تعانی نے یہ وحدہ اس عرب ہورا آ ماہا کہ اسمین سے اچھی بارش قرماہ می تس سے انوب خلا بھی انہوں اور سنعاد اور جس و مراہ و اسام کی یہ ایت فرماتی جس سے مکہ س خدکی بڑی مشوار آئی - جر ضعورہ مراہ نر فیرون گرا اوسیق اس سا مال شعیب اور جن بڑی مقدار میں حاصل ہوا۔

بلاش الله تعالی علم و حکست و الاب ، شهاری مستحمول کوه و تم سے زیاد و جائز ہے ۔ اس کی مکمت و علم سے بعض کو سرتا ہے مور بعض کو شہیں علرتا ۔ یعنس چیز علی ہے اور ایعنس چیز شہیں علی بعض وقت متی ہے در بعض وقت شہیں علی دیجی عین حکمت ہے ۔

أحقائي المعوز ورموابسب لرحمن ٢ م. ٥٥ - ٥٠)

## اہلِ کمآب ہے جہاد کا حکم

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ الْأَيُوْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُوْمِ الْأَخِرِ وَلَا يُحْرِّمُونَ مَا عَرَّمَ اللَّا وَرَشُولُهُ وَلَا يَحِيْنُوْنَ وَيَنَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِيْنَ أُوْنُوا الْكِتْبُ حَتَى يُفْطُوا الْمِحْرَيَةَ عَنْ يَجُودُهُمْ \* صَيْدُوْنَ \*

ان دکی تماہب میں ہے ان اوگوں ہے فرآن کرہ جوالتہ اور میم آخرے ہے انہاں۔ منہی لائے اور سراس چہزوں کو حرام سجھے ہیں جی کہ اند اور ایس کے راحول سے حرام کرویا ہے۔ وزید سجھے وین (اسلام) کو فبول کرتے ہیں، معہاں تک کہ جوام کی ہو کرفیانے بھٹے ہے جوزہ وینامنظوں کرایں ۔

یکد فیمون : مودون احتیاد کرنے ہیں۔ دوالفاحت کرنے ہیں دوٹین کسے مضادی -افلیع نیستی کنا : مفرد برخون - دور تم جو اسلامی حکومت ہیں مکو تت بذیر کافود سے سلام وصول کی جاتی ہے -

صْغِورُ (نَ بِعِرت وَلَيْنَ وَلاد مِعَادِك المِفائل -

تششرت کے: سشر کین سے جہاد و قبال کے ذکر کے جعد اس آمت میں بیل کرآپ سے جہاد کا حکم ہید گویا یہ خودہ جموک کی تہمید ہیں ۔ جو اہل کرآپ کے مشاہلے میں پیش آیا ۔ اگر چد نفوی امتیار سے المفظ اہل کمآس براس کافر بمامت کے لئے استعمال ہو سکٹائے جو کسی آممانی کرآپ ہے ایمان رکھتی ہو مگر قرآن کرتم میں یہ لفظ عبود و فنصاری کے لئے استعمال ہوا ہے کیو نگ عرب کے قرب وجوار میں اہل کمآپ کے بہی دوگر دو معروف تھے ۔

یہود ونساری پیونکہ دہل علم تھے۔ ان کے پاس توریت والجیل کا علم تھا۔ جن میں آتھ سنرت مسلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور علیہ تک منبایت تفصیل ہے ماکور ہے۔ اس علم کے باوجود ان کا کفروانکار اور اسلام ومسلمانوں کے خلاف ساز قس کرنا ان کے جرم کی سنگیل کو شدیج بنادیا ہے۔ ای سے ان سے جنگ وقبال کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے۔

اس ممآب میں اول تنب کے ماقع جنگ کی جارہ جوہ ریان کی گئی ہیں۔ مرد و جو ریان

ا - لاَيُوفُونُونَ بِاللَّهِ دوالد برايان نبس دكت

یہود وڈساری آگرید طانبہ طور پر توحید کاانکار بھیں کرتے ۔ گریہود حصرت عزیز کو اور آصادی صفرت نسین کو انڈ کا جٹا کبر کر ان کو اس کی خداتی جیں شریک عقبرات بھی ۔ ہیں ورحقیقت یہ لوگ انڈ وحدولاش یک لہ یہ ایمان بھیں دکھتے بلک ایسے خدام ایمان دکھتے ہیں ہیں

ك يين بور ، ال النا ان كالوحيد والمان كاد موى غلط ب

۴ - كولام الكيوم الأرخير اوريد وواخرت برايان ركيت بن

یہود روز آخرت اس دن کو کہتے ہیں جس میں وہ لوگ بڑے آرام سے جنت میں داخل چوں گے۔ ان کی چوری وہ نا بازی وہ للم ، فریب اور زنا کاری د فرہ کسی بھی جوم کا ان سے مواخذہ یہ ہو گا اور صرف وہی جنت کے مالک ہوں گے ۔ کوئی اور اس میں نہ بعا سے گا۔ فساری کا و کوی سے ہے کہ حضرت عمین علیے السلام ان کے گماہوں کے بد سے مونی چڑھ گئے ۔ اب ان کے مواجت کا حقدار کوئی نہیں ۔ چوکچہ گماوہ وہ زیاجی کرتے ہیں ۔ ان کے بارے میں ان سے کوئی ہوچہ گی در ہو گی ۔ ہیں یہ لوگ اس قسم کے روز آخرت کے قائل میں ۔ جیکہ حقیقت میں الیما کوئی روز آخرت نہ چوگا ۔ بگل روز قیاست تو وہ دن ہے جب آدمی ہے ذرو ذرو کا صاب اور بورا بورا بورا عدل وافساف ہو گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لایااور اس نے نیک کام کے وہ تواب وآرہم پائے گااور جات میں اپنے افعال کے مطابق در بعات حاصل کرے گا۔ خواورہ کوئی ہواور جو کافر رہا، مشرک، بد کار وگٹرگار رہا وہ اپنے کئے ہر گرفتار ہو کر مذاب پائے گا۔ اس ون کوئی شخص وہ سرے کے گئیوں کا یوجے لینے سر میس نے گااور یہ کسی کی بد کاری میں وہ سرا پگڑا جائے گا بلکہ ہرایک البیٹ کے کی جوایا

٣ - وَلَا يُحَرِّرُ مُؤَنِّ مَا إِحَرَّمُ اللَّهُ وَرُمُمُولُهُ

وہ ان چیزوں کو حرم جیں مجھے جن کو اللہ اور اس سے رسول نے عرام بتایا

-4

میود و نصاری بهت می انهی چیزوں کو حرام جس مجھتے جن کو تؤریت والحبیل نے حرام قرار دیا تھا۔ جیسے سود، چیزی و فیرو ، بھرو کہ چیزی کھانا حرام تھا گر انہوں نے اس کو گیھا کر فروخت گر کے اس کی قیمت کھانا شروع کر دی ، انجھترت سلی احذ علیہ وسلم نے اپنی است کو جیسے فرمادی کہ دوشری اسکام میں بابو دیکھاندہ حیارہ فریس ہے کریں ۔

\* - وَلاَ يُولِيُنُونَ وِيُنَ الْحَقِّ

ووع وي كوفيول شير كرت

عبود وآصاری وین اسلام کو قبول جُسِل کرتے حالانگ وین اسلام نے دومرے تمام ویٹون کوشورخ کردیائی قیامت تک جی وین ثابت وقائم دے کا۔

آخر میں فربایا کہ ان لو گوں ہے اس وقت تک فتال کرتے رپو جب تک کہ وہ شہارے مائست ہو کر اور شہاری رعایا بن کر جن و مینامنظور یہ کر گیں -

(معارف القرآن ١٥٩ - ١٣٦٢ / ٢ موابب الرقمن ١٨٠ ١٠١)

# ابلي كتاب ك عقاعد باطله

٣٠٠.٣٠ قَانَتِ الْيَكُوُدُ عُزَيُرْ دِائِنُ اللّٰهِ وَقَانَتِ النَّصْرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ﴿ ذَٰلِكَ قُولُكُمْ بِاقْوَاهِجِمْ عَيْضًا هِوْنَ قَوْلَ ٱلْذِيْنَ كَفُرُ إِنَّا مِنْ فَبْلُ ﴿ فُتَلَكُمُ اللَّهُ غُانِنَ يُؤْفِكُونَ ﴾ [لَنَّحُدُواً ٱحُبُنزَكُمْ وَرُهُبُنِكُمُ أَرْبَابُ قِنَّ كُونِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ أَبَنَ مُرْيَمَ وَمَا أَمِرُ وَآ إِلاَّ بِيَعَبُدُواۤ إِلْمَا وَاحِدًا وَلاَ أَفَارِلاَ هُوَ اللّٰهِ وَالْمَالِلَا هُوَ مُنْهَجُنَّا عُمَّا يُشْرِكُونَ ٥

اہ دیجوں نے کہا کہ طویراف کا بیٹا ہیں اور تعدادی نے کہا کہ سی اف کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے صدلی باتھیں ہیں۔ یہ محاص تو گون کی کا جس کرنے گئے جو ان سے مجھے ہو بیچے ، ان ان تو بلاک کرے ۔ یہ کو حرائے جا دینے ہیں۔ انہوں نے ان کو کو چھوڈ کر دینے عالموں اور و دولیتے می اور مرم کے بیٹے مسیح کو عوا تھج ان نہ ہے ۔ حل تک ان کو ایک معبود کی عمادت کا حکم و باکرائی ، جس سے مواکوئی مجاوت سکوائٹ مہم ، ووان کے شریک مقرد کردیتے ہے باک ہے۔

ا فَهِ فَتَكُونَ ﴾ . . ووفونات بالتهابيا و ويعمرت جانتها ، أَكُثُ وأَوْكَ مَا مضارعً . مُعَوِّ فَتَكُونَ ﴾ . . ووفونات بالتهابيا و ويعمرت جانتها ي . أَكُثُ وأَوْكَ مَا مضارعً .

أستحبكا وكالمتم : من كالله وجود كالمسدوا عوجرة

ار کارٹی کی تعلق کا اس سے در ویٹی ۔ اس تعداری سے علمار ۔ ان سے میدات گڑھ ، دہمد کراہتِ ۔ آیا گھاگا: ۔ ۔ ابہت سے رب ۔ کئی معبود ۔ واحد ترثیق

گفتر کے '' ان ایوں میں ہمیوں استاری کے باخل مقائد اور شرکے انسان کا بیان ہے ۔ ہمائی اوشاد ہے کہ مہود حشرت ہو ہر علیہ اصلام کہ امند تعالی کا بہتا کیتے تھے ۔ اس عمری تعادی حضرت عمینی علیہ اسلام کو اللہ کا بہتا کہتے ہیں ۔ اس سلتے مبود وانسازی ووٹوں کا تو میں دواجات کا واقع نی عاط ہے ۔ اس عمرے تعقیمے سے کے اعتبار ہے یہ دونوں مشرکوں کی بائند ہیں ہوفر فتوں کو اللہ تعالی کی بیٹیلی کھتے ہیں ۔

ان کا شرک کوئی تختی چیز نمیس بلک یہ قوصاف حور پر اپنی ذیانوں ہے اس کا اقرار کرتے بھی ۔ ادر بدان کی اپنیا کی بوئی باتھی ہیں جن کی نہ کوئی مقیقت و بسلیت ہے اور نہ کوئی سندہ و لیل ، جس طرح ان سے وجھ لوگ کو اگر اپنی میں بطائے ، اسی طرح یہ مجل گراہ ہیں ، ضرااان کو خاوت کرتے ۔ یہ توجہ کی روشنی چیو اگر شرک کی آر کی کی طرف بوار ہے بیں۔ اور کو استعمارت کی چو باتیں بن سے الحکے باتھے تھے اور ور ویٹی فوٹ کر شخصی یہ انہیں کو بلاو میں ملنے اوران اور اس سکار اول کے حکم کا افاد کے ورب بھی۔ دو سری قدت سی مین کے اصال محتربہ کا دائر ہے کہ انہوں نے اند تعالیٰ کو چون کر سے عاص ادر مری قدت سی مین کے اصال محتربہ کا دائروں کے انہوں اور دو وظیوں کو رسب بنا رکھا ہے ۔ یہ لوگ ان کے مریکا و قوال کو بہنا ہیں وابسان کچھنے ہیں۔ خواہ وہ تو رست و انجیل کے خلاف بن کورں یہ ہوں اور ان پر عمل کرنا بھی اس طرح عمروری کے بحضے ہیں اس طرح اند تعالیٰ کے اس میں عمروری ہے ۔ یہ اس اس باری بلا چوں و چر معاصت عمرات کے متح میں ہے ۔ یہ مارک ہے ۔ حالا تک توریت وہ تحیل میں اند تعالیٰ نے ان کو سرف ایک نوریت کے مارک میں اور دان میں اور دان ہے باک ہے کہ اس کے مارک کوئی معہود جس یہ وہ اس ہے باک ہے کہ اس کے مارک کوئی معہود جس یہ وہ اس کے باک ہے کہ اس کے مارک کوئی مورد سے باک ہے کہ اس کے باک ہے کہ اس کے مارک کوئی مورد سے باک ہے کہ اس کے مارک کوئی مورد سے باک ہے کی بات ہے کہ اس کے مارک کی مارک کی در بال کا کوئی مورد سے باک ہے کی بات ہے کہ اور دان کی مارک کی در بال کا کوئی مورد سے باک ہے کی بات ہے کہ اور دان کی بات کی ہے اور دان کی در بال کی مورد سے باک ہے کہ بات ہے کہ بات کی بات کی

ا این کنیره ۱۳۰۰ برا ۱۰ مستارف القرآن وزمون نامحه دوریس کاند حلوی ۱۱۰ ۱۳ ۱۳ م)

#### الفاركات كومناني كوشش كرنا

٣٠٠٠٠ عُرِيْدُونَ أَنْ يَتُطْفِؤُانُورَ القَّرِبِافُوا وِجِمْ وَيَأْبِقَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَّمَمَّ نُورَةُ وَلَوْ كَرِهُ الْتَحْفِرُونَ ١٠٠ هُوَ الْفِيْقَ أَرْسُلُ وَسُولُهُ\* بِالْفُدْى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِشُطْعِمَ لَأَعْلَى الْدِيْنِ كُلِّمَ هِ وَلَيْكُولَ لَا الْفُشْرِكُونَ ٥٠ الْفُشْرِكُونَ ٥٠

و د لوگ افذ کے تور ( دین) کو اپنے سند سے تھا وینچاہتے ہیں اور اللہ اپنے تو۔ کو کال تک جہنچ نے بغیر تمیں دیتہ کا ، مواہ کفور کئے جی از توثی ہوں سی نے اپنے رسول کو ہر بہت اور مجاری وسے کر چھنچانا کہ : واس کو | باقی) تمام حاض برغالب کر دے آگریہ مشرک کمیے بی نانو کی جوں

> لِعَلَقُولًا: وواس كونكوات بن و لِفادَك مشارع. يُحَالِين وواقل كرنك ووياز وبنك والمائت مسارع.

المُنْفُعُورُ فَي الكرواس لوغاب لراء .

۔ ''تُقَرِیح '' ۔ بیول یہ بنایا گیاہے کہ اگر کوئی نیٹ جنت بھٹک ہانا ہے تو دوروشن کا مثلاثی ہونا ہے۔ میرجب میں کوروشنی لی جائی ہے تو وہ داجہ است م قبانا ہے ۔ اس میک برخفاف تعام کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فورید ارمت ہی کو بھوادیں بدارہ بعد او ندی اور دین حق کو مناویں۔ لیکن پید ان کی خام خیائی اور سعی لاحال ہیں۔ جس طرح کوئی شخص لیت مندگی چھو نگ سے سورج اور چاندگی روشنی کو میس بھاسکتا ۔ طرح پیداوگ بھی اپنی مقد ور میر کوشش کے باوجود نور خدا کو دمانے سے ماہو و سید ہی دہی تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ دین حق کا بول بالا ہو کررہے گا۔ غاہرہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان کی تو ایش برغال ہوئی رہے گا۔

احلہ تھائی ہی کے اپنے رسول صلی احلہ طلبہ وسلم کو ہرایت اور وین حق کے ساتھ اپنا پینظم بنا کر و نیامیں بھیجا ہے ٹاکہ وہ اس وین اسلام کو دنیا کے تمام دینوں پر خالب کر ویں تواہیہ بات مشرکوں کو بری ہے گئے۔

مضرین کے اقوال کے مطابق اس آرت کے مقبوم میں وو انتہال ہیں۔ ایک یہ کہ ویان کے مقبوم میں وو انتہال ہیں۔ ایک یہ کہ ویان کے مراد دین اسلام ہے۔ جس کو انتخارت سلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ تمام اویان یعنی تمام ویگر مذاہب نہ والر انتہال یہ ہے کہ حکمت کے مقابق اسلام کے علاوہ ویگر تمام خرابب منسون کر دیتے ہائیں، اگر مفسرین نے بہنا احتمال افتیار کیا ہے۔ وہ گہتے ہیں کہ اس ہے وین اسلام کا تمام اویان پر غالب آنام او ہے اور یہ حضرت میں علیہ اسلام کے نزول کے وقت ہو گاجب اسلام کے مواکم تی وین باتی تہیں دے گا۔

#### أحبارور يسبان كاشرو فساد

عور کیکیگا الکوین المدول آن محدید این الاخبار والترکیبان کیاگیکون آشوال الفایس بالباطل ویکشدگون عن سینیل الله م اے ایان والوا بیل بہت احبار الام) اور ربہان اور دیش الولان کے امول ناحق المریدے) کماتے میں اور الولوں کو اللہ کی راوے روکھنیں کشر سمج معمال نے کہا کہ احبارے علمانہ بوداور رببان سے علمان اساری مراویس عہود

 ا اسانہ تھے۔ مثلاً فاحد ہے کر وگئی ہے فیصلان کی تواہش کے معابق کو تا رات ہے کام س عمریف کرد ۔ تو دلیت وقوں سے لکھ کر یہ کہنا کہ بات کی طرف سے نازل کرد و حکم ہے۔ اونج ہا اس سے مسلمہ توں کو ان سے مگرو فریب سے مثب فرائے کے لئے ان تعالیٰ سفاد میں تعالیٰ مسلمہ توں اور ارتباط کرتے ، وال سے پہنے سے کوش کی انتہا کہ کو برن اپنیٹری سما ایسے اوگئی ہے و دربہ باجائے ہے اواک و تعقیم و تکروبی کے گئی میں بہ جائیک ان کا رسا برنے مانے ایش تم اپنے وی کہ کام وہوں ہوئی ا وفیصادی کے میں وہرب ان کی محافظت کا خیال نا کرو ۔ یہ اوک ما صرف انتہام نی اور کی ایسان کرے جا میں بی محافظ ہی تو گوں کو و ان وسام میں ایس بوسانے سے بھی دوسکتے ہیں ، جیزا اسے جا میں نی موسانہ سے ادارے کی علوہ دیت ہیں ، میں ایس بوسانہ سے بھی دوسکتے ہیں ، جیزا اسے

(منظمري ۱۹۹ - ۱۳ مواب عرض ۱۹۹ (۱۹۹ - ۱۹)

#### ول جمع كرنے كاامجام

ه الله و الكُّونِينَ يَتَكُنزُ وَنَ الدُّ عَبُ وَالْفِئْمَةُ وَلاَيْنَا فِلْوَنْمَةُ وَى اللهِ اللهِ اللهُ عَل الله و فَيَكُونُو فَلْمُ بِعُذَابِ اللهُ عَلَى اللهِ يَوْمَ يُحَفَّعَلَى عَلَيْفَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

كِينْجُورُ فِينَ . . . ودائع كرنية بن ، ودا كافرنية بن ، فَإِلَّتِ مشادرة يُشِينُهِ . . . . ان كافرنزية بدينة كان فالكند مساورة جُول فَتَتَكُونَى ﴿ ﴿ مِنْ وَإِمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِعْدَارِع . حِسْلَةُ هُلُونَ ﴿ أَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنِي مِنْ أَنِي ، ومنه جَمْرَةً ﴿

يُحِنُّونِهُمُّ ان يَحِيهُ ، واحدِيَثِهُ .

عُلِيعَةً وَهُمُ : الأَن يُضِي إلاَن كِي يَضِي والمُمْرَةِ

فَدُوْفُوا: مِن قرارُوا عَلِم . وَوَقَ حامر.

کنظر سے ۔ جو اوک عرص اور اربی کی باز ہر سے اور پیاندی کو میں کرنے کے این اور اس کو اللہ تعالی کی دانو میں خرج شہیں کرنے تو اپنے لو گوں کے لئے ورد ناک مذاب کی بیغارت ہے ۔ قیامت کے دانو ان کے جمع کردہ و سے اور بائدی کو جمع کی جگ میں گرم کرے اس سے ان کی چیشا نیوں، ان کے جمع فران اور ان کی جمعوں کو دفعا ہوئے کا کنا تک یہ لوگ فرینوں اور سکینوں کو و بچھ کرمنز موز لیاتے بھے ۔ چیزواں آویتے وقت ان سے کہا جائے گاک ہو وی موز ہو ندی ہے جس کو تم اپنے فاقد سے سکسلے جمع کر دکھاتھا ور تم اس جس سے اند کا بی اور تم اس جس کو سے اور تم اس جس کو سے اور تم اس جس کے ایک تاریخ اور شمیل کرتے تھے، موا ب

جمیور علماہ منسری سے توزیک اس آیت جس وعلیہ کا ڈکر ہے وہ اس تحقی سے سارے جس ہے جو بیضال کی زکوہ در مقوقی داہمیہ اور کر سد ، سی سے برنشس جس مال کی زکوہ اوا کردی ہوئے اس سے جمع کرنے ہم کسی تھم کی وحمیہ جمعی فو والس کی ویت ادہما رہ ہی کھاں ساجو ، اللہ کی دوجی حرج کرنے کا لفظ عام ہے ، اس جس افراض زکوہ رفعل شرعت اور نمام واجب ومستحد طاحت والو بھی

حصرت این مسعودکے روایت ہے کہ و مولی انٹ مسلی اللہ عاب و سلم ہے فرویا کہ ہو ''ہمی ٹواب کی امے سے لیپنے ایل بچال ہے مرف کرتا ہے وہ اس کے سکتا میدتی ہے ۔ '(ہماری ومسلم)

معنی مسلم میں جھڑمت اوپر یہ ہے دو بہت ہے کہ دسول انت مسی الندھایہ و سلم نے قربا باک ایک ویٹار وہ ہے جس کو تو لندگی راوا جہاد) میں خرچ کوس، ایک دیٹار وہ ہے جو تو کسی خادم ایک آزادی کی کے بنے صرف کوس میک دیٹار وہ ہے جو تو کسی مشمین کو خیرات کرے ۔ ایک ویٹار وہ ہے جو لہنے بل کو ما کے حرف میں لائے ، من میں سب سے زیادہ تو سروانو ہٹار وہ ہے جو تو ہے بل بچ وں کے حرف میں لائے ا بن مردویہ اور بہلی نے حضرت این مخرے روایت کی کندر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مال کی ذکو قاد آگر دی جانے وہ کنز جس بھنی نفت و عرف کے اعتبارے تو ۔ و کنز ہو کا تگر شری اعتبارے وہ ایسا کنز جس رساجس میصداب کی وعمیہ آئی ہے ۔

عشرت ابوم ہے ور می ان طرے و دارت ہے کہ رسول ان مسل ان طلبہ و سلم نے ارشاد فرما یا کہ جس کو ان سلم ان طلبہ و سلم نے ارشاد فرما یا کہ جس کو ان سال کو گئے مارپ کو ان کے مسلم کا اس مال کو گئے مارپ کی شکل میں بناد باجائے کا جس کی آنگھوں کے اور سیاہ قطع ہوں گئے۔ یہ سائپ طوق کی شکل میں اس کے نظے میں پڑجائے گااور اس کی ووٹوں یا چوں کو چکر کر ( چیزے کا اور ) کے گاکہ میں ترامال جوں ، ( دور المعالی ع ۸ کے ۱۸ مارمالیری ، ( اور ) کے گاکہ میں ترامال جوں ، ( دورخ المعالی ع ۸ کے ۱۸ مارمالیری ، ( اور ) ۲۰۱۱ مارپ

### ائل عرب کی ایک جاملاندرسم

٣٠.٣١ نَّ عِنَّةَ قَالشُّكُور عِنُدَ اللهِ أَنْنَا عَشَرَ شُخْرًا فِي كِنْبِ اللهِ

يَوْمَ خَلَقَ السَّفُوتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَة حُرُمُ مِ فَلِكَ

الْفِيْنُ الْفَيْمِ فَيْ فَلَا تَظْلِمُوا فِيْهِنَّ الْفُسُكُمُ

الْمُشْرِكِيْنَ كَافَة كَمَا يُقَاتِنُونَكُم كَافَة مُ وَاعْلَمُوا اللهِ

الْمُشْرِكِيْنَ كَفْرُ وَالْكَالِقُونَكُم كَافَة فِي الْكُفْرِ يُعَلَّلُ بِهِ

الْمُشْرِكِيْنَ كَفْرُ وَالْحِلُونَة عَامًا وَيُحَرِّمُ وَلَا عَلَمُ اللّهُ مَا اللّهُ عَامًا لِيَكُوا عِنْدَةً

مُا حَرِّمُ اللّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمُ اللّهُ مَا رُبِّنَ لَكُمْ شُوْءُ

الْعُمْ الْحُرْمُ اللّهُ لَا يَعْدِى الْقَوْمُ الْكَغِرِيْنَ اللّهُ مَا لَيْكُورُ لِلْكُورُ اللّهُ لَا يَعْدُولُوا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا لُولُونُ اللّهُ لَا يُعْمِيلُوا مَا حَرَّمُ اللّهُ مَا وَلَيْنَ لَكُمْ شُوْءُ

الْعُمْ اللّهُ مَا وَلِيكُ

بیشک کرآپ ایل میں میمنوں کا عمار ای روز ہے جس روز اللہ نے آسمانوں اور امین کو بد الرائف، اللہ کے لاویک بارہ میمنے استقرابی ، ان میں سے چار میمنے احرام کے بی سیاس ماوین ہے ۔ لیس قم ان میمنوں میں اپنے او پر علم مت کرد اور قر سب مل کر سٹر کوں سے قبال کرد ، جیسا کہ وہ سب مل کر قم سے قبال کرتے ہیں اور جان او کہ اللہ پر میز کاروں کے ساتھ ہے ، بیشک احرام کے کئی میمنے کو بطائر آھے بچھے کر دینا کفرے زمالے میں ااپنی طرف ے) بڑھائی جوئی بات ہے۔ اس سے کافر گراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ کی
سال تو وہ اس میپینے کو انفسائی افروش سے) حلال کر پہنے میں اور کسی سال
(جب کوئی طرض نہ ہوا تو وہ اس کو حرام رکھتے ہیں۔ ناکہ وہ ان میپینوں کی گئی
ہوئے کر میں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے محرم کیا ہے۔ پیر اللہ کے حرام کتے ہوئے
میپنے کو طال کر لیتے ہیں۔ ان کی فطر میں ان کے برے کام اچے کر ویتے گئے اور
المیے کافروں کو اللہ تعالیٰ دارت اکی تو فیق) نہیں وہا۔

كتتي- شمار - مت

. . . . .

كافة

الْتَقَيِيعُ: اللهُ مَركِف والا ورست وسيرها وفيكم عضت شير -

سبد تمام - ام الع الع على معنى من آنا ہے .

النَّيسَلْقُ: آعِ بَلِي كروينا- بناوينا-

لِيُواطِواً: لاكروويوراكري عاكدوهورست كري مُواطِئاً.

گفترس : آخصوت ملی الله علیہ وسلم کے زمانے تک مشرکی وب کا وستور تھا کہ وہ محرمت والے میمینوں، وی قعدہ، وی الله علیہ وسلم کے زمانے تک مشرکی وب کا وستور تھا کہ وہ میں مار و حالا، قبل و غارت سب بندیو باتا تھا۔ بہاں تک کہ وہ اپنے وشمن یا اپنے باپ کے قاقل کو بھی گئی نے کہتے تھے ، اس سے توگ ان میمینوں میں اس والمان کے ساتھ سفر کرتے تھے ، اس کے ماقتی میں اس والمان کے ساتھ سفر کرتے تھے ، اس کے ماتھ بی ایجاء کر دکی تھی کہ جب ان میں ہے کسی زور آور قبطیط کو ماہ ترم میں ہے کسی زور آور قبطیط کو ماہ ترم میں کسی ہے لا ورت بیش آئی تو ایک مردار یہ اطلان کر دیتا کہ اس سال انہوں نے توام کو عرصت والا اور صفر طال رہ واب مال کی وبیتے کہ قدیم وستور کے مطابق محرم مرمت والا اور صفر طال رہ کا ۔ اس طرح مشرکین فورس مال مجرمین عرصت والا اور صفر طال رہ یہ لیکن ان کی تھی تو یوری کر لیاتے تھے ۔ اور صب طرورت جس میں نے کا میکن ان کی تھین میں اپنی عرصی ہے دو و بدل کرتے رہتے تھے ۔ اور صب طرورت جس میں میں کے بیان ان کی تھین میں اپنی عرصی کے دو و بدل کرتے دہتے ہے ۔ اور صب طرورت جس میں کیات ا

ای کے دو میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سے اس نے آسمان وزمین کو بدا کیا ہے ای ون سے اورم محفوظ میں قمری اعتبار سے سال کے بارہ میسے ہیں۔ جن میں سے چار میسے شمامت اوب واحرام والے ہیں۔ ان محرّم میسوں میں سے تین میسے ڈیٹھدو، ڈی الجے اور محرم تو مسلسل ہیں اور چوتھا میسنیا وجب کا ہے ہو ہوادی انٹی اور شعبتل سے درمیان ہے ۔ ان ایس کہ کی تغیر از تبدل اور تقدم و انغیرہ انز میس ۔ بھی وین مستقیم ہے ۔ اس سکے وطشی کسی حرست واسلے میسنے کہ طاق اور طاقل میسنے کو حرام غیر البنائزی جرات، ہے وہی اور تحرابی ہے ۔

ان مستون کو هم من والے مستون کی جائے۔ بہا کہ ایک ایک تو ان میں قبال عرام ہے وار وارس میں تبال عرام ہے وار وارس ان میں عملات کا زید و قواب مدائے ۔ بہلا حکر بعن ان میں عملات کا زید و قواب میں بھی بنی ہے ۔ اسلام میں شہور تا ہو گیا ہو وارس حکر بھی من میں جا است کا زید و قواب طاال ہے میں بھی بنی ہے ۔ اسلام میں شہور قبال وار قبل وار اس میں میں جائے ہوئی وار اس کے بعد والے ممی طال میستون کی اس کے بدائے میں عمل قبل وار والے میں طال میں ان قبل ان میں ان قبل ان میں ان قبل ان میں کے بدائے میں اپنی عرف سے وارس کی جزارے میں ان قبل ان میں ان قبل ان کی مزار سے ان کی تو ان کی مزار سے ان کی تو ان کی تو ان کی مزار سے اور تو میں میں کے بدائے میں اپنی عرف سے وارس کی تو ان کی تو ان کی جزار ہوئی وار تو میں تو تو تو تو تا کی ان کی تو ان

بعنی مغرب کافیاں ہے کہ اشرکی وب سردی گری ہے جینوں کافیاہ کرے قبل مہیوں کو قسمی جینوں کے مطابق کرد باکر سے سے ڈکرج ابکسانوس موجم میں آیا کر ہے۔ بشائخ جس سال آبھون ہلی کو کئی میں خطب وسیقہ ہونے فراج - اسے لاگوا باقائب زمان مجم م چرکو آن ابنی آپ نے مجاد ہوتی ہلی کو کئی میں خطب وسیقہ ہونے فراج - اسے لاگوا باقائب زمان مجم م چرکو آن ابنی ای بیشت م آگیا ہے جس مرکہ وواس دن تھاجس دن اللہ تعالی سند تسمان و دس کو بدو کیا تھا اور اند کے اور یک سال سکہ بدو کیسٹے ہیں تمن جس سے جاد حرست وادب واسے تیں - ان جی سے دیک جدیت و برب ہے جو جو اور کی افشال مور شھان کے درمہان ہے اور ذی انقصاد اور ذی الب میر فرمایا که شیطان نے ان کی بدکاریال ان کی فظروں میں رچا بساوی بی - جس کی وج سے وہ بدکاری و بدا محمالی کو اتھا کھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ المیے کافروں کو جو احکام خداد ندی می مخریف کرتے ہوں اور حمام کو طال اور طال کو حمام بناتے ہوں بدایت کی تو فیق نہیں ویا۔ (حقائی ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸) ۲، دوح المحائی ۵۰ / ۱۰، مواہب الرحمن ۱۹۹۱ / ۱۰،

## جہادے پہلو جی پر عمآب

٣٠ - سَأَيَّكُ الَّذِينَ النَّوَاسَالَكُمُ إِذَا قِيْلَ لَكُمُ الْفِرُ وَافِي سَبِيْلِ اللَّهِ الْمَاقَلْتُمُ إِلَى الْأَرْضِ وَأَرْضِيْتُمْ بِالْحَلُو قِالدَّنْيَا مِنَ الْأَخِرَ قِ فَمَا مَتَاعُ الْحَلُوقِ الدَّنْيَا فِي الْأَخِرَ قِ إِلاَّ قَلِيلُ ٥ - إِلاَّ تَنْفِرُ وَا يُعَدِّلِكُمْ عَذَابًا الدِّمْا ةَ وَيُسْتَبُولُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَاَتُضُرُ وَا يُعَدِّلُهُمْ عَذَابًا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَعْيَ قَدِيرُهُ

اے ایمان دالوا تہیں کیابو گیائے کہ جب تم ے (جباد کے نے) اند کی راہ میں الگ کو کہا جاتا ہے تو تم اور جمل الگ کو کہا جاتا ہے تو تم اور جمل ہوگر دمن ہے لگ جاتے ہو ۔ کیا تم آخرت کو چھوڑ کر دین کے اللہ جاتے ہیں دنیائی زندگی کے فائد ہے بہت ہی قابل میں ۔ اگر تم نہ تکلو کے تو اللہ تعالی تہیں ورد خاک عذاب و سے کا داور جہاد سے بدے میں دو مری قوم کو نے آئے گا۔ اور تم اس کا کی رائد کا کہ اور تم اس کا کی رائد کا کہ اور تم اس

كا كچه ديكان سكوت اوران برجزي قادر ب. إِنْهُ فَوْ قُوا: تَمْ قَرَادِ بوجاءَ تَمْ تَعْ رَتَمْ كُونَ كُرو مَ يُغِيْرُو كُونَا فَاسِر. وَكَا فَكُفْتُمْ : تَمْ رَمِن كُونِي جائية بور تَمْ يوهن بونْكَ رَبِّ كُلُّ كَاسَى. مُنْتَاعِجُ : مَنْعَ ماناه و يونى بين مُنْهِجُنْهُ \*

شمان فرول : بنوی ندهای بادی در مانف سه وایس آثر رسول الله صلی الله علیه و سنم فه و دمیون سه بیماد کرنے کی تیاری کا حکم و یا - محد بن بوسف مائی کا بیان ب که تبوک سے سال انجسترت اسلی الله علیه و سلم فی بیب روسیون سه جهاد کا اداده کیا تو وه زمانه بزی محلد سخی، سخت گری اور قبط سالی کاتماد رو محلون کی فعمل جی تیار هی - لوگ این محملون کی نگر انی سے سکت ه نية حي د كنالود سائسةً مي ديناليسند كرئية فق اليها وقت اور البي عالت مي رواله بوناان كو يستدنه تما -

د سول الله صلی الله علی و سلم کاد سور تھا کہ جب آپ کسی جیاد ہے بائے کا ارادہ فرمائے

تو عام طور پر آپ اس کا سیم مقام جیس برآئے ہے بلکہ کسی دو سرے مقام کا دام لیے تھے۔ مرف

جوگ کا جیاد ہی ایسا ہے جس کو آپ نے صاف صاف عام نے کر ظاہر فرما دیا تھا تاکہ لوگ مرہ س

جوگ کا خیاد ہی کہ نگر یہ خف گری کا زمانہ اور حویل مساف تھی دور دشمن کی تعداد ہی زیادہ تھی۔

این ابی طورہ بیان کیا ہے ، بخاری اور ابن محد دہم اللہ نے صفرت کھیں جن مالک کی روایت سے

جی اسی طرح بیان کیا ہے ۔ اس میں اشاف الدہ ہے کہ آپ نے مدین کے گرد و فراح میں دہنے والے

میں اس کا میں طرح بیان کیا ہے ۔ اس میں اشاف الدہ ہے کہ آپ نے مدین کے گرد و فراح میں دہنے والے

میں اس کا کی طرح بیان کیا ہے ۔ اس میں اشاف الدہ ہے کہ آپ نے مدینے گرد و فراح میں دہنے والے

جی ای طرح بیان کیا ہے۔ اس میں اتفاد الدے کہ آپ نے دینے کے آرد و قواح میں رہنے والے عرب ہے والے طرح آبان کی ایک عرب قبائل کو بھی طرکت کی وعوت وی تھی اور مکد بھی پیغام مجھے و باتھا۔ پتنا پنے لوگوں کی ایک بڑی تعداد آپ کے سات بڑی تعداد آپ کے ساتھ طامل ہو گئی الدیة منافقین اور مختص مومنوں میں سے کچے سست لوگ آپ کے ساتھ نہیں گئے۔ انہی کے بارے میں یہ تبتی تاذل ہوئیں۔

ا بن ابل حائم نے حضرت ابن عباس دستی احد عمنما کافول اُنٹل کیا ہے کہ دسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے حرب کے ایک فیسلے کو جہاد مربطانے کی دعوت دی تو فیسلے والے یو خلل ہو گئے اور مستی کی وجہ سے جہاد مر جہیں گئے ۔ اس مربیہ آرت نازل ہوئی ۔ (مللبری ١٩٥١ ١١)

کشرین کے بھی بہتا ہے اس آیت میں صرف ان مسلمانوں کو خطاب ہے جو استی کی وجہ سے جہاد کے لئے جُسِ کے تھے ، چنا نے احد تعالیٰ کاار شاہ ہے کہ اے مومنوا جب ان کے دسول نے جہاد کے لئے لگتے کا حکم دیا تو تم جہاد کے سے کیوں جُسِ نگے اور بو عمل ہو کر اپنی زینوں اور گھروں سے کیوں جہت گئے ۔ کیا تم آخرت کی تعمین کے بدے و تیا کے حقیر ماز وسلمان کو پستد کرتے ہو مالا تکہ و کیادی آرام ور احت اور ساز و سلمان جہارت حقیر اور زائل بوجائے والے بیں اور آخرت کی تعمین میشہ باتی رہت و الحابیں ۔

اگر تم اس جباد كرفت ند فظ جس كرفت جبس با بايداد باب تو باد ركو اند تعالى جبس الدياد باب تو باد ركو اند تعالى جبس ديا مي ورد ناك عذاب و كاور آخرت من جمي اور جباري طفلت و ب تو آخري اند كا جو اس كي قرمان برداد بوگي اور الله كرد ري بدد كرف من جباري طفلت و ب نيان كا تو الله با كار كل الله با كار كل اند بيان كار خلاف و كامياني كارد كرد كار ب ان كي حفالات و كامياني كارد كرد كار ب ان كي حفالات و كامياني كارد كرد كار ب ان كي حفالات و كامياني كارد كرد كار ب ان كي حفالات و كامياني كارد كرد كار ب او معبس جهاد و بر باد كرك

تمیناری جلّہ دوسری قوم کو لائے ۔ اسباب کو بدلتے اور تھی کی مدد کے بغیر اپنے رسول کو اپنی مدہ والنائٹ سے فتح بیاب بنائے پر بھی قادر ہے ۔ اِسلیم ی ۲۰۹،۲۰۹ )

#### تأنيدغيبي

اِلْآتَنَصُرُ وَلا فَقَدْ نَصَرَ لُا الله إِذْ اَخْرَ جَمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَاتَانِيَ اللَّهُ الْتَنْفِينِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَاتَحْزَنَ إِنَّ اللَّهُ مَعْنَاء فَقَرُ لَ اللهُ مَعْنَاء فَقَرُ اللهِ مِنَ الْعَلَيْء وَكَلِمَةُ اللهِ مِنَ الْعَلَيْء وَكَلِمَةُ اللهِ مِنَ الْعَلَيْء وَكَلِمَةُ اللهِ مِنَ الْعَلَيْء وَلَيْتُهُ اللهِ مِنَ الْعَلَيْء وَلَيْتُهُ اللهِ مِنَ الْعَلَيْء وَلَا اللهُ عَرَيْرٌ خَكِيمُ اللهُ اللهِ مِنَ الْعَلَيْء وَلَا اللهُ عَلَى وَكَلِمَةُ اللهِ مِنَ الْعَلَيْء وَلَا اللهُ عَلَى وَكَلِمَةُ اللهِ مِنَ الْعَلَيْء وَلَا اللهُ عَلَى وَلَا اللهِ مِنَ الْعَلَيْء وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ مِنَ الْعَلَيْء وَلَا اللهُ اللهِ مِنَ الْعَلْمَ اللهِ مِنْ الْعَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ا

اگر تم رسول الند ( صلی الند علیه و سلم ) گیدد ند کرو یحی تو الند تو ان کی مدد اس وقت کریچاہے جب کافروں نے ان کو ( مکرے ) تکالاتھا تبکہ وودہ آوسیوں میں سے ایک تھے اور دودو توں نیار میں تھے ۔ جبکہ وولیتے ساتھی ہے کہدر ہے تھے کہ تو تم ند کریقیٹنا اللہ بھارے ساتھ ہے ۔ پھرالند نے اپنی طرف ہے اس می تشکین نازل فرمائی اور السے نظروں ہے اس کی مدو کی جن کو تم نے نہمیں دیکھا تھا اور اللہ نے کافروں کی بات بچی کر دی اور اللہ پی کا یول بالا رہا اور اللہ زیروست ہے، مکست والا ہے۔

التشفیلی: بہت پچی - پہت ہونا ۔ منگولی و شفائی ہے اسم تفسیل الحکمیا : اوٹی بگر - بندی - سب ہا ہے ، مگوٹ اسم تفسیل الحکمیا : اگر تم اللہ کے رسول کی مدو نہیں کروگے تو یہ کرو وہ نہاری مدو کے محتمق نہیں اللہ تعالیٰ حزور ان کی مدو کرے گا - بعیبا کہ اس نے اس وقت بھی ان کی مدد کی بھی جب کافروں
نے ان کو قتل یا قبد کرنے یا ملک ہے تکالے کی سازش کی تھی اور آپ لہتے ہے ساتھی حضرت
ابو بکر صدیق رسی اللہ حد کے ہمراہ کہ ہے تکل کر جبل ٹورے ایک غار میں بناہ گزیں ہوتے تھے ۔
ناکہ کابش کرنے والے مشرکین جب مابوس ہو کر واپس چلے مائیس تو آپ بہاں ہے تکل کر مدید

منورہ روائے ہو جائیں ۔اس وقت غار میں آپ کے ساتھ صرف ایک بی آدمی تھا۔ اُس جس عمد انے

الیے وقت میں اپنے پیغم کی مدو کی جب سوائے حضرت ابو بکرے کوئی دو سرا شخص آپ کے بمراونہ تھا۔ وواب بھی آپ کی مدو کرنے میر قاد رہے ۔

#### جهادو قبال کی تاکید

جباد کرو۔ یہی متبارے حق میں بہترہ اگر جبیں مجد ہے۔ اگر مال کا حصول خزد یک معلوم ہو گا اور سفر بھی ملاصلا ہو گا تو (اے تحد صلی اللہ علیہ و سلم) یہ اواک حرور آپ کے ساتھ ہوئیت لیکن ان کو تو مسافت دور در از معلوم ہوئے گئی اور بہت جلا وہ اللہ کی قسمیں کھائیں تے کہ اگر بم سے ہو سکنا تو بم طرور آپ کے ساتھ چلتے ۔ یہ اواک جبوث بول کر) اپنے آپ کو بلاک کر دہے ہیں اور اللہ جاتا ہے کہ یہ اواک یقین جو تے ہیں۔

عِمْنَافًا: بلك والد تَوْمُثَ . يُتَفَالًا: يوعل عماري والد تَقَلِّلْ.

د: ایوس معادی دامد میل. د این این این این مواد

عُورُضًا: الدومان رسامان . الع مورُون .

قَاصِدًا: اراه وكرنه والارمعول - بكار قَصْدُ اسم فاعل -

ریم میرود الشفه: مسافت دوری بهمان فرد و تبوک کی مسافت مراد ب -

تششرتے: جب آپ لے تبوک کے لئے کوئ فرمایا تو بہت سے منافقوں نے تو مدینہ ہی میں عذر کرتے شروع کر دیئے ۔ وہ جبو کی قسمیں کھا کر اپنے عذر پیش کر رہے تھے ۔ دوران سفر بہب تھی منزل پر پڑاؤ ہو تا تو بعض منافق کچے یہ کچہ بہانہ کرتے جہاد میں شرکت نہ کرنے کی اجازت لے کر چھے دوجاتے ۔

ان آریق میں ایند تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر حال میں جہادے لئے لگلنے کا حکم وے کر منافقوں کے جیٹوں بہانوں کا در قربادیا کہ جس طرح بھی ممتن ہوتم اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد وقبال کے لئے فیلو ، حالت خفاف اور ثقبال کے معنی یہ بین کہ خواہ ہو ڑھے ہو یا جوان ، خواہ ضعیف ہویا تو انا ، تلکدست ہویا فراخ وست ، مشاول ہویا فیر مشاول ، جتمیار بند ہویا بغر جمیاد کے فرنس برحال میں جہاد کے لئے فکو یہی تہاد سے لئے بہترہے ،

میر فرمایا کہ جن لوگوں نے فودہ میں شرکت جہیں کی وہ مال کے حرییں اور آرام طلب جیں ۔ جوک کاسفرچونکہ طویل اور وطوار ہے اور اس میں مال غنیت بطنے کی بھی اسید جہیں اس سے منافقین آپ کے ساتھ جہیں تک ۔ جب آپ خودہ جوک سے واپس جائیں گے تو وہ جوئی قسمیں کھاکر کبیں گے کہ اگر ان کو قدرت ہوتی تو دو آپ کے ساتھ جہاد کے لئے طرور لکتے ۔ وہ لوگ لینے فغاتی اور جوئی قسوں سے لیٹے آپ کی بلاکت میں ڈال رہے جی ۔ انڈ تعالی خوب جاناً ہے کہ وہ اپنی قسموں میں جو سفیری اور انہیں کوئی عذر یہ تھا ۔ انہوں سفہ خروہ میں شرکت مذکر سے اسٹانے تھے کی فاک و پر باد کر ایا ۔

(معارف القرآن الأسولانا محد اوريس كالدحلوي بدم سوار سرروان المعاني عام ١٠٠١

#### ممتاب لطيف

٣٧ . ه حَفَا اللهُ عَنْكَ وَلِمْ اوَفْتَ لَكُمْ حَتَى يُعْبَيْنَ لَكَ الْغَيْنَ وَكُلُ الْغَيْنَ لَكُ الْغَيْنَ وَلَمْ حَتَى يُعْبَيْنَ لَكَ الْغَيْنَ وَلَا يُعْبَعُونَ الْغَيْنِ الْغَيْنَ وَلَا يُعْبَعُونَ الْغَيْنِ الْغَيْنَ وَلَا يَعْبَعُونَ الْغَيْنِ وَلَا يَعْبَعُونَ الْغَيْنَ وَلَا يَعْبَعُونَ الْغَيْنَ الْغَيْنَ الْعَيْنَ وَلَيْعَامِنَا وَلَا يَعْبَعُونَ الْغَيْنَ الْغَيْنَ الْعَيْنَ وَلَيْعَامُ وَالْعَلَى الْعَيْنَ وَلَيْعَامُ وَلَا اللّهُ وَالْعَلَى الْعَيْنَ وَلَا تَعْبَعُ فَلَا وَلَا اللّهُ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى الْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ وَالْعُلِيلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ الْمُؤْمُ وَلّهُ الْمُؤْمُ وَلّهُ الْمُ

(اے گر صلی اند علیہ و سلم) ان نے آپ کو معاف کر دیا۔ آپ نے ان کو ایک بطری کی معاف کر دیا۔ آپ نے ان کو ایک بطری کے بطری اند ہے اور ہوم آخرت مے بو بات اور آپ بھرش کو بھی بھائی کے بھر ان کے بات مور ہوم آخرت مے ایک در گئے بھی وہ اپنے بال اور جان سے جاد کرنے کے بادے میں آپ سے وضعت بھی بھی کے دور اند خوب بنا تا ہے برمز کاروں کو ، بیٹل وہ وضعت بھی بھی ہے دور اند خوب بنا تا ہے برمز کاروں کو ، بیٹل وہ بوائن ہے بہر کاروں کو ، بیٹل وہ کو ابنان بھی رکھے دور ہوم آخرت براہان بھی در کھی دور من کے دل قلے میں بھی ہوئے ہیں مود والبید فلک میں بھی ہوئے ہیں ہود والبید فلک

اَوْلَاتُ: ترف مستول، توغ بالات دي. اَوْلَاتُ:

ارْ قَالِيَتْ: ﴿ وَالْهِ مِنْ إِلَى رِلْرَفِياتُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ

يَتُرُ قُدُونَ : ( ١٥٠/١٥ كريمين - ١٥ ميران ويعين - تَرَدُّ عَامِيان

گھڑنے کے '' ساخت ہے کا جزو میں طرکت ہوگئے کے اجازت طلب کر ناطبیقت میں نفاق پر مئی تھا۔ انہوں نے توقیط بی سے بے کے کر دکھاتھا کہ ٹو اوان کو اجازت سے باندسے وہ خود میں جس به نهی سختی اس سنت ان کواچافات، بناسناسب نهی هما ، گرآمیدان کوابلات ، دسیته تواهاست گزار تو عاض بوبلاشهٔ او د تافران نجافات ندیلند بر چی بها سنت منت مذکفت را ای طرح جائز عذر کرنے و حق اور چیستے شیخ میدانے کرنے وابس می تعزیرجائی ۔

چرف ہاکہ یہ قومتری جس کہ جواحد تعالی اور اوم آخرت نے ایسان دیکھتے ہوں اواب سے انڈکی داوجی ایپنے مالی اور جان سے جانو کرنے سے و فصت طلب کریں کے تک انڈکی روابس جہاد وقبیّل قوان کی دنی تمثنا اور آروزو ہے۔ ان کا مان دیال قوہرو آٹ جرو کے سے ماحز ہے ۔ ایپ احک جہاد میں شریک نہ ہو سے کی اجازت کیے طلب کر سکھتیں ، جی لوگ منتی و پر ہم کا دیں ۔ احد تعالی ان کی بہم کاری سے فوہ واقعہ ہے ۔ وہ ایپ لوگوں کو ان کے تعقی اور بہم کاری کے معابق دار و راب مطافر ت ہے ۔

Ì,

بلاثب ہیں و سے بچھے رہنے کی اجازت وہی توکی طنب کرتے ہیں جو ان تعالی اور موم اخرت ہر ابیان جہی دکھتے۔ ان کے دفوق میں آمرت کی کوئی خاط جہی جس کے حصول کے سال ہیں۔ ہیں: کریں ۔ ان کے دل تو اب بخک ویں طن کی طرف سے طنگ و اس میں پڑھے ہوئے ہیں ۔ بہاس میں جہان ومرگر دان ہیں ۔ ان کا کیک قدم آگے ہز جاتے وہ مراق م بچھے ہتا ہے ۔ ابنیں شامت قدتی اور استخلال حاصل جس ۔ بہان اوجوہی اور ن اوجو ۔ بہاست سکھ گراہ کے ہوئے ہیں اور بذک و برباد ہوے داست ہیں ۔ ابن محرح وجو اور در تا العدلی میں وہ ان اور

## سنافعين متخلفين سے احوال

وَ رَوْلُوْ اَرَادُوا الْغُثَرُ وَ جَ لَاعَدُّوْا لَمَا عُدَّةً وَالْكِنْ كَرِهُ اللّٰهُ النّٰهُ النّٰهُ النّٰهُ النّٰهُ النّٰهُ النّٰهُ النّٰهُ الْمُعَلِّمُ وَقِيْلُ النّٰمَةُ وَالْمَعُ الْعَبِدِيْنُ الْوَحْرُ جُوْا وَعَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلِيْمُ وَاللّٰهُ عَلَيْمُ وَاللّٰهُ عَلَيْمُ وَاللّٰهُ عَلَيْمُ وَاللّٰهُ عَلَيْمُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَعَلَيْمُ وَاللّٰهُ عَلَيْمُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَعَلَيْمُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْمُ وَاللّٰهُ عَلَيْمُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْمُ وَعَلّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَيْمُ وَعَلّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْمُ وَعَلّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْمُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْمُ وَاللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَيْمُ وَاللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْ

ادر اگر وہ لوگ (جاد محملے) تلک پائیٹ تو س کے سے کچے سادن بھی میار

کرنے میش الاسے ان کا اٹھا! جانا ہیں تہیں کی اس سے ان کو ڈ میق جہیں ۔ وی اور کر و یا گیا کہ جھنے والوں کے ساتھ چھنے دہو ۔ اگر دہ (جزء سے ہے) ۔ شہارے ان کا تکل بھی پڑنے تو جہادے نے ضاوبی بڑھائے اور جہادے ۔ ووسیان ختن برد ان کی گلر میں ووڈ سے دوڈ سے ہوئے ۔ اور (اب بھی) تم بھی بھنی ہیں ان کے جاموس ہیں اور ان فاتوں کو حوب بو انآجے ۔ وہ تو بھیلے بھی ختن برد ان کی گلر میں کے دہے اور آپ کے کام ہے دے بہاں تک

أعُدُون (متيادكرة ألداد متعاصي و

الْفِيكُ فَيْ اللَّهِ مِنْ وَسَالِينَ . الْمَعْيِلُو . جَمَعْ فَكُولُ .

وَلَهُ مُعَالَكُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى كَامِ مَا وَيُخِلَكُ معدد .

فَتُتَبِعُكُمُ ﴿ الْمِنْ إِلَى يَعْنَ وَإِدْرَكُمَا أَمِنَ إِلَى عَنْنَ كُورُوكُ وَإِلَا تَعْلِيلًا عِاشِيد

المعدولة مرمغو أفوت امر

خَشِياً ﴾ . ﴿ تِبَادَكُرَنَا رَبِهِ كُرُنَا رَجُرَابِ كُرُنَا رَجُوابٍ كُرُنَا رَحُسُورِيهِ رَ

- آقِ فَضَقُوا: ﴿ مِن مِنْ تَعُورُك وَدِرْاكَ - وَهُ مِنْ مُرَمَدُ جِرِك - إِلَيْهَانُ كَ عَامِي . خَلِيْكُنْكُمْ: ﴿ مِبْهِ لِمِنْ مِن وَعِدِ مَنْ أَنْ

> مَنْ الْمُونِ فِي الْمُنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ مُنْ يَنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

تحقور کے: — منافقین کا ہو ہیں نہ جائے سکھنے وضعت طلب کو ناسب جو سناور نفاق ہے۔ اگر ان کا چہا کے لئے فقلے کا را وہ و کا قراس سفر کے لئے کچے در کچے سامل مترود جو دکرتے لیکن یہ تو اعلان وحکم کے بعد بھی اچھ بہاتھ وحرے بھٹے رہے ۔ لیکن امار تعدل نے ان کا جاد میں ماندان کی ہزائے اور مستی کے سب ہمتر جس فرایا اس سنے ان کو جہوجی جائے کی توفیق جہمیا وی ہو۔ ان کے ولوں میں جنوب کے بہت ہیں افراد وی اور ان ٹوکٹ ویاکہ ڈ می بچریا اور ا بابط کو گھوں کے ساتھ کھرس بھی یہ اور ا بابط کو گھوں کے ساتھ کھرس بھی رہو جاد کے ہے نہ تھی۔

اگر یہ لوک تیبارے ساتھ جہاد میں شائل ہو جانے تو جہادے وقت یا تو مسلمانوں کے اوں میں توف ڈائل کر بڑہ ل بیدہ کرنے یا کاٹو دن کی بود کرنے اور مسلمانوں کو وجو کہ دیے اور ایسے امود کی کوشش کرتے تس سے تبدرے اندر خلل اور بدختی ہیدا ہوئی ، ملآ تھلست کھاکر بھاگ کھڑے ہوتے اور تھار کے مقابیے میں مسلمانوں کی مدد نے کرتے و خرو - اب جی متہارے اندر کچہ لوگ ایسے بی جو ان کی باتیں سنتے اور ان کا کہنا مائتے ہیں - اللہ تعالیٰ ظالموں کے باطنی حالات اور ان کی ظاہری حرکتوں سے خوب واقف ہے -

اے بی سلی اللہ علیہ و سلم ا باالسب اوال تو اس خود و عصل می فتر و فساد بر پاکر نے
اور آپ کے کاموں کو خراب کرنے کی تد برین کر بچے بین بھیا کہ دنہوں نے معرکہ احد میں عین
وقت پر مسلمانوں سے علیمہ کی اختیاء کرئی تھی۔ بہاں تک کہ حق واضح ہو گیا اور اللہ کا حکم خالب
آگیا اور اللہ تعالیٰ کی حد و واعالت سے مسلمانوں کو کافروں پر غلب حاصل ہو گیا ۔ حالانکہ کافر اسلام
کے غلب اور فتح و کامرانی کو بہند نہیں کرتے تھے ۔

(مظهری ۲۲۳، ۲۲۳ / سور و ح المعانی ۱۱۱، ۱۱۳ / ۱۰)

## جدبن قيس كانفاق

الله وَمِنْهُمُ مَ سَنِّ يَكُولُ الْمُنْ لِنَ وَ لَاتَفَتِنَيْنَ وَالاَفِي الْفِئْنَةِ سَقَطُوا وَ
وَإِنَّ جَعَدَمُ مَ سَنِي الله عليه وسلم ) ان مِن عدوه فخض بحل به بو كما ب كر مجه
رخصت دو اور مجه فتد من د قالو - اكاوبوجاة الهوال فتد من تو فودي
پزت بوئة من اور مِثِل كافرون كو جنم في تعمير كما ب پزت بوئة من اور مِثِل كافرون كو جنم في تعمير كما ب پزت بوئة من اور مِثِل كافرون كو جنم في تعمير كما ب -

الْمُذُنُّ: تواجازت دے ۔ تورخت دے ۔ اِوْنُ ہے امر۔ سَقَطُوا: ووگریزے ۔ شُعُود کے ماسنی .

لَشْحِيْكُ أَدْ الدِّد الله مناطر كرف والى - الديد كميرف والى - إِمَّا كُورْف الم قاعل -

ضان ترول: ابن المنذر ، طرائی ، ابن مردویهٔ اور المعرف می ایونعیم نے حضرت ابن عباس کی روایت سے اور ابن ابی حاتم و ابن مردویهٔ نے حضرت جابر بن عبداللہ کے اوا نے سے اور محمد بن اسحاق و محمد بن عمر و بن حقیہ نے اپنے مشاریج کی سند سے بیان کیا کہ جد بن قیس الپنے ساتھوں کو نے کر (جن کی تعداد و بس سے کم تھی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معید میں حاصر ہوا اور عرض کیا یا دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھے بہیں روجانے کی اجازت دے دیکھتے سری کچھ کھیتی بازی کی ذھین ہے (جس کی ویکھے بھال حزودی ہے) ہیں اس کی وہدسے معتود ہوں۔ آپ مدنے فرمایا کہ تیاری کرد خم فرارخ وسٹ ہو چہ پر تھیں ا اہل تغییب میں) الدمغود الل ووام) کی کوئی مورت ال ہوستے۔ ہوستے حرض کیا تھیے تو اجازت ہی ہورتوں کا وارواں ہیں۔ آذا کئی میں دواسلے ۔ میری توم واسلے و تغییب کہ بھرسے زیادہ کوئی بھی مورتوں کا وارواں ہیں۔ تھے ڈرسے کہ اگر میں دوئی مورتوں کو ویکھے لوی تو لیپنڈ آپ کو نہ ردک شموں گا۔ جور مول اور صلی مند علی و سلم ہے میں کی طرف سے صدمول ایداد رفوایا کو میں نے تھے اجاز سے سے دوروں۔

کورین عمور نے باف فی کیا ہے کہ جدین تھیں کا بیٹا عبداللہ بدری صحافی اضاعی موس ا اور صفرت صدائی جمل و مش احد حد کا اخبائی تعالیٰ امان ایک بود و باب نگ الگ ) تو ۔ اس واقعہ کے جعد صفرت میداللہ و منی اللہ منہ نے لینے باپ سے کما کہ آپ نے وصول احد مسی اللہ حدید وسع کے فرمان کو کھوں و کردیا۔ واللہ بی مسمر میں لیپ سے زیادہ مواد کوئی نہیں ہیں ۔ آپ نہ خود جد ہے ہیں اور نہ اپنی طرف ہے ) کسی کو سواری وسے و ہیں ۔ بعد نے جواب و با کہ بینے سخت گرفی اطوفانی ابواد و مشک حال کے زید نے میں دو میدوں کے مقد ہے میں ہوں۔ البیع جس اس اس وقت قومیں لینے گھریں ہوں مجربھی دومیوں کے خوف سے خالی نہیں ہوں۔ البیع جس ا ہے لئر نے کہنے کمیے جا مشاہوں سینے عدال کے میں زیانے کے عکم اور سے واقف ہوں۔

ہم چیچ ہے نے کچے دو فتی کے ساتھ کیا تداکی قسم اور کوئی بات جیمیں ہے ہے تو سرف مدتی ہے ۔ عدائی قسم دسول اسد صلی الند طیر وسلم پر کوئی آرٹ نازل ہو جانے کی اور آپ اس کو پڑ صمیں گے انو عہد انفاق فاہرہ وجائے کا کہا س کرید نے محفق تھاکر بیٹے تک سے مہدا اور اپنا جانگی اور اس نے باپ سے کوئی بات شمیل کی ۔ بھراند نے پاکست انزل فرد دی۔

(روح المعلقي عين العل مظهري ١٥٠٥ ٣٠)

تنظر سیج: - سنافقین میں سے ایک ایس تخصی جی تی ہو ۔ اوٹی انڈ مسی انڈ دند د اسم ہے کہ آخ کر تھے گھری بہتنے دہنے کی ابازت وے دکھٹا اور لیجہ جو دیکسٹے سے جائز فرند میں یہ ڈائٹ ۔ کہا ہو جاڈ اور بی حور ڈوں کا ہونہ تو جو میں بہٹی آئے گایہ لوگ ڈوجھے بی قشنے اور معیب میں ہمتیاب ان لوگوں کا جہومی نہ حانا ہور چوان کے تعاتی کا ظاہر ہو با بحان کی بلاک و ہر وہ بی ہے ۔ یہ لوگ دو ذرخ کی آئے ہے دھاک کر کمیں جس جائٹے ۔ بالشربیخ مان کا حاصل کتے ہوئے ہے۔

(روح معلل ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ و ۱

#### مشافظين كالخسدونيفاتل

المعدد الله المعدد الم

تُعِينِكُ ﴿ ﴿ وَكُونِكُمْ إِمَا يُعْصِدُونَ وَمُعَادِعُ اللَّهِ

نَشَوُّهُ عُمْ . . . . وهان کو بری نگی ہے۔ دهان کو رنجیوه کرتی ہے۔ منازات مغدر ن کی چھٹی کی ۔ عوش مزد نے وابعد را مدرقرع کرزائے۔ مغت ثب

تُوكِيَّكُ عُلُونَيَّ : ﴿ مُرْسَعُرِينِ إِنْ مُرْبَعُنِ عِيسَارِي .

تحکیر سی کے ۔۔۔ ان آیا ہوں میں منافقین کی اند رونی خیات و ند ادت بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ کے ۔ مریق کمی لا ٹی میں کوئی بھلائی ترش آجائے سلگائے پارل غنیت کا عاص بور انو صدوعہ اوت کی عا ر بی سے تن بدن میں آب لگ جاتی ہے اور اگر مدمنو است آپ کو دوسری عاص بیش آجائے مساتھ عشست، کوئی۔ ہوادی ہ خوب چنک چنک کراپی بدلاکی ویوشیاری کا انہد، کرتے ہیں اور نوشی سے چنلیں ہوئے ہیں اور کیتے ہیں آ۔ ہم تو قبطری نہام سے باخرتے۔ ای سے لا ان میں عربیک خیس ہوئے۔

است محد معی الندعی وسم آپ کردیت کربرتم کارزنج دراست اوریم نود عند تمال کی تقدم اوراس کی شخار کے اتحت ہیں ۔ النہ تعالیٰ سے جرار سیسلے توج محفوظ ہیں جو کی تکھ وہا ہی بھار سے سنے فرق فوقی کا باعث ہے ۔ المال ایان کو تو النہ سے ہوا کسی پر ہمرہ مدی شیس کرتا ہاہتے۔ کی تکہ وی تین کا کار ساز ہے اور وی ہرجز مے قادر ہے ۔

تھے کہ وہلتے کہ اڈ الی ہی ہمیں یاتا ہے انہیں صاحل ہوگی یا چرشیادت اور اچرق ہے ان او چھٹانے میں سے ایک محللی طرور ہمیں ماصل ہوگی ۔ اس تم ہمارے بی میں ان کے علاوہ اور کس چیزے شکھریوں اور ہم تو انہاں ہے جی میں اس بات کے شکھریں کر یاتا اللہ تعالیٰ براہ راست تم پر کوئی عوالب نازل کردے جیے زارل اور اوقان اقرید آگار تم سب اس عوالب بھی سے بھاکہ ہو جاڈ یا چراف تعالیٰ معاوسے باتھوں تہیں قبل وقید کوا کے ذمیق وقو در کرے ۔ ایک تم رماوے انھام کے شکھریو اور ہم فہادے انہام کے شکمرہ بیٹ ٹیں ۔ واو فست دور نہیں جب انہام

ا (معادف الغرقين لا مونانا كمد لا ديمي كالدحلوي mar, mar, mar بن مخيره mar, mar) ب

#### منافقين كے لفقات كامردود ہوما

مه وهُلُّلُ الْفَهُوْ الْمُوْمَّا أَوْكُوْ هُا أَنْ يُتَكُفِّرُ مِنْكُمْ وَاتَكُمْ كُنْتُمْ فَوْمَّ فَسِفِينَ \* وَمَا مُسْتَكُمْ أَنْ تَعْبُلُ مِنْكُمْ لَفَعْتُهُمْ إِلَّا أَنْكُمْ كُفُّوْ وَا بِاللّٰهِ وَهِرْ سُولِهِ وَلاَ يُقَوَّقُ الشَّلُوةُ إِلاَّ وَمُعْمَ كُتْ لِلْ وَلاَ يُنْفَقِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ خَرِهُونَ \* فَلاَ تُسْمِئِكَ آمَوُالُهُمْ وَلاَ اَوْلاَدُهُمْ وَإِنْمَا يُرْيَدُ اللَّهُ لِيُعَوِّيَهُمْ بِكَافِي الْمُعَيْوِةِ الثَّمْثُ وَلاَّ وَمَّذِّ مَنَّ أَمْنَ الْمُعَيْوِةِ الثَّمْثُ وَمُعْ خَمِورٌ وَنَ \* وَكُوْرُونَ \* وَكُونُ الْمُعَيْوِةِ الثَّ

آب كرد وكف كداء أوتم فوش ك مال خرى كرد باناخوش ك رتم ك برخ وقيول

ير كيا جائے كا . بلاشيه تم نافرمان قوم جو اور ان كا خرج كيا جو ا (مال) قبول يد ہوئے کی اس کے سواکوئی دید جنیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے سائقہ کفر کیا اور وہ نمازے نے آتے بھی بی تو کالی سے اور وہ کچے خرج جی كرتيبي توناگواري سے مين ان كے مال اور اولاد آپ كو تعجب ميں يد والين الله كو تو صرف يد منظور ب كد وه ان چنزوں كى وجد س ان كو د نياوى زندگى میں عذاب میں ہمآار کھے اور ان کی جانیں کفر کی حالت میں آگئیں۔ ظوعا:

اطاعت کرنا۔ قرمان برواری کرنا۔ خوشی ہے کرنا۔

نايسنديدگي - سختي - جمر -

نَفُقَتُهُمْ: ان كاخرة كرنا-ان كى خرات-

كَدْ قَا:

مُسَالِين : ست - كال . واحد كُيْنُ اور مُثَالَثُ . 4 2

وونكل بلائے ۔ وہ مث جائے ۔ رُخوق سے مضارع ۔

تشريح: الله تعالى في أتحضرت صلى الله عليه وسلم كو مخاطب كر ك فرمايا كر آب ان منافقوں سے کمبر دیجتے کہ تم تو فامل و فاجراد ر مسلمانوں کے گروہ سے خارج ہو اس لئے متباری طرف ے وی بوقی مالی امد او اللہ تعالیٰ کے بان قابل قبول منسی ۔ خواو تم خوش ولی ہے دویا ہے ول ے ۔ یہ لوگ الله اور اس کے رسول سلی اللہ الميه وسلم كا انكار كرتے ہيں، نماز ہي سستي كرتے یں اور اللہ کی داومیں ناگواری کے ساتھ محض او گوں کو دکھانے کے لئے خرج کرتے ہیں، ای لئے ان كى خرات اس وقت تك قابل قبول نبس بب تك كدوه النداد رسول كرساط تعلق قاتم : كرين - سو آب كوان كمال واولاد ت تعجب شين ; و ناجابية - جومال واولاد يم ف ان كو عطاكيا ہے وولیسند بدگی کے قابل جس ب توان کے لئے محض ایک مبلت اور و صبل ہے ہو حقیقت میں و بال ہے ۔ یہ لوگ دولت جمع کرنے اور اولاد کی دیکیو بھال کے لئے طرح طرح کی فریب کاریاں کرتے ہیں، دیکھ اٹھاتے ہیں اور سختیاں تھیلتے ہیں، اس لئے اس مال کو خربے کرنا انہیں ناگوار ہوتا ہے اور جس کے پاس مال منسی وہ صرت وافسوس کرتا ہے۔ غرض مال و اولاد کا ہونا یا نہ ہونا وونون صورتون مينان يرعداب ي عداب ي دوب در اعظيري ٢٢٠ ، ٢٢٠

#### منافقوس كي باطني كيفيت

ە ، ە دۇيخىلغۇن باللورائىكى ئىرنىگى دۇت قىل ئىلىگى دۇنىڭى ئۇرى كىفىز قۇن د - ئۇرىجىدۇن ئىلىكى دۇرىغارچ ئۇرگىگىكىلا ئولۇرۇ رائىدۇ قەرىخىگەۋى د

اوریا لوگ اند کی آسمی کهند قائل که به منک ده خرس سے بی معاظر ده خرس سے خمس بی بلکه و د توافظهر و باطن میریا فرق و کلئے و ال قوم ہے۔ اگر این لوگوں کو کوئی بندہ کی بلکہ یا نازیا کم سینسند کی درا بلکہ ال بلاٹ تووہ ای

اطرف دسیل تزنے ہونے مماک تکسیل

مُلْجًا أَنَّ إِنَّا فَكُولُكُ كُلُّكُ عَالَمُ عَرِف.

ر من گزھے، وہ معمورة

عَمَدُ خَلَقَ : ﴿ وَأَمْلَ بِولِينَا كَيْمِكُمْ وَأَنْفُورُ إِنَّا أَمْ مُلْرِفَ

ر المنظمة في المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظمة المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظمة المنظم المنظم

کھٹھم کے '''' ان کیا ہم ایکھا ور م یشکل و نے اظہمالی کا یا عام ہے کہ وہ لینے کئو انفاق پر ہے او ہر قرار دیکھنے کے بطر ٹھی ہوڑی قسمی کھا کر کچھ ہم کہ والد وہ متبارے بھائی ہو مسلمان ہیں۔ حالانکہ شینٹرٹ میں یہ مسلمان جس ہے ہو کھی است انفاق کا چھپانے کسٹ ایسہ کچھ ہم اوا تر اوا تر سے اس سے ڈوسٹ ہیں کہ تھی ان کانفاقی طاہر ہو بدائے سے تم ان سک مانڈ بھی قبل و فید کا بداؤہ نے کرد میمانک تم سٹرک درشت و نے فرسٹ ہوں۔

اگران کو مہینتا ہا کہ سے کوئی ہناہ گاہ یا کوئی نار بالوی سرتھ سے ٹی بھکہ فی جائے تو ہور: ابت بھے کر سرمان دو ڈسٹے ہوئے ابی حرف چلے جاتیں ہے اور ان میں سے دیک ہی گیا۔ پاس نظر شہیل آئے گا کہ تک امیمی آئیا ہے اور ایمی کابٹ تیٹیں کے تو محض حرورت، تجوری اور خوف کی بڑا ہے آئیا گی جا ہوگ کرتے سرور (اور کلے عوص زمر مواجب الرحمی سودرد)

# تقسيم صدقات يرمنافطين كاطعن

٥٥٠١ هَوْمِنْهُمْ مَنْ يَكُمِزُكَ فِي الفَّدَ قَبْتِ وَقِنَ أَعُطُوا مِثْكَارَ فَوْا وَإِنْ كُمْ يُفْعُلُوا مِنْكَا إِذَا هُمْ يُسَتَّحُطُونَ ٥ - وَلُو اَنْكُمْ رَضُوْا سَالَتُطُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اوَقَالُوا حَسُكِنَا اللَّهُ سَيُوتِيْفُ اللَّهُ مُرْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِذَا لِهَيْ اللّهِ رَغِيُونَ ٥ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِذَا إِلَيْ اللّهِ رَغِيُونَ ٥

اور این جی سے یعنی و دری جو صد قات کی تقسیم سے یاد سے میں آپ ہر الزام مگاہ نے جی ۔ چراگران کو مجان صدادت جی سے ان کی خواتش سے سطابی ال جائے تو داختی ہو جائے جی اور وائر ان گو مین کیا خواتش سے سطابی داشا تو ناد انسی ہو جائے جی اور ان کے سے بہتر مرکا اگر وہ ای پر داختی ہو جائے جو اللہ تحراقی اور اس سے دسول نے ان کو ویا تھا اور کھے کہ جمیں اند کا تی ہے ۔ علا اور اس کا در اول الہنے فضل سے جمیں اور دسے گا۔ جم تم اللہ بی کی طرف واضیعتیں ۔

يُكُمُونُكُ: ﴿ وَوَقُولُو هُونَا وَيَقْلِهِ وَوَقَرِتِ الدَّرِ فَيْبِ ثَلَامَتِهِ مُرَّكُ مَعْلَامِ . يُسْتَخَطَّوُنُ \* وَوَقَارَانِي بِوَسَدِينِ وَوَقَالِ ثَنِي بِوَسَيْنِ مِنْ تَكُولُكُ مِعْلَانٍ .

بھیان ترونی ۔ ایسن منافقی ہے آمھنات میں اند علیہ وسع م جست مکانی کہ آپ معاقات کی تعلیم میچ بھی کرتے۔ اس جست سے ان کا مقسد لینضب نع مسل کرتے ہے ہو۔ کچ رہے ہیں کہ آمھنزے میں جائے تو راحتی ورنہ ناراض را بن جرائے۔ واؤہ ابن ابی عاصر سے رواحت کر ہے ہیں کہ آمھنزے میں اند علیہ وسلم صدقات کا عال تقسیم کرے کے سے تشریف مانے اور جب آپ نے ماں تقسیم فرد ویا تو فساز میں ہے کمی نے آواز ڈگائی کریا عدل ہمیں ہے ۔ اس بہت تب احری ۔ وا بن محمد الاس کا

کنٹھریکے: ۔ مسافع کی بھی ہے کچہ واک ایسے جی ہی جو صدف کی تقسیم کے بادے جی آپ پر عمد چھنی کو تے ہیں اور کیٹھیس کی آپ صدفات کا ال عدل انسان کے ساتھ تقسیم مہیس کرتے ہے۔ حلاکہ آپ تمام علوق سے بزند کر عامل اور جور وفلاست دور ہیں ۔ ان لوگوں کی تھے ہینی تحفی حرص اور خمین کی بنام ہے ۔ جیسہ آپ کون کوان کی خواہش اور حرص سکے معابق دے اسے تبین کوف آپ کے فعل سے ٹوٹی ہوجائے ہیں اور کوئی اعتراض نہیں کرتے کیے تک ان کی فوٹس اور مقلعہ یعی تھا داگران کو ان کی ٹوایش کے مقابق مصدند و پاجائے تو یہ فوٹ فوراً بگڑجائے ہیں۔ اور زبان درازی کرنے قفے ہیں۔

چگریہ فوکسیاس پر راستی ہو جائے جو اندر تعالی اور اس کے وسول سلی اللہ عدید وسلم نے صدقات اور بانی غیمت میں سے میں کو مصر و یا تھا اور یہ کچنے کہ ہمار سے سلنے تو اس اللہ تعالی کائی سے دولی ہماری محفالات کرنے واقا ہے۔ آئیرہ ایست بلند وہ مینے فیشن و کرم سے اور اس کار موال البینے اعضہ و عمالات سے ہمیں اور و سے وین کے فویدان کے حق میں ہمیش ہوگا۔

(منتقيري ٢٠١٥ - ٢١٠ ) مع رموابب الوحمن صعبر ١٥٠٥ ( ١٥٠

#### معدارف صدقات ازكؤة

-۱۰. وانسك الصّدة فنت بِلَلْفَقَرَّاء وَالْمَسْرِكِيْنِ وَالْعُمِينِيْنَ عَلَيْهَا النّهِ عَلَيْهَا النّهِ وَالْفَرْ مِيْنَ وَفِي النّهِ النّهِ وَالْفَرْ مِيْنَ وَفِي النّهِ النّهِ وَالْفَرْ مِيْنَ وَفِي النّهِ عَلَيْهَا النّهِ وَالْفَرْ مِيْنَ وَفِي النّهِ عَلَيْهِ النّهِ وَالْفَرْ عَلَيْهِ وَلَيْ النّهِ عَلَيْهِ النّهِ وَلَا النّهُ عَلَيْهِ النّهِ وَلَا النّهُ عَلَيْهِ النّهِ وَلَا النّهُ وَلَا النّهُ وَلَا النّهُ وَلَا النّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِي اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا

تشکر کئے : - اس سے جہلی آرتوں میں آفسنرٹ ملی اللہ علیہ وسلم میں سدقات کی تقسیم کے بارے میں منافقوں کی لکت پمنی اور اس کے جو اب کاؤکر تھا ۔ سنافقین کچھے تھے کہ آپ مساقات کی تقسیم میں (اعداد اللہ) العداف کیس کوتے ، جس کو بشاہلے ہیں وسے دیتے ہیں ۔

اس آرت میں اور تعالی نے یہ بیان فرما ویاک رکوناکی تقسیم چیفمر سل اند علیہ وسلم ک

مرسنی پر موقوف نہیں بلکہ یہ تواند تعالیٰ ہے ، مآتے ہوئے مصادف میں بی خرج ہوسکتی ہے ، اند تعالیٰ نے اس کی تقسیم کسی کے سپر د نہیں کی بلکہ اس کی تقسیم کا طریقة اس نے خود مقرر فرما دیا ہے رسول اند صلی اند علیہ وسلم اپنی رائے ہے کچے نہیں کرتے بلکہ ووتواند کے حکم کے مطابق اس کو لوگوں میں تقسیم فرمائے میں ۔ (ابن کٹر ۲۳۱۲ م)

باحماع معمليه و مابعين اس آيت مي صدقه، واجهه يعني زكوة كم مصارف كابيان ب جو آغة بي .

ا فقراء: المم ايومنية ك نزديك فقرووب بس ك پاس نساب زكواند بو وكمه نساب - مان بالكل د بو والكه نساب كم بال بويا و والكه نساب كم بال بويا و والكه بويا كم بال بويا كم بال بويا كم بال بويا كم بالكل د بويا كم بال بويا كم بالكل د بويا كم بالكل بويا كم بالكل بويا كم بالكل به بويا كم بالكل به بويا كم بالكل بالكل بويا كم بالكل بويا كم بالكل بالكل بويا كم بالكل بالكل بويا كم بالكل بويا كم بالكل بالكل بويا كم بالكل بويا كم بالكل بالكل بويا كم بالكل بويا كم بالكل بويا كم بالكل بويا كم بالكل بالكل بويا كم بالكل بالكل بويا كم بالكل بالكل بويا كم بالكل بالكل بالكل بالكل بالكل بالكل بويا بالكل بالك

بنادى وسلم في حضرت ابن عباس د منى الله عبناكى دوارت يبان كهاكد دسول الله عبناك كهاكد دسول الله سلى الله عند وسلم في حضرت معاقر كو يمن محت وقت فرما ياكد تم اليه نوگون كى طرف جارب بو جو الل كمآب يين - فيلان أن كو لا الله الا الله او ر محصد ر سبول الله كى شباوت كى طرف وعوت دينا - اگر و و مان لين تو ان كو يما تاكد الله نقائ في تم و بن دات جي ياخ تمازي فرنى كى بين - اگر و و مان لين تو ان كو يما تاكد الله في الن اله و تكوة فرنى كى ب جو ان ك في (صاحب يس - اگر و و مان لين تو ان كو يما تاكد الله في المار الله عن با مالله مى بدو عاد ب قرات دينا، مظلم كى بدو عاد (براو كى و تمار مناله مى بدو عاد ب قرات دينا، مظلم كى بدو عاد ب قرات دينا، مظلم كى بدو عاد (براو داست الله في بدو عاد را براو كى درميان كو قرار كاوت ماكل نيس، وقى - درميان كوقى دركاوت ماكل نيس، وقى -

اس حدیث کی رو سے زگو قالیتے والے کامسلم ہونا طروری ہے۔ باحماع علماء خرِمسلم کو زکو قامبنی وی جاسکتی، خواہ وہ غیرمسلم ڈی ہو (جزیہ دینے والا کافر جومسلم حکومت میں رہمآ ہو) یا حربی (وہ کافرجو غیرمسلم ریاست میں رہمآ ہو) ۔ (مظہری ۱۹۶۱ء) عن تحد قالفتہ ۲۰۱۶ء)

ا بدن المساكلين : سمكين اس كو كيف مين جس ك ياس كيد بو - ووليف كساف يا بدن والهذه كالمن يا بدن والهذه كالمن كالمن كالمنال بو - محيمين مين المن عند والله كالمنال بو - محيمين مين المن عند والله عند والله كالمناك كالمناك الله عند والله ك فرمايا كه

سکین وہ میں ہو ماد ماد البرسد - ایک دو مقموں کی طلب یا ایک دوج باروں کی توایش اس کو سفاختے چیز ہے۔ بلک سنگین وہ ہے جس کو بقد د کفارت نہ طباب اور کوئی اس کی صالت ہے واقعہ بھی نہ بوکر کچے خیز خوامت بی اس کو وے دے اور وہ خاو بھی کمڑ ہو کر تسی ہے نہ مانگرآبو مسلم ن مواد کی خیز خوامت بی اس کو وے دے اور وہ خاو بھی کمڑ ہو کر تسی ہے نہ مانگرآبو

ذکو قدیکے حکم سے اعتباد سے فقراراہ درستا کین دو فرن بیٹسان ہیں کہ جمی تخفی سے ہائی۔ اس کی طرور باعث اصلی سے دائد بقد د اصاب بدل نہ ہو تو اس کو ذکو ورک سامنگی ہے اور اس سے سے ذکر الجانا بھی جائز ہے۔ طرور بات میں دہنے کا مکان وطرو دست کا گھر باد سامان آم ہوسے رائد ہر اوار کی چھیاد مورکآئیں وظیرہ سب وافق این ۔ جمس سے ہائی سام سامن آو اس ما بیاسات اور اس ما بیاسات ہے باوان تو در جاندی ہو بیااس کی قیمت سے برا برائقہ رائم ہو اور دوفرنس و راجمی در ہو تو این سخص ر ذکرہ فرنس ہے ۔

یو شخص مناصب نصاب بنی کم تورست، تی کا اور کانے کے قابل ہے اور اس باس ایک دن کاگروم موجود ہے تو اس کو ڈکو آدینا ہا ترہے ۔ گمرائیے تھیں کے نے یہ بر ترشخ کہ لوگوں نے موالی کرتا ہم سدرائی کے نے والوں نے موانی کرتا مرام ہے ۔

والعددف مغرأن ١٩٩٥م ٢٩

علمہ عاطعین . اساملین سے مراد وہ کارکن ہے۔ جو اساق مکوست کی طرف سے سدقات ، زکو قال وعشر اخر و دصوفی کو کے بست کمان ہیں جم کرنے کی تعدست پر باس و ہوئے ہیں ، یہ لوگ چونکہ لہنا سار اوقت ہی کہم میں مول کرتے ہیں، اس سنے ان کی مزور بات کو چود اکرنا اسالی مکوست کی ڈھہ داری ہے۔ ان لوگوں کا مق جوست ڈکا آئی کی مدست یا جائے گا ، عالمین کو ہو کچ ا باج کا ہے وہ ان کے کہم کی اجرت و رصواد ضرب بھی بھکروہ ان کی تعدمت کا صفراد و انعام ہوتا ہے

ایک مدین میں سبت کہ رہ ال اعد میل ان منبی و اہتم نے اور از قربایا کہ صدق کمی فق (عال وار) میک نے مثال جس، سوائے پانچ کھنسوں کے اور وہ بوجاد کے نے قال ہو اور در ہاں ہی کے پاس مقدم حرورت عال نارہو آگر جہ گھر میں وہ عال وہ رہو ۔ ۲۔ وہ مختص جو مدافہ وصول کرنے کی ادر میں انجام و مقابو ۔ حود کمل کے پاس عال فریو مگرہ وہیں عال سے زیادہ مقروش ہو ۔ حود ہو شخص صدقه کامال کسی خرب مسکنین سے پہنے وے کر خرید ہے ۔ ۵ ۔ وہ شخص جس کو کسی خر فتیر نے صدقه کا عاصل خدو مال بطور بدید چیش کر دیا ہو ۔ (معارف القرآن ۳۹۷ / ۳) رامد دو حذیث اور اکثر ایش ز فر دارا کر میں نے رصوبا کر افراد ال نے جینز ۔ معد معد

امام ابو صنید اور اکثر انتر نے فرمایا کہ صدقہ وصول کرنے والے نے بہتی مدت کام میر صرف کی ہواس کو اتنی مدت کی صروریات ہوری کرنے کے بقدر (معاوضہ) ویا بیائے گا۔ مثلاً کسی نے اس کام میں ایک ون صرف کیا تو اس کو ایک ون کامعاوضہ بقدر کفایت ویا بعائے گااور اگر اس نے ایک سال صرف کیا تو اے ایک سال کامعاوضہ بقدر کھایات ویا جائے گا۔

اگر اس کی اجرت بقد ر کفارت اتنی ہو کہ وہ وصول خد و زکوۃ کے کل مال کا حقد ار ہو جا تا ہو تو علما، کا اس پر اتفاق ہے کہ زکوۃ کا کل مال اس کو نہیں دیا جائے گا بلکہ آوھا دیا جائے گا۔ نصف ہے زائد مال کل مال کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس سے اگر نصف ہے زیاد ومال دیا گیاتو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اس نے فقرا، کے لئے زکوۃ وصول نہیں کی بلکہ لینے لئے وصول کی ۔ اس طرح اصل مقصدی فوت ہوجائے گا۔ (مطلبری ۲۳۳۲،۳۳۳)

مهر مؤلفتة القلوب: ان كانين قسي بي

 وه جن كَن أتحضرت صلى الله عليه وسلم في اس من الليف قلب كى كه وه مسلمان يوجانمى.

٩- ١٥ جو مسلمان تو بو چك تق مكر ان كاايان توى : تحا - بعي عين بن حصن اقرئ بن مسلم عن المحتاد على المحتاد الله عليه والمحتاد الله عليه والمحتاد على المحتاد على المحتاد الله عليه وسلم في المحتاد على المحتاد على

اس دو اوگ جہنیں اس نے صفا کیا آیا تک دو مسلمانوں کو فقسان چہنیا نے عبار دیں۔ اس تیسری فقس کی اور کے بنا داور کے باز دین ۔ اس تیسری فقس کی مافعین ذکو ہے کہ قال کے لئے صد قات و فیرہ عبا کر کے ان کی تالیف قلب کی گئی ۔ یہ (تالیف قلب) ختم ہو بھی ہے، کہ تک اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عرت عبل کردی ہے اور اس بات یہ سماہ کرم کا اعمار یہ و چاہے ۔

(1/1x+3/1)-16/21x)

ایک روایت میں ہے کد عیدید اور اقرع زمن کامطاب نے کر حضرت اور بڑکے پاس آئے

عنرت ابو یکرئے ان کے لئے قربر نکھ وی مگر صنرت الرئے وہ عقربی بھاڑ ڈانی اور فرمایا کہ یہ تو رسول اللہ (اسلی اللہ علیہ وسلم) جہیں اسلام پر قاتم رکھنے کے لئے و یا کرتے تھے اور آرج اللہ تعالیٰ نے اسلام کو خلیہ عطافر مادیا ہے اور تہماری الحرف ہے (مسلمائوں کو) ہے نیاز کر ویا ہے ۔ پس اگر تم اسلام پر ٹابات قدم رہتے ہو تو ضیک وریہ تہمار افیصلہ تلوار کرے گی ۔ وہ اوٹ کر حضرت او بکر رضی اللہ عمر کے پاس گئے اور کہنے گئے کہ خلیج آب یمی یا تعمرا (رصنی اللہ عمرا) ۔ آپ نے ہمیں ایک خلا و یا اور (حضرت) افرائے اسے بھماڈ ڈاللہ عشرت اور بکر نے قرمایا کہ اگر وہ چاہی (تو وی خلیف بین) ۔ چتائی حضرت او یکر رضی اللہ عند نے بھی حضرت تھرر سنی اللہ عند کے فیصلے کی توشیق کر دی اور صحابہ میں سے کسی نے بھی ان کے فیصلے میں اعتراض نہیں کیا ۔

(روح المعافي ١٣٢/١٠)

ا مروقاب استمبور فقیار و محدثین کے از دیک رقاب مراد وہ طام میں جن کے آفاؤں نے مال کی ایک خاص مقدار متعین کرکے کید دیا کہ آگر انتظال کا کر جمیں وے دو تو تم آذاد ہو۔ شرق اسطاع حین اس کو مگات کیا جاتا ہے۔ اس شخص کو اس کا آفا اجازت وے دیتا ہے کہ وہ تجارت یا خروری کے ذریعہ مال کماتے اور آفا کو لا کردے ۔ اس آدت میں رقاب می مراد یہ ہے کہ الیے شخص کو زکو آئی دفی میں کے حصہ وے کر آزادی حاصل کرنے میں اس کی مدد کی جائے۔ شام کی گو فعلاس کرنے میں اس کی مدد کی جائے۔ شام کی گو فعلاس کی سے دیتا ہے ہوا۔ وصل کی جائے۔

الله علام ، اس مردو و لوگ بین جن کے ذمه کمی کاقر اس بو اور ان کے پیس اس کو ادا کرنے کے اس میں اس کو ادا کرنے کے در اس کے درا اس کے درا اس کے درا اس کو ادا کرنے کے در بود بنا میں کا اور ان کے درا اس کو درا اس کو درا کرنے کے درا اور انسان ہے ، ایئر طبیکہ اس قران دار کے پیس استانا ال در بوجس سے وہ قران و اس اور کرنے درا گر کسی نے گانا کے کام کے لئے قران و اس و فروہ شادی کی تاہمان اور میں ، تو ایس قران و اس اور اسراف کی معسبت اور اسراف کی دوسلہ افروقی در ہو اس کی معسبت اور اسراف کی دوسلہ افروقی در ہو ارمعارف افران اور اس اور اسراف کی دوسلہ افروقی در ہو ارمعارف افران اور اس اور اسراف کی

فی سیسل الثد: امام ایو بوسف کے نزدیک فی سیل اللہ ہے مراد دو غازی ہیں جو فقری و بے نظر اسلام کے غازیوں ہے جدا بی ، یعنی جو اپنے فقریہ و نے کی دجہ سے خرچہ یا

مواری و فرود ہونے کی بنام لظکر اسلام کے ساتھ بلنے سے عاجزر و گئے ہوں تو ان کو صدقہ ( ذکو ۃ) لینا طال ہے ۔ آگرچہ وہ کسب کر سکتے ہوں ۔ اس لئے کہ دہ کسب میں مشغول ہوں گئے تو جہاد سے رہ جاتیں گئے ۔ یہی صحیح اور اعجر ہے ۔

بعض نے کہا کہ فی سیسل اللہ سے طالب علم مرادیس اور بعض نے کہا کہ حالمین قرآن مراد بیں جبکہ وہ فقراء ہوں۔ بعض نے سفر ع میں قافلے سے پھوا ہوا حالی و غیرہ مراد لیاہے جبکہ وہ خرج نے ہوئے کی وجہ سے قافلے میں نہ مل سکے ۔ (عمدة الفقة اساء / سا)

 ابن السيل ہے مراد مسافر ہے۔ مسافر آگرچہ لہنے د طن میں مالد ار ہو۔ ليکن سفر میں اس کے پاس خرج ختم ہو گیا ہو یا کوئی اور الی د جہ ہو گئی کہ گر تک چیخنے کا خرج نہیں ہے یا حاتی کا خرچ ختم ہو گیا آگرچہ و و لہنے و طن میں مالد ار ہو تو الیے مسافر یا حاتی کو زکو قد دینا جائز

فقر مسافر کو اپنی طرورت کے مطابق لینا جائز ہے۔ طرورت سے زیادہ لینا طال نہمیں، لیکن جو شخص اپنے وطن میں بھی فقیر ہے اس کو مترورت سے زیادہ لینادرست ہے۔ مسافر فقیر کو ذکر قالینے سے قرض لینااد کی ہے۔ (محدة الفقہ ۱۳۳۶) م)

## منافظین کی حرکات بد

وَمِنْهُمُ اللَّذِيْنَ يُومُدُونَ النَّبِيّ وَيُقُولُونَ مُوادُنٌ ، قُلْ أَدُنُ خَيْرٍ لَكُمُ مُوادُنٌ ، قُلْ أَدُنُ خَيْرٍ لَنكُمْ اللَّهِ مَيُومُنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةً لِلَّذِيْنَ اللّهِ لَعُمْ عَذَابٌ إلَيْهُ اللّهِ لَعُمْ عَذَابٌ إلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ لَلْهُ لَكُمْ عَذَابٌ إلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ لَلْهُ لَلّهِ لَلْهُ لَكُمْ اللّهِ لَكُمْ اللّهِ لَلْهُ لَكُمْ اللّهِ لَلْهُ لَلّهِ لَكُمْ اللّهِ لَلْهُ لَكُمْ اللّهِ لَلْهُ لَلّهِ لَكُمْ اللّهِ لَلّهِ لَكُمْ اللّهِ لَلْهُ لَلّهِ لَلْهُ لَا لَهُ لِلللّهِ لَلْهُ لَا لَهُ لِلللّهِ لَلْهُ لَا لَهُ لِلللّهِ لَلْهُ لَا لَهُ لِلللّهِ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلللّهِ لَلْهُ لَا لَهُ لِلللّهِ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لِلللّهِ لَهُ إِلَيْنَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لَلْهُ لَا لَهُ لِللللّهِ لَلْمُ لَا لَهُ لَا لَلْهُ لِلللللّهِ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَا لَهُ لِللللّهِ لَلْهُ لَا لَهُ لِللللّهِ لَلْهُ لَا لَلْهُ لَا لَهُ لِللللّهِ لَلْهُ لَا لَلْهِ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لِللللّهِ لَلْهُ لَا لَا لَهُ لِلللّهِ لَلْهُ لَا لَا لللّهِ لَلْهُ لَا لَا لَهُ لِللللّهِ لَلْهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لِللللّهِ لَلْهُ لَا لَا لَهُ لِللللّهِ لَلْهُ لَا لَهُ لَاللّهِ لَلْهُ لَا لَا لَهُ لِللللّهِ لَلْهُ لَا لَا لَهُ لِلللّهِ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَاللّهِ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَاللّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا للللّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا

اور ان میں ہے وہ بھی میں جو نبی اصلی اللہ علیہ وسلم) کو ایڈ اوسیت بی اور کہت بی کد وہ کانوں کا کہا ہے۔ آپ کمد دھت کد وہ دھیان وے کر تو وہ بات سخت بیں جو جہارے جل میں بہتر ہو۔ وواللہ پر بھین رکھتا ہے اور موسنوں کی بات مائیآ ہے اور تم میں ہے جو لوگ ایمان کے آئے بی ان کے حق میں رحمت ہے اور جو اوگ اللہ کے و حول کو ایڈا دوسیتے ہی من کے متنے ور ناک مذاب ہے۔ کو فیڈی بڑے سے دوائے وسیتے ہیں۔ وہ اکلیف وسیتے ہیں۔ آباؤاڈے مقدرے۔

بىرىمىي كى بلت من كر قبول كرسة والا-

شمان مو و این بی حاج نے سوی کا گول تھی کیا ہے کہ یہ تعدد ساختوں کی ایک جامعت کے بادے بیان اور این بی حاج نے سوئ کا گول تھی کیا ہے کہ یہ تعدد ساختوں کی ایک جامعت کے بادے میں نازل بول ۔ انہیں جی سے معامی بن موید بن صاحت، دفاعہ بن مجد المنظر مور و داید بن شامت بی بادے میں کچ ناستا سب باتھی کی آن شامت بی ایک کی ان است میں کچ ناستا سب باتھی کی آن ان میں ہے ایک تحقیم نے کہ کہ استا سب باتھی کی آن میں ہے وہ کہ کی ان میں ہے گئے ہو کہ مسل الند علیہ وسلم کو کی جاری ہے کہ یہ بات ہو تم کھتے ہو کہ مسل الند علیہ وسلم کو گئے ہوا تھی کے گار میں بات کی گھال ان میں ہے گئے کہ مسلم اللہ باتھی کی بات کی گھال ایک کے گئے کہ مسلم النہ علیہ وسلم تو مرف کان بھی اہم المیں انہیں کے گئے کا معلوم تو مرف کان بھی اہم ایک کانور میں کیا تھی اہم کا کانور میں کیلئے تھی اہم کا کانور میں کیلئے تھی ایک کانور میں کھتے تھی ا

این اسحاق کچھیں کہ یہ آیت منافق میں ہے ایک شخص کے ہرے میں خال ہوئی جس کو بھی بر مارٹ کہا جاتا تھا ۔ یہ شخص مرح آنکھوں : در فکٹ کالوں والا بدشکل آدمی تھا ۔ یہ آپ کی باتی سفان و حاکر منافقوں کو پیٹے چکے بدانا تھا ۔ جب اس سے کہا تھا کہ اساسٹ کر تو وہ کچن ماکا کہ کھ حلی این مالیہ و حلم تو سراسر کان تیں ، جو کوئی ان سے کچہ بدان کر اسید تو دواس کو گھائ کیشتیں ۔ ہم جوجاس کے کمیس کے ، جران کے پانی جاکرا جوئی الحسمی کھائیں کے اور واپ کی بات سے منگر و بائیں کے اور ورحاد کی بات کو بھان نریا گھ

یسی وہ مختس ہے جس کے باوے میں وسول اللہ صلی اند صدر وسلم نے فریا تھا کہ جو شخص شبیعان کو دیکھ نامیاتیا ہے تو اس کو پہلیتے کہ وہ ٹیمنل بن صارت کو دیکھ ہے۔

إروح المعالية عاديه ١٠٠١) مع)

کھڑے؟ ۔ سناختوں میں ہے کچ لوگ ایسے جی ہیں جائی باتوں ہے ڈراید رسول اند صلی اند علیہ وسلم کو تکنیف بہنچ ہے ہی اور بکیفنری کر ہے ٹی تو کانوں ہے بہت کچھیں ۔ جا بات ان سے کی جاتی ہے اس کو سن بنیفنری اور اس پہنچ کر بیفتری ۔ جو شاہ در پچھی قرق بھی قرق ہمی کرتے۔ سو تو گوں کی باتوں سے وصوکر کھا جائے ہیں ہم بھی ان کے پاس جاکر جو ٹی تسمیری کھا تھی ہے اور ان باتوں ہے فکاد کر دیں گے جو ہم نے ان کے بارے میں کی ہیں ۔ وہ بمادی باتوں کا بھی چھی کو

لی مے

اس آمت میں ان کی انہیں باتوں کا جو اب و یا گیا ہے کہ ان او گوں کو آپ کے حقم و برو بادی اور چھم کو ٹی ہے و حوکہ لگا ہی ہے وہ اب کے بادے میں استاسب بائیں کچھنیں ۔ آپ ان سے کیر دیکٹ کو آپ خیرے کان میں طرک کان جسی ، حق و باعل اور خیرو شرکا فرق آپ م مخلی جسی ۔ آپ ٹو ر بوت سے چھا دو جو شناہجان لیتے جی ۔ آکھنوٹ میلی انتہ مائی انتہ مائے و سلم کی جیم پر طاور اول ان مان تقوی کے ان میں ایک قسم کی رحمت ہے کہ عام کے باوجود آپ نے ان کو برطاور مواجعی کیا اور ان کا بروہ فائی بنسی کیا ۔ جو لوگ رسول انتہ میلی انتہ عند وسلم کو تکافیف سیتے میں ، ان کے لئے آخرت عی درو چھا کہ اب ہے۔ (موایس الرحمن عال ان ا

### منافقوں کی بد بختی

١٣.٩٠ يَتَعْفِقُونَ جِائِلُهِ كَنَّمْ بِلْرَفْتُوكُمْ وَاللَّهُ ۚ وَرَسُولُهُ ۗ اَحَقَّ اَنَّ يُرْشُوكُو ُولُ كَانُوامُوْمِنِيْنَ ٥ اَلَمْ يَعْلَمُواكَلُوْمُنَ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَمُنُوكُوْ فَالَّ لَوْنَارَ جَعَلَمْ خَالِدًا فِيلُهَا وَفُرِيكَ الْجِوْرُيُ الْمُعْلَيْدُنَ

وہ جہارے سلیط اف کی تسمیر کھاتے ہیں آگر شہیں رامتی و کسین حالانگ اللہ اوراس کا امول زیادہ می و تکھنے میں کہ یہ ان کو رامتی کریں ۔ اگر یہ ایعن رکھنے ہوں ، کیاوہ نہیں جلنے کہ جواف اور اس کے وصول کی کاانسٹ کونا سید تو اس تک مفتاد دوارخ کی آگ سید جس میں وہ جمیشہ وسید کا ۔ یہ بہت بازی رموائی ہید د

يَّعَمُّلِوِد: وووجَّلِي كرنائب ووالانفت كرنائب - كلاوة الصاملائ -الْمُنِعَلِّي فَيْ : فات خوارق - رسواني - معدد سيّد-

ظمانی نزولی: منافق سی ہے ایک خص کہن مکا کہ بعدے سروار اور رئیں ہم می سے بھترین لوگ ہیں۔ محد صلی اللہ علیہ وسم ہو کچہ کھتا ہیں آگر وہ کی ہے تب تو یہ لوگ سب سے زید و اوقوف میں ۔ یہ بات ایک سے سومن سمانی نے من لی ۔ و میکٹ کے کرواند رمول سی اللہ علب وسلم جو کچر کینتے بیرہ وہ سب بانکل 🕏 ہیں ۔ شہیری واقعہ ہوتوف ہو کہ ان 🛫 بیان نہیر ل ہے ۔

ایر یا سخالی دمول مندستی الت علیاد علم کی خوصت میں حاصرہ نے اور آپ سے سامنے یا واقعہ بیان کیا ۔ آپ کے اس مختص کو بالواقوم چھا کہ تھے یا باشت کینے م کس چیسے ان کا دارہ وہ قسمیں کی کھا کرکھنے ناڈک میں نے تو یہ دت کی ہی تیسی ۔ ووضحتی اللہ سے وہ، کرنے کے کہ است مرد دو کا دائو کے کا کی اور جونے کا بچوات تھ ہو فرداوے ۔ اس مرید است ادافل ہوئی ۔

ا و درخ المعولُ برقال ۱۱۰ از این محتر ۱۳۹۳ تا ۱۲

مقرقی اور گین کا جاں ہے کہ اس آرے کا انزون مند فقوں کی ایک حاصت کے بارے میں وہ اجو غود وہ کوک سے جیسے وہ گئی تھی انچرجب و حول اللہ صلی انتہ علیہ و سلم میں خودہ سے و جیس فقریف رہنے تو دومر انوں سک پاس کو اپنے چ**ی**س وجہ نے سکے ادرائ میں مذر میش کر سے اور قسمیں کمرنے گئے اور وہ انوائی وہ اور انداز مطبری ہے ہے ہوتا

کنٹرینے ۔ من فضل پنی علونوں میں آخترے صنی انتہائیہ و ملی دو موسونوں پر عمیر دکنٹیغ کرتے تھے ۔ ہمرجب میں سے بکے ہوسے ناز بالحدث آب تک مینچھانی یہ لائی آپ کی فاد مت میں موضوع کرتے ہے جب کامنکاد کرتے اور طاعب کیے کہ ہم سے یہ مات نہیں گئی ۔

امی آیت میں مند آھال نے موصوں کو ان کی قان حالت سے مطلع فرد ہے کہ یہ ماہت محض شہیر راحق کرے کے نے قبوقی فسس کھا کر بنی محسانیوں کا انگاہ کو ہے ہیں ، حالانگر گرے اوگ و انھی کچ ایاد اربی فرار میں کرے کا حربیۃ یہ ہے کہ یہ لوگ ساچ دل سے ان کی طاقت و فرد آم ہوری کریں ، ان کے بارے میں فہت وہوں سے شیعل فینات کو قبال ایون در زبان سے ان کے بارے میں مسانی نے طائب کے کہا ہے کہاں کو ان کو تی چراج شیع مقبل شیس کہ یہ انتقاد ارای کے در اول کو دو اند میس اسے مطاب کے لکھا ہے کھان پر کوئی چراج شیع و انہیں ۔ وہ دہنے در حول کو بھی ان کے کو قوان در مد شاکھاں ہے وق کے ذریع مستنام کردیا ہے۔

وہ مربی ارت میں ارتباء قربایا کہ رمول اللہ معنی عقد مدیدہ سلم ہو ایک وسے سے او گول کو دوقا و سیجت اور انظام وین سکھنار ہے ہیں ہو دائن کو جر ومنز کے ورسے میں سا دسیتہ برمانو کیا ہا معافق آپ مجی نئیس بدائے کہ جو تخصی اللہ تعالی دو اس کے رمول صلی الند ندید وسام کی مؤخف کرے گارجس طورج یہ لوگ کر مقدیر، تو بنا الب ان کو دونر فات مذاب کی مزا سے گی۔ دونر فات انگیا داخل ہو سفا کے بعد یہ میشر اس مذاب سے جاآد ہے گا اور کمی اس سے نیات سمی پائے گا یہ مزادی خت اور ذات ور موال کی ہے۔ امواہب اور حمل ۱۹۵۰ مواد مواد

## مد فعتوں کی محو و فریس

۱۹۳۰ پیشنگرا الکینیفیگون ان کُنگز ک عکینیم شور آگانگیکهم بیما بین قُنگویهم باقل استنظر مُواعات اللّه مُشور خ شاه مُحدَّر وی ۵ منافق کس بات ہے اور دہاری کر سلمانوں پر ایک سورت تازی دہو جائے جان کے دل کی بات عام کردے آپ کردیجے کے تم استزاء کرنے رہو ۔ اللہ تعان اس جوکو ظہر کردے دہے گاجی ہے آور سے جود

ووڙر آنه ۽ روه مجيآهي ۽ مُورُ سے مضار ٿ.

يَنْيَقُهُ هُمْ : ﴿ وَمَانَ كُوحِرِوتَ كُلَّ جَيْلَةً فِي مَصَادِحٌ .

کھڑرتے ۔ وہ خدکر شیقے کے کہم ایسان ہو کہ فرخیاں ہی بائٹی مائٹ کے یارے میں قرآن کے توال کا تو جانبی وراس طورہ دونے ہی جی ان کے سسنے فرالی، رساہوجانبی، گروہ دہنے ووں سے نقاقی اور دیک کو دور نہیں کرتے ہے چک می پر سنعہ اور پڑتے ہے ہور این کے تشخواں وہ نتیزائیں کے ہوئے تھے ، ای بنے ان تعالیٰ نے انتحازت منی میں مناز علیہ وسع کو الاطب کو سے فرایا کہ آپ ان سے کہدہ چھنے کہ ترویقے ان کے ساتھ اوس شموان داستیزا کرتے رہو ، بااشہ ان تعانی جی دسے حسر واقاد اور وہ تمام باتیں جو تھ نے ال جی چھیائی ہوئی ہیں سب کے سیسٹر خانہ کرنے وال ہے۔ ''کی بھی فائٹ و موائی کا تبھی خوف والدیش ہے وہ تبادی فلع و رہے میات کے سیسٹر خانہ والدیت

النونيب الرحن ۵۵ زم)

## اسلام پر طعن وتغنیع

٥٩٠٠٥ وَفَيْنَ سَالْتَكُمْ فَيَكُوْ لَنَّ أَنَّمَا كُنَّافَكُوْ هَى وَفَلْعَبُ وَقُلْ اَبِا اللّهِ وَالْتِمْ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَكُورٌ وَكَنَّهَ ﴿ لَاَتَكُنْ وَاقْفُ كَفُرْتُمْ بَعْدَالِمُ النِّعْمَ وَإِنْ تَقَعْلُ عَنْ كَالْفَةِ لِتَعْتَمُ فَعَلِّبُ كَالْفَةً فِيَالُكُمْ كَالْوَا مُجْرِيفُنَ هِ كَالْوَا مُجْرِيفُنْ هِ

اگر آپ ان سے ہو چھی تو وہ کیہ دیں ہے کہ ہم تو بات اور دل گئی کرتے ہے۔ اپ کیر دیکتے کہ مہاتم اللہ اور اس کی فیٹوں اور س کے دسول سے بشن کرتے ہے ، اب (یہ ہے بودوہ) عذر مت کرد ، ہے شک تم تو بیان لانے کے جعد کفر کرتے گئے ، اگر ہم تم میں سے بعض کو معاف بھی کرو ہی تو بعض کو اس سے مذاب دیں گے کردہ تر تھے بیش کو اس سے مذاب دیں گے کردہ تو تھی گئے گئے ۔

نَهُ عَوْقَى: بِمَ مِنْ مُرَحَهِن مِنْ مِلْقِق مِن مَضُول بِوحَهِن - كُوْشُ حَاسَدَن -مُلْعَبُ: بِمَ مَجِيتِن مِن مِن لَيْ كَرْحَيْن - تَعْبُ حَادِن -مُلَافَقَةً: حَرُون عِن مِن - هُوَلَ عَن المَوْقِيل - تَعْبُ حَادَن الْمُوافِق - مُعَادِن -

فتیانی فرولی: این الفرز دورای بی ماهم نے صنرت قدار می دند حد سروری کارد می دند حد سے دوارت کی کر وہ کی اور حد کر وہ کچتے ہیں کر دمول اند صلی الفرنظیہ و سے جاریا تھا کہ اس مختص و تھے ۔ آپ سے آسے آسے کے کا الفطاع پر منافظوں کا ایک گروہ ہے کہ واضع سے کا تعالیٰ اور فلے نظر کرمی سے دبین کھیے ہو سنداً ہے ۔ الد تعالیٰ الم کھنوں کا خیال ہے کہ واضع کے اس کھا تھا کہ اس کھنوں کے دبینا کھیے ہو سنداً ہے ۔ الد تعالیٰ اللہ تعالیٰ کھنوں کے اس کی اس کھنوگو سے منطق فردادیا۔ چھانچ آپ سے منگر ویا کہ من سوادوں کو داک او ۔ جب ان کو آمید سے بائی الایا تھیا تھا تھا۔ اس مرید آمید تا فردا یا کہ کیا تم سے البید ا

(روح المعاني ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ بن مخبر ۲۳۱۵ ۱۴

ہ بن جریز اور ایں مردوب وخرہ نے جھوت میدالند بن عمر دعی ہند تعالی حض سے دولامت کی دوخراسے بھی کہ ایک شخص سے فادہ جو کس بھی کہ کہ ہم سے لینت ان قرآن مارسے والوں کی طرح ممکی کو ان سے زیادہ کھنے کا عربیس رزون کا جو کا اور وشمن سے مقابط کے وقت بزول کاستیمرہ کوسنہ والا نیمیں و کچھا ۔ برسن کردیک پختس سنے کیا تو جو ت کہتہ ہے اور ق سناخق ہیں ۔ میں دسول اللہ صلی اللہ علی وسلم کو دس کی اطلاع حرود کروں گا ۔ چر بیٹر یہ بلت آپ تکسیم بیٹر کے اس مربر آئندت نازل ہوئی را دورج العائی امیو از میں مطبری میں از میں

ہم اللہ فعالی نے آپ کو الاطب کرے ٹرہ یا کہ آپ ای سے کہ ویٹے کہ کیا تم النہ تعالی،

اس کے اطاعہ اور اس نے دسول سی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہ حزکر تے ہو۔ ٹم او کس مبا نے ست

ماڈا ۔ تہدادے ولی تو کو دفعاق سے امریزی ۔ اب بھی نے تو تم عیسری سلمین تھے مگر تہددے اس

استہزاد اور شموزے مہداد علیوی اسلام بھی بھانا دہا در متبدد ایا بھی کفر علیریو کی ۔ ابتدا اب جوٹ

عذر تروشتہ کا کوئی فائدہ جس ۔ اب جم مرکی مزائل کرو ہے گی ۔ اطبر تم میں سے جو اوک مدی ول سے تو ہے کر لیں مجے ان کا تصور سواف کرو یا بھائے کا در جو لوگ لینے کفر وفعاتی اور حسد و مثلا سے

تو ہے تبری کریں مجے اور اس اور جو ستا و فائم رہی مجھ تو ان کو طرور مزاسلے گی ۔

(معارف القرَّال الأمولانا فحد ادريس كاند حلوي الصهرات ١٠٠٧) ما)

# متافقين كى بدياطنى

وورواتستنيتون والمتنبقث بتقسم وناجهه وريامرون

بِالْمُتْكَكِر وَيُنْهُونَ عَنِ الْمُتُو وَفِ وَيُقْبِفُونَ أَيْدِيْهُمْ الْمُسْفُونَ أَيْدِيْهُمْ الْمُسْوَا اللّهُ تَعْبَدُ وَالْمُتُونَ فَيْ وَالْكُمُ الْمُسْفُونَ ٥٠ وَعَدَ اللّهُ النّمُ فَيْعَ فَيْ وَالْمُتُعَلِّمُ مُلُمُ الْمُسْفُونَ ٥٠ وَعَدَ اللّهُ النَّمُ فِي عَنْ الْمُتَعَمِّمُ الْمُسْفِقُونَ وَالْمُعُمَّ الْمُلْعِينَ مَا وَمَعَلَمُ مُسْلِونَ مَعَ اللّهُ وَقَلَمُ مَعَلَمُ اللّهُ وَقَلَمُ مَعَلَمُ اللّهُ وَمَعَ مَعَلَمُ اللّهُ وَمَعَلَمُ مَعَلَمُ اللّهُ وَمَعَ مَعَلَمُ اللّهُ مَعْلَمُ مَعَلَمُ مَعَلَمُ مَعَ اللّهُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

يُقْبِشُونَ : وه بَرَكِ عَنِي وه وحَقِين ، وه الله تعليه . يُقَبِّفُونَ : وه بِم ل هُنَّهُ انْبِين غَامِرَه والرَّنِيِّنُ عَامِنْ وَمُشُوا

وائی۔ائل۔اہل۔اہدی۔

تحقیم کے ۔ ستاخق مرا اور عود تھی یہ باخق، شرک و تفاق اور ایسی سے دور ہوئے ہیں سب ررابر اور ایک جیسے ہیں۔ یہ سب او کی صلحان کی عدادت و مخافف ہی سے جیل عور ہر مکن ہیں ۔ ان کے اول سلسانوں کے باخل برشش ہیں، اس سنے یہ سلسانوں ہیں ہے جیس ہیں ، اس سنے یہ سلسانوں ہیں ہے جیس ہیں ، اس سنے یہ سلسانوں ہیں ہے جیس ہیں ، ان سنے اسلام کی حافظ ہی کہ یہ توگ شرک و نافر افی اور اسلام کی حافظ ہی حافظ ہی اور اسلام کی حافظ ہی مرابط ہیں ہے جو ایک مرابط کے بیان کی اور اس کی راوس خرج کر رف ہے بیش کرنے ہیں اور اسلام کی حافظ ہی جو ایک روز ان سے ان کے امران کی باذ ہم میں کرے کا اس سے ان کو ایس موج و ایک روز ان سے ان کے امران کی باذ م میں کرے کا اس سے ان تھا ان خوان کی حافظ ہی ہی ہے ہو ایک روز ان سے ان کے امران کی باذ م میں کرے کا اس سے ان تھا ان خوان میں کو ایش کی دور میں کرے کا اس سے ان کو ایس کی وائی دور میں کرے گا اور میں خرج بھی نہ ہے گا ہوں کی دائر ہیں کر جو ایک دور میں کی اور دیے گا دور میں خرج بھی نہ ہے جو ایک دور و سے بائل عادر ہیں کر جو ایک دور میں کا دور میں کی دائر ہیں کر دور کی دائر و سے بائل عادر ہیں کر جو ایک دور میں دور کر کے عذا ہ میں ہو ہو ہوں ہو جو ایک دور ہو جو ایک دور ہو ہو ہوں کی دائر و سے بائل عادر ہیں کر جو ایک دور ہو گا ہوں کی دائر ہیں کر جو ایک دور ہو گا ہوں کی دائر ہیں دور کر کے عذا ہو ہیں کہ دور ہو ہو ہو ہو گا ہوں ہو ہو گا ہوں کی دور ہو گا ہوں کی دور ہو گا ہوں کی دور ہو گا ہوں کو بائل عادر ہیں کر جو ایک دور ہو ہو گا ہوں ہو گا ہوں کو بائل عادر ہوں کر ہوں دور ہو ہو گا ہوں ہو ہو گا ہوں گا ہوں ہو گا ہو گا ہوں ہو گا ہوں ہو گا ہو گا ہو گا ہوں ہو گا ہو گ

التد تعلق نے سنافق سردوں اور حود توں اور علانے مخرکر نے والوں ہے وہ زرخ کی آگ کا وعدہ کر دکھا ہے، جس میں وہ بھیشر بھیشر دہیں تھے۔ ان کو دنیا میں افداسیہ دینے کی طوورت نہیں چکہ ان کے کفروفتاتی کی مزائے ہے وہ زرخ کا عذاب ہی کافی ہے ہو کیمی ختم نہ ہوگا۔ (روزح افسائی جس سرار مصرف اور 1915ء)

#### منافعون كاحال

كَالَّغِيْنَ مِنَ قَبْعِكُمْ كَانُوا الشَّدُّ مِنْتُكُمْ قُوَّةٌ وَالْحُثُو الْوَالَا وَاوَلَاهُا . فَاسْتَفَعُوْا بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَعْتُمُمْ بِخِلاقِكُمْ كَمَا اسْتَفْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ فَبْلِكُمْ مِشْلاقِهِمْ وَخُفْتُمْ كَالَّذِي خَافَوُوا الْوَلْيَكَ خَيطَتُ المُمَا لَكُمْ فِي التَّفْيَا وَالْأَبِعِرُ وَعِ وَاوَلْنِكَ مُمَّ الْخُورُونَ وَ

نے مرافق المباری عادت ہی اوں لوگوں کی الند ہے جو تم ہے وہلے ہو جا ۔ وہ تم ہے وہلے ہو جگا۔ وہ تم ہے دو المباد و آخر کے ۔ وہ المباد و آخر کے ۔ وہ المباد و آخر کے ۔ وہ المباد و آخر کے ۔ مو المباد و آخر کے ۔ مو آم ہے گاری ہے ہے ہے المباد و المباد کی آم ہے کا المباد کی آم ہے وہلے وہ الوں نے المباد صوب ہے فائد و حاصل کیا ، اور تم ہی ہرائی میں المباد کی آم ہے ہیں وہ اوگ وہ سے المباد کی الم

إِلْمُتُمْ مُتَعَوِّدًا \* الهول فالدوالهار الْمُتَلِّقُ عاص.

بِغُلاَقِعِمْ: الهنصية. خُفْتُنْ : تِن يَهِوه لَوْل - تِنْ عَلَيْهِ الْمُنْ عَلَيْهِ مِنْ عَنْ كَارْ فُولْ عالى.

کھڑے؟: ۔ بہن منافق کو مآیا ہزیا ہے کہ خباری حرکتی ہی دلیجاییں، ہسی تم سے جلے کاڑوں کی تھی ۔ انہوں نے بھی اور تعلقے اسکام کو ہی ہیئت ڈاؤ تما ۔ اس سے اور نے اس لعنت فرنائی . ثم نے بھی انہی کی طرح مرکشی کی اس سے ہند نے ٹم پر بھی است ک -

گزشت اوک جسمانی قریت اور بال دادگاه می تم سعیمیت زیاد مدی اس سے ویادی اعتبار سے دنیوں نے ویٹ مالی وادگاہ سے نوب فائد و آخایا، گرآخریت کی تجویر وادر کی، کی ان سک بعد تم نے بھی لیپنز سے جیٹے والوں کی طرح اس دنیا سے نوب فائد و حاصلی کیا ، تم بھی ہو و حسب ااو بری باتوں میں بامکل دنیمی کی ما مذہبو اور انہی سے منتلی قدم مج میل ویپ ہو ، جیسے انہوں نے رسانوں کے مامن استیزار، مرکمی اور فائراتی کی، تم می ویپ بی کر رہے ہو ۔ جہذا جس طرح ان کے افعالی وزیاد آخرت میں انہوت مجھے اور وہ بڑے مقصان میں دیے ، ای طرح عباد سے اعمان مجھی تعداج ہو بانہی می وادر تم جی دیا واقوت و بڑے مقصان میں دیے ، ای طرح عباد سے اعمان

ومقيري ۱۲۰۷۳ مرموابسيدائر حن. ۱۲، ۱۳۰۶ زود)

## گزشته ابسیامی تکذیب کا مجام

کی عن فرگ کو ان کے ذخہ ب ایاد کرت کی خرجیں پہلی جو ان سے بھیلے ہوئے ہیں جھیے قوم اورہ فوم ہورہ کی واور ٹوم اپر چیم واصحاب میں اور انجی چوٹی بستیوں واسلے ۔ ان کے دسول ان کے پاس معجزے ہے کا آئے سوائٹ سے ان برظلم نہیں کی بلکہ وہ فودی البیان ایر ظلم کرتے تھے ۔

> رم بياً: فرراطلاع، وقعد، المهية.

الْفُوْتَمَفِينَ عَلَيْهِ وَفَي مِنْفِ مِنْفِ إِلَيْمَاكُ عَالْمِ فَاللَّ

كتعم المانك بالرافي والمان عاس.

کھیرمیٹنے: '' کیاان سافنوں کو گزشتہ کافرائوں سکا مال کی خونیس طی او مذاب النے سے بھلے و بیادی از توں میں فرق اور آخرت سے سے فکسھے ۔ انہوں نے بمارے پینغیروں کی انفرینی کی اور بمارے اطلام کو ہیں ہیٹ ڈالا ٹریم نے ان پر عذاب ہی کران کو تباہ کرڈالا ۔ ان منافقوں کو ہلاہے۔ کہ گزشتہ توام کے ملاب حرب پکڑیں منگز

> ا۔ قیم نورج: بیٹی کے موفان سے الک کی گئی۔ ۲۔ قیم عاد: آندگ کے فوفان سے الک کی گئی ۱۱۔ قیم مثود: «از نے سے تبدیر کمی ۔

۳- قوم ایراهیم : الله تعلق نے میں قوم ہے اپنی نعمت چین کر میں کو طرح طرح کے ۔ عذاب میں بھلاکیا اور ایک حقر کیریا پیج کی ہے ان کے باد هاہ عزوہ کو بٹاک کر دیا اور اس کے ساتھوں کو فارت کر دیا ۔

نه - اصحاب طريق: - مري داسه يا حنوت شعيب كي قوم - ان م يادل كانذاب آياجس سه آگ بري وروه سبه باك بوسكف.

۱۹ - مؤتفکت : - الی بوتی بستیان یاقوم اوی کی بستیل جن کو الت دیاحی - دجن کوز بر وزبرکر دیاح با اور بیمراد برست نوکیلی پتمر درساسته کشته .

الت فعال جوم سے بھر کمی کو بٹاک شہر کوٹا بھک متبادی حرح انہوں نے بھی تہنا بیقم دوں کوشن کا کوٹوری لہنا اور تاہم کیا ۔ ان سے بیغم پرائک کھے تھے اور واضح متجزے ہے کر ان سے پرس آئے تھے اور ان کو تذاب الی سے ڈرایا تھا، گر انہوں نے رہنا پیغم ہوں کو بھٹا با اور ان کی تافرائی کی جس سے نہیے میں وہ تبادو پر باوہوئے ۔ قبسے بھی ڈر کا بعاب کہ کھی اجبا ہ ہوکہ ان کی طرح تم پر بھی عذاب الی آجائے ۔ (ووج العلل جامعہ ، صوب کر ای

#### مومنوں <u>کے لئے ب</u>خارت

اده وَالْمُؤْمِثُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بُفَضْهُمْ آوْمِيَا أَبُعْنِي مَ يَانْرُوْنَ بِالْمُفَرُّوْفِ وَيُفَقِّلَ هَنِ الْمُنْكِرِ وَيُقِيْمُونَ الشّائِوَةُ وَيُؤْمُونَ الزَّكُومُ وَيُطِينُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ الْمُلْكِنَ مَيْرُ حَسَمُمُ اللّهُ وإِنَّ اللّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْرٌ ﴿ وَعَدَ اللّهُ الْمُوْمِنِيُّنَ وَالْمُوْمِنْتِ جَنْتِ تَبَعُرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْاَلْحُرُّ خَلِدِيْنَ فِيْعَا وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً فِن جَنْتِ عَدْنِ ، وَرِخُوانُّ رِّنَ النِّهِ أَكْثِرُ ، فَإِنْكَ مُوَالْفُورُ الْمُفِلَيْمُ

للهُيْ : ﴿ ﴿ عَدِن جَنْتَ عِن مِنْكُ مَا حَن مِقَامٍ كَا يَهُ بِ وَقُوانَ كُرَمِ عِن وو مرى جَلَّهُ او طو

ے جُنْبِ عُدُرِيْ إِلَّيْنَ وَعَمَارٌ خَمْنٌ عِبَادَ وَبِالْمُيْبِ.

[مور د. عرقم بأثبت ال)

( نیک اوگ رہی ہے) مان کے باعات میں وجین کا و فن سے نہیں ہوند ہی ہے۔ غالبان وقد و کیا ہے۔

ور بزارہ وارقعتی نے اور ابن مردویا نے اب ور دار رحتی افتا میں۔ سے روبیت کیا ہے کہ رمول افتا مسلی اف علیہ وسلم نے قربا یا سدن افتا کا گھر ہے جو نائمی آنکھ نے دیکھا ہے نائمی خسان سے ول میں اس کا خیال گزرا۔ اس میں صرف تین طوح کے وحق روستی چھے انہیار صدیقین اور شہداد۔

ادر محطارین ما تب و حمد اعتر فریاستقیمی کرندن جشت میں ایک بتم کا تام ہے۔ یعن کے دونوں کزروں پر دفات ہیں ۔ ایک قول یہ ہے کہ عدی دھس میں تغییر کے اور قوار پکڑنے کو کہتے ہیں اور اس قدیت میں بھیٹر کا قیام مواد ہے ۔ (روح المعانی ، ۱۳۷ / ۱۰ - شعنی ، ۳۵ - ۲ / ۲ - اسان العرب ، ۲۰۹ / ۱ ۱۳)

الله تعالیٰ نے الیے مومن مردوں اور مور توں ہے، جن کی صفات ابھی او ہر بیان ہوئی 
ہیں، الیے باخوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچ ہنری ہجتی ہوں گی اور عدن کے باخوں میں ان 
کے لئے ہندہ اور پاکرہ مکان ہیں ۔ یہ لوگ ان باخوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ نے 
یہ محد وعدہ کر رکھا ہے کہ جنت میں ان لوگوں کو اللہ کی رضا اور خوضودی میں سلے گی جو سب 
نمہتوں سے بڑھ کر ہے ۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے ۔ اس کے مقابلے میں ہم کامیابی حقرب ۔ 
(مظہری ۲۹۲ ۔ ۲۹۲ می ابن کو اور ۱۳۹۹ ) می ابن کے اور ۱۳۹ میں اور ۱۳۹ ۔ اس کے مقابلے میں ہم کامیابی حقرب ۔

ایک حدیث میں ہے کہ مومن، مومن کے سے وبوار کی مانند ہے، جس کا ایک صد دو سرے تھے کو تعقیت بہنچانا اور مضبوط کرتا ہے۔ آپ نے یہ فرماتے ہوئے اپنے باتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کرد کھایا۔ (این کٹر ۴۷/۳۱۹)

ستحین میں حضرت ابو موسی اشعری ہے روایت ہے کدر سول ان صلی ان دائیہ و سلم نے فرمایا کد دو بہنتی چاندی کی میں جن کی تمام چیزیں چاندی کی بیں اور دو بہنتیں سونے کی بیں جن سے برتن اور تمام چیزیں سونے کی بیں اور بہنت بعدن کے اندر اہل جنت اور ان کے رب کے درمیان کوئی مجاب نہ ہوگا۔ صرف(انڈ کی) کمریاتی کی جاور ہوگی جو انٹہ تعالیٰ کے چرے مے برزی ہوگی۔

طبرانی نے اوسا میں سیج سند کے ساتھ حصرت با ہر کی مرفوع حدیث نقش کی ہے کہ جب اہل جنت، جنت میں وائل ہو چکس گئے آواللہ تعالیٰ فرمائے کا کہ کیا جیسی کسی اور چیز کی طلب ہے ج میں عطا کردن ۔ بعنی عرض کریں سکے کہ است مرار سے مانک ا جو کچے تو سے بھی عطا فرماہ یا میں سے بڑھ کرود کیاچی ہے ۔ اندرخوالی فرمائے کا کہ دانہ کی دخوامندی ان سب سے بڑھ کر ہے ۔ (مقبری ہایاں ۱۵۱۰) می

## کلارومنافقین سے بخی کا حکم

مرد كَنَيْخُوالنَّابِيُّ جَامِدِ الْكُفَّارُ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَاَعْلُمُا عُلَيْهِمْ ، وَمَاوَلِكُوْجُكُفُمُ وَكِنِيْسَ الْمَصِيْنِ :

ہ استی اور میں اور ملے والے ایک کارون اور منافقال سے جار کیتے اور میں م

سخي كيكة أوران كالحكاله ويزخ بيه أوروبهمت برا لحك بيد .

أَغَلُظُ: وَحَقَى مُرْ يُفَالُكُ الرِرِ

بنسق: برد فراب فعل فرب بـ

اً لَيْسَعِيدُونَ: اوشے كي بكر . همانا ، اسم ظرف دمعد در ميل .

چیا ہمیں۔ چیا ہمیں۔ تہدند یہ د چیزے دفتے کرنے سحست اچی انجائی طاقت اور کوشش خرج کرنے سحدیں، نواویہ کوشش سیف دسینان سے ہویا ڈبان اور جمت و بہان سے یہ نظم ہے ۔ فرنس جس دقت جسی مصفحت ہو جہاد کیا جائے ۔ کو لکہ قرب جس طفع عامرے ۔ (طمانی عادہ کرد)

عقرت ابن عباس رعنی دند عمنافرات می که این آیت می مفاریعه جهاد کاجو مکم آی

ے میں سے جہاد بالسیف والسنان مراو ہے اور مسائقین سے جو جہاد کا سکم آیا ہے اس سے ذہان اور بہان کے ذریعے جہاد کا سکمان بھانے کے اسلمان بھانے کے اور دو مرسے لوگ بھی ان کے قارد و دمرے لوگ بھی ان کو قابر کے انتہاد سے مسلمان ہی کچنے تھے ۔ ای سے آلمحضرت میلی اللہ علیہ وسلم نے مسائقین سے قبل معالمہ بہتیں فرمایا ۔ اس سے مسائقین سے ساتھ ذبان و تھم اور بربان سے فرمید جہاد مسائق ذبان و تھم اور بربان سے فرمید جہاد مسائق میں وقت تھی مہد جب محل فقائی ج شہرہ ورہے ۔ جب نفاق فلام بھر ہو جائے تو مسلمان تھے اس ساتھ بھی جہاد بانسیف ہوگا ۔ منافقین ہو تکہ جلام مسلمان تھے اس ساتھ استحدرت میں اللہ علیہ مسلمان تھے اس ساتھ استحدرت کے مسائق بھر ترب اللہ تو اللہ تو اللہ مسلمان تھے اس ساتھ استحدرت کا مسلم ان کے اس ساتھ بھی جہاد بانسیف ہوگا ۔ منافقین جو تکہ مسلمان تھے اس ساتھ بھی جو جہاد ان کے مساتھ میں کر سند کا مشکم تادال فرمایا ۔ اور دائی جو جمیان میں مدہ میں اور دائی جو جو اللہ تھی میں میں اور دائی جو جو اللہ تھی میں میں اور دائی جو تھی کر سند کا مشکم تادال فرمایا ۔ اور دائی جو تھی کر سند کا مشکم تادال فرمایا ۔ اور دائی جو تھی کے دائیں کے مسابق میں کو در اللہ کا میں میں اور دائی جو تھی کی در میں کا تارہ میں میں اور دائی جو تھی ہو تھی ہو تھی میں میں اور دائی جو تھی کی کر سند کا مشکم تادال فرمایا ۔ در رہی کا تارہ میں کا تارہ کی دور اللہ کا تارہ کی کا تارہ میں کا تارہ کی دور اللہ کی کر در کی کا تارہ میں کا تارہ کی دور اللہ کی کر در کی کا تارہ میں کا تارہ کی دور اللہ کی کر در کی کا تارہ کی کان میں کی دور اللہ کی کا تارہ کی کان کی کا تارہ کی

## منافقين كي احسان فراموشي

مُعُوا: انبوں فاردو كيا - انبوں فاقعد كيا - مُركَّ عامنى -كِنَّالُو: ووسخة بن دويا فين - كُنْ عامنان -كَنَّالُو: انبوں في نابند كيا - انبوں في بدا ديا - تَمُ عامنى -

شان مرول : ابن برید ابن منزر اور این ابی حاتم نے سعرت قاده رسی الله عند سے
الله کیا که دو افراد میں افرائی بوئی، جن میں سے ایک قبیل جیند سے تعلق رکھ آتھا اور دوسرا قبیل
خفار سے - جبید والے انساز حدید کے طیف تھے۔ اس افرائی جی خفاری اپنے مدمتا بل پر خالب آ
گیا ۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن ابی (منافق) قبیلہ ، اوس کو کہنے فکا کہ تم اپنے بھائی (جنی) کی مدو کرو۔
واللہ بماری اور محمد (صلی الله علیه وسلم) کی مثال اس شخص کی ہے جو اپنے کتے کو مونا کارہ
کرے اور محمد الله بی خوا الله جب بم مرید او نیم عن سے عرب والے ذات
والوں کو دہاں سے تعلل ویں گے ، ایک شخص نے اس کی یہ باتی آنجھنوت صلی الله علیه وسلم کو
عالمی ایک جب اے بوایا تو وواللہ کی قسمیں کھانے لگاکہ اس نے یہ بات نیمی کی ۔ اس
عیہ نووں ۔ آپ نے جب اے بوایا تو وواللہ کی قسمیں کھانے لگاکہ اس نے یہ بات نیمی کی ۔ اس

حضرت کعب بن مالک رستی الله و قدی ایک طویل رو الدت میں ہے کہ جو منافق چھے رو

علام الور خورو، توک میں الریک جس بو تے تھے) او رجن کے بارے میں قرآن کریم بھی نازل

یوا، ان جی سے بعض صفرات آلمحرت سلی اللہ بند و سلم کے ساتھ تھے ۔ اجبی جی ساتی بیاس میں ہے بطاس

بن سوید بن صاحت بھی تھا۔ حضرت عمیر بن سعد کی والدو اس کے گریس تھیں اور توو قرم بن

معد بھی اس کی پرورش میں تھے ، چنافیہ بسب قرآن نازل ، وااور سنافقین کا نمان قالبر ہوا تو بطاس

کیا تھا کہ واللہ اگر یہ شخص (رسول سلی اللہ بند وسلم) جو گھ کر رہا ہے ووری ہے تو ہم تو گدے

ہی بد ترمیں ۔ یہ بات قریرے بھی سی اور کہنے گئے ، تندائی قسم اے بطاس اتو تھے تمام لوگ اس

نیادہ تھی بالگری ہے جات اور ترمی تکلیف بھی پر اپنی تکلیف ہے بھی زیادہ شاق تھی ۔ لیکن تو نے ایک

بات کم وی ہے جے می اگر ذکر کرتا ہوں تو میری رسوائی ہے اور اگر میں اے چھیاتا ہوں تو اس

بات کم دی ہے جے میں اگر ذکر کرتا ہوں تو میری رسوائی ہے اور اگر میں اے چھیاتا ہوں تو اس

میں میری بلاکت ہے ۔ لیکن ان میں سے ایک (یعنی رسوائی ہی فدمت میں طاحر ہوئے اور بطاس کی

بات بیان کی ۔ جب یہ بات بطاس کو معلوم ہوئی تو وہ آپ کی خدمت میں طاحر ہوا اور اللہ کی قسم

کماکر کہنے دلاک ک اس نے یہ بات بھی کی اور قبر نے اس پر چوٹ بولا ہے ۔ اس پر اللہ تھائی نے

ي تعديدل فرطل - (تغسيرا بن محيره ۴ / ۴)

اس آمت کے المان ازول میں منافقین کے اور بھی دافسان میں ۔ دور بس میں کوئی تھا و دور بعد جنس کے اس تحت میں سب بی دافسات مواد ہوں ۔

کھڑنے: ۔ اس آمت میں یہ ہاآیا گیا ہے کہ منافقین اپنی جنسوں میں موسنوں اور وسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انازیا کھیات کچھ وہھتیں ۔ ہوجب مسلمانوں کو یا وسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قریمینی ہے تو جوئی قسمی کھاکو اپنی برآت نابرت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطالکہ ووزیت فاہری اسلام کے بعد کھٹا کھڑکر بچکیس اور زبان سے تازیا کھاستہ کر چکھیں اور انہوں نے ایک الی بات کاوروہ کیا تھاجی کو وہ اور اندکرنتے۔

دوادی می آیا ہے کہ توک ہے دائیں می آپ افکرے عیود ہو کو ایک بہاؤی داست پر جارہ ہے ہے۔ صوف مذین اور صفرت محاد آپ کے ساف ہے۔ یاد و مینائل ایک گھائی میں (پسپ کر) کورے ہو گھنے ٹاکہ جانگ رسول افڈ سلی اللہ علیہ جہنے یا کہ آپ کسی آوی کہ جج (انوڈ بھٹ) ۔ جرا کی اس نے آگر آپ کو اطاری وی اور افٹ کا حکم بہنچا یا کہ آپ کسی آوی کہ جج ویں ٹاکہ وہ اس کی او بھیوں کے رخ ہاری دست ۔ آپ نے صفرت مذین کو بچھائے ہوئے ہے اس سانے ماد کر اس کی او بھیوں کے در فی کم ویت ۔ متافقین جے کہ اسٹ جی سے جہائے ہوئے ہے اس سانے صفرت مذین اس کو چھاں و سکے ۔ ہو می آپ نے صفرت مذین کو اس منافشوں کے نام اور میں جا

اون تول سے بہتر وی است میں اور سے میں خوس کو دو سے مند بنادیا، ترخوں کے بار سے میکو وش کرویا ور آپ کی ہر کہ سے این کی زجوں سے بہداد ور بھی ہوئی ۔ انہوں نے ان احسانات کا ہدا یہ ویا کہ وہ اور اور اس کے رسون سلی عند علیہ وسلم کے ساتھ دفا بدتی کرنے گئے، آپ کو اور مسلمانوں کو سائے ہے ہمر والت کراسٹ رہنے گئے ۔ اگریہ اوگ اب ہمی کارو نفاق سے قبہ کر لی تو ان کے جی میں ہمرتے اور اگرانہوں نے قب سے سرسود ااور لیٹ کرو نفاق ہے ہے سہ تو اور قبال انہیں و نیاس ہمی قالت و رسوائی اور قبل کی عورت میں بخت مزاد سے کا اور گھرت می جی ووز نے کے ماکا لی ہر والت مذہب سے دوجاد کرے گا۔ ویا میں ان کا کوئی یاد و جدو کار لاد طرف دار بھی جو ان کے کچ کام آئے در ان کو قبل و رسوائی سے پاسکے ۔ یہ لوگ ہوئی سیار د

# منافقتين كماعبد فتكنى كاالبام

اور ان می سے بعض الیے بھی ہی جہوں نے اندے بدر کیا تھا، اگر اندہ اپنے فضل سے بھی ہے، اگر اندہ اپنے فضل سے بھی در تھا ہے۔ ان خوات کریں گے ۔

ایم جب الشد اللہ اللہ فضل سے ان کو وسے ویا تو وہ اس میں واسے خوات کرنے میں ایش کرنے میں ایش کرنے کے اور دو تو تھی ور گروائی کرنے کے ۔ اور دو تو تھی ور گروائی کے مناوی ۔ مواس دور وضائی مزاحی دور ان کے جو سے دو تھے کی بندی اللہ سے ان کے داور میں خاتی قال والی ویا جو اندیکے پاس جہدے کہ دن تھے در ہے گا کہا دور ہے تھا۔

کیا دہ جس جائے کہ اندان کا جمیع اور خلید مشور وہ اسا میں اور ہے کہ انداز جو خیب دان ہے۔

خیب دان ہے۔

َ فَمَا عَلَيْهُ مَكُمْ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مِن الرَّارِيَّةِ وَيَا اللِّينَ الْمِن الْحَالَ مِن وَالْ وَقَ و المُعْقِدِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الرَّارِيَّةِ وَيَا اللَّهِنَا اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ وَالْ وَق

آبھی استیم : — ان کی مرگوشیں ۔ ان کے طفہ مشورے اسم بھی ہے مسود ہمی انھائی فرول : — معترت اس بائی ہے دوارت ہے کہ تعید بن حاطب آپ کی نیرست میں حاجرہ کرکھنے لگا کہ اسے عند کے دمول اصلحات علیہ وستم آب العد تعالی ہے وجا کچنے کہ دو تھے داکھی المی مطافر سے دانپ کے فرمایا کہ اسے تعلیہ بھر پر فسوس سینے جا کیا تھے میرا طریعہ ہمی ۔ اگر میں ہائیں کا دائد تحدلی الدیمیان و مرکز کے انتخاص میں سینے جائے ہے تو دور چل ہوائے دائے ۔ اس سے ایمی کہا کہ است الذرک و موث آپ میرسے سے وعاد کویں کہ وہ تھے (محتیما مال مطاکر دے جمیں تسم ہے اس ذات کی جس سے آپ کو می کے ساتھ میں ہوئے گرائے اندائی اس مطاکر دے کردیا قد می برخی داد کو ای کاخی طرور دون کا ۔ آپ سافرایا یک دفسوس ہے جی ہوا سے تعابدا وہ القبل میں برخی ہوا سے تعابدا وہ القبل میں برخی ہوا سے تعابدا وہ القبل میں بھر بھر ہی گائی تھا ماد کریں ہیں ہوآپ سکو مائی میں بھر ایک ہے الفران اور ایک میں ایک ہوآپ ایس کریں ہیں ہوآپ سے اس کے اس کا میں اس کا میں ہوا ہے اس کے اس کا میں اس کا میں ہوں ۔ اس کی اس کا میں ہوں ۔ اس کی اس کا میں ہوں ۔ اس کا میں کری ہوں ہوں ۔ اس کا میں کو اس کا میں کہا ہوں دو اس میں ایک ہوں اس کے اس کا حدیث میں بھی کو میں میں بھی میں ہوں ۔ اس وہ دن کی اس کے اس کا میں میں بھی کو میں کہا ہوں دن کی اس کے اس کا میں بھی کا میں اس کی کہا ہوں کہا ہوا ہوں کہا ہوا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہ

جرجانو دون میں اور اضافہ ہوااور ووٹر پر دور چاگیا۔ اب و آپ کے ساتھ نہ تو دن کی خازوں میں حاضر ہوتا تھ اور نہ وات کی خازوں میں۔ البید بھور کی خاز میں حاضر ہوتا تھا۔ چر (یکر میں میں امرید اضافہ ہوا اور موجود وقلہ می تنگ ہوتی اور وہ مزید دور جا کیا۔ اب وہ نہ ھو کی تماز میں آپ کے ساتھ حاضر ہوتا تھا اور نہ بھاڑے کی نساز میں مٹر یک ہوتا تھا رنگر وہ جامودی سے می کر قبریں دریافت کر لیا کر کاتھا۔

آپ کے اس کون چاک میجاہدے وچھاتو با یا کیا کہ اس نے بگریاں حربہ لحاہیں اور حسینے میں ڈاس کی بگریوں کے لئے چگہ چنگ پڑگئی ہے ۔ آپ کے فرماییا افسوس سے تعلیہ بن حاصیہ! افسوس ہے تعلیہ بن حاصیہ!! مجرالند تعانی نے آخصوت صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقات وصول کرنے کا میکم دیا اور یہ کست نازل ہوئی:

عُلْمُونُ كَشُوالِحِمُ صَدَّقَةً تُطَعِّدُهُمْ وَتُزَرِّكَيْحِمْ بِهَا وَمُولِّ عُلَيْحِمْ وإنَّ صَلَوْتِكَ سَكُنْ لُكُمْ والثورَثِينَ ٢٠٠

آپ ان کے نال جی سے صوف نے لیں ٹاکہ اس سے آسیان اگے خاص و باطن) کو پاک اور صاف فرمائس اور ان کے لئے و قارفرہ تیں ۔ سبہ طک آپ کی و عاد میں سے روز دارو و آفسکر سے ا

ان کےسٹے ایامٹ) تشکین ہے

ہتائی تب کے صدفات کی وصول کے سلتا وہ اٹھامی کو روان فردایا۔ ان میں سے ایک جبنے کاتھا اور وہ مرا بنگ مطر کا داور اپنیں ایک خط ویا جس میں آپ سے اوانوں اور یکروں کی عمرین تکھوا و تدا اور یہ مجا لکھ ویاک صدف کمی طرح وصول کرنا ہے اور میں ووٹوں کو تھا ہداور بن سلیم کے ایک مختص کے ہامی جائے کا تکم ویا۔ میرده و و نول دیاں ہے روانہ ہو کر (جُیلے) تعلیہ کے پاس کیٹے اور اس ہے زکو آ طلب کی۔
اس نے کیا کہ کیا تم کچر اپنا تھا و کھا ڈگے ۔ جروہ خاو کیے کر کھٹ اٹکا کہ ہدتو ہونے (کافروں ہے حالا
ہونے و الا جیکس) ہے ۔ تم (دو سرے تعلی ہے) فارخ ہو کر سرے پاس آنا ۔ جروہ و و فرس بی سلیم کے فیمس کے پاس بیلا تھے ۔ جب اس کو ان کی او کا احتصاد معلوم ہوا تو اس نے ہترین او ضافال کو سلست وسیت ۔ ان وو نول نے کہا کہ تم ہر اسے (ہمترین) جانور و بنالازم جمیں ۔ اس نے کہا کہ میں اور کے تقریب (وضا) کے لئے اینا مہترین مال و سے دیا ہوں ۔ بنا اور انہوں نے وہ تجول کرلئے ۔

جاں سے فراقت پاکروہ میر تعاب سے پاس آئے۔ اس سے چرکماکہ تم بچھے خط و کھا ڈسٹھ و کچھ کر کچنے دلگائے ہے تو جزئے ہے۔ تم جاؤسمی ذرا موج الوں ۔ میروہ و پاس سے دوانہ ہو کر مربیخہ آئے جب آپ کے ان دونوں کو و کچھائو آپ نے دن کے بات کرنے میں ہوجلی فرمایا: السوس ہے تعالیہ بن ماطب! اور سلمی تخص کے حق میں برکت کی دعافر مائی ماس مربید آمت نازل ہوئی: وُ جِنْدُھُمْ مُنْنَ عَلَمَتُ الْكُلُوس نے تین آیات (روح العائی ماسا/سارساری ہوئی ہائے اس کے اس

جب بدآبات تعلیہ کے قریبی موزوں نے سلمی تو انہوں نے اس کے ہاں ہے ہاں جاکہ اس سے اس بھاکہ اس سے کہا کہ تھے ہو افسا سے کہا کہ تھے ہوائی ہیں۔ ہم وہ آپ کی خوست میں جا کہ اور انہا ہو گی ہیں۔ ہم وہ آپ کی خوست میں جا موروہ اور انہا ہو گی ہیں۔ ہم وہ آپ کی خوست میں جا موروہ اور انہا ہو گی ہی کہ وہ وہ انہا گی ہو ہو آپ کے اند تعلیٰ انہا کہ تاہی ہے ہی اور انہا ہو گی گرف ہے ہم انہا کہ کہ مو آپ کے اس کا حال کی مزاہد ۔ میں سف تو دھی حکم ویا تھا گر تو نے میم کی اعلامت شیمیں کی ۔ مو آپ کے اس کا حال قبولی نہمی تو دہ آپ بعدین تک کہ وہ جا گیا گی ہورہ (احتریت) ابو بگر کے (وور جی ان کے) ہی آبا اور کہتے لگا کہ میری ذکرہ تھول کر لیمی مشادمی میرا اور مرتب یہ وہ آپ بعلینتے ہی ہی ۔ (صوریت) ابو بگر کے فرایا کہ جب محمدینت صلی اللہ علی وسلمین شرائی وہ آپ بعلینتے ہی ہی تو میں کہتے ابو بگر نے فرایا کہ جب محمدینت صلی اللہ علی وسلمین قربادی ذکرہ افلونی نہیں تو ان تی تو میں کہتے ہوں کہا گیا ۔ (اور کیا دیا ہوں کہتے انہوں کہتے ہوں گیا ہوں ۔ (اور کیا ہوں کہتے ہوں کہا کہ انہوں کی ان کے انہوں کی گیا ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کو ان کے اس کا انہوں کی گیا ہوں کہتے ہوں کی کر انہوں کی کہتے ہوں کی کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں

میریدب حضرت مخرسر مترد ہوسائی تو و این کے پامی آیا ادر کھا کہ استدادہ صنعی! است دسر المؤمنین انب سرم مئل فیول فرمایتے ، گر انہوں نے سسکیا کہ ند رسول علام صلی اللہ علیہ وسلم سائہ فیول فرمایا اور ند (حضرت) ایو بکڑنے تو حی کون ہوں اس علی صفرت عمرت عمر نے ہی فیول کرنے سے مکار کر ویا ۔ جرم صفرت احتمان اسم سینہ تو آنہوں سے بھی اس کا مال فیول جس

محيااه رووان كما خلافت محرود ولندلماك بوهميا

(رورج المعلقي ١٩٧٣، ١٩٧٨ / ١٠ رمقبري ٥٠ ١٠ ١٠ ١٥ ١٠ ٣ )

حمن ہمری اور مجابہ کے ہیں کہ اس آمند کا نوال تعلیہ اور معتب بن قشم کے ہارسد میں ہوا - یہ دونوں بن عموہ بن عوف کے خاندان سے تھے ۔ نیسلے کے مردادوں کی ایک بھامت بہنمی ہوئی تھی کرید دونوں او مرسے فورسے اور من کے سعنے ابنا تعالیٰ کی تسم کہ کرکھا کہ اگر ابنا۔ تعالیٰ نہنے فضل سے ہمری(مل) مطافرہ کے قوام حرد صدقہ کریں تھے ۔ ہمریمیہ ابند تعالٰ نے ان کو حافرادیا تو آئیوں نے بھی کیا اور زکو ہمی نہیں دی ا ۔

(منظیری ۱۳۹۱ تا ۲۰ روح المسائی ۱۳۹۰ تر ۱۰۰)

آگھرتے: سمنائشین میں سے کچ لوگوں نے التد تمائی سے دعدہ کیا کہ آگر الت تماؤا ہے فلسل د

ہر بیل سے بعض مال مطاق مادے قریم نوب مخامت کریں گے داس میں سے فرنس و سخب

مدوات ہی دیں گے ، لوگوں کی بھائی کے کام بھی کریں گے اور مقداروں کو ان کا حق ہی دیں

ھر دیگر جب الفرنسٹان نے تعنی لہنے فقس و متابت سے ان کو بہت سا بل دے ویا اور ان کو
خوشمال بنا دیا تہ وہ اس می بھل کرتے گئے ۔ لہنے جد دیرین سے ہر بھے اور ان کی مقاصت و
فرمال بروادی سے دو گروئی کر لے گئے ساباں تک کہ انہوں نے فرنس زکو قد دینے ہے جمی ہماؤ کر
ویا ۔ مو التر تعالی نے ان کے بھل و نظرمانی مجد مشکن اور جوسٹ کی مزامی ان کے وابوں میں نفاق
بھیز کر دیا ، ہم قیاست تک قائم دیے گا ۔ یعنی التد نے قیاست تک ان کو قرب سے محودم کرویا ۔

قیاست سے دو زویس و التد سے علی کے اس وقت بھی وہ منافق ہوں سے ۔

میر فربا یا کر کیا ہے لوگ طبھی جائنے کو اللہ تعالیٰ ان سے م شیرہ اداد دیں اور ان کی کا کا چھوٹی کو جو وہ اسلام کی محافظت میں کرتے اسپھنے تو ب بھائی ہو ساتھ و کھلے کی معالم م کا کریے اوک محفق و بائی و محدے کرتے ہیں کہ اگر ہم بالداوجو جائیں تو بوق افکر گزادی کریں ہے، میں طبراتی کرتی ہے، بول تشکیاں کو بی ہے ۔ بلاشہ ووعاع القیمیہ ہے وہ ہر حاضرہ فائسیہ اور فلہم ا باطن سے توجہ و انتھا ہے ۔

(معادف القرآن ازمولانا محدورجي مبائد حلوي بساوح وسروبيب الرقمن ١٥٥٥ م ١٩٥١) ٣٠)

### صدقات پرمنافقوں کی طعبہ زنی

ه - - مَا اَلْكُوْنُ كِلُمِدُ وَنَ الْمُتَكُوّعِيْنَ مِنَ الْمُتُوْمِنِيْنَ فِي السَّدُقْتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُعْدَتُمْ فَيَسْخَعُ وَنَ وَمُنْكُمْ عَسُومَ اللهُ مِنْكُمْ مِر وَمُعَمْ عَذَاتِ آلِيمَ \* ) السَّتَغْنِلِ مُعَمْ اوَلَاثَتُنَعْفِو لَكُمْ وَإِنْ تَسْتَغُيرَ لَكُمْ مَبْدِينَ كُوْ أَ فَلَنْ يَغْنِيرُ اللهُ لَحُمْ عَذَٰتِكَ بِالنَّعْمُ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُونِهِ عَاوَاللَّهُ لَا يَعْلِمِي لَعَوْمُ الْغُسِقِيْنَ \*

(یہ من تغییں سے ہیں) جو ان مستمانوں پر طعن کرتے ہیں جو دیں کھیل کر طیرنٹ کرتے ہیں اور اضع میں ہے مدیقہ این لوگوں سے جھو کرتے ہیں میں کو محسّب اخراد ری کے ہوا کچہ جیس بنیمی ۔ التہ تعیان ای بہیسر کا اور ان کے لئے دود ایک عذاب ہے ۔ آپ ان احتاق جس کریں گے تو بھی مند ان کا باہمی بھٹے کا ۔ یہ س سے کھرانیوں نے ایٹ اور ای کے و مول کا اظار کہا اور اندر سی بافرون تو م کو حالت ای تو خوال جنیں ، بنا۔

كيفيوگر فرق : ﴿ وَمِعْوِدُ وَبِيغَانِي ﴿ وَمِعْمِهِ لِلسَّعْمِي ، كُوْلِتُ مِنْهَ مِنْ ﴿ . الْتُشْتِيَكِ عِلْيِقَ ، فَعَلَى مَدَقَتَ وَبِينَا وَابِ أَمْرِاتُ أَرْبُ وَالِ السَّمَوَعِينَ ، ﴿ الْمُعَلِّي

مثن افن گزول : بنون نے اپنی کی میں ور ابو شخ ہے مس کے نقس کیا کہ رسول ان ملی است میں است نقس کیا کہ رسول ان ملی ان حتی دور ہو اور است کے مدت کرتے ہوئے ور فرد با است کو گو حد قد وور است کو اور است کے دور تباد سے کا اس کا گاہ رہوا شاہر تم جس سے کوئی تنمی ایست ما دار ہو در اس کا بہزوی مسئیں ہو ، کس چیزی قد رست ندر کھا تب الکور ہو، است کو رہوں است کے دور اس کا بہزوی مسئیں ہو ، کس چیزی قد رست ندر کھا تب الکور ہو، است کی دور کا ایک براہوں کا ایک برائیں میں کہ دور اس کا در ایک بینال شاہر است کی دور جی کا در ایک بینال شاہر است کے دور ایک بینال شاہر است کی دور ایک بینال شاہر است کی دور ایک بینال شاہر است کے دور ایک بینال شاہر است کی دور است کی دور ایک بینال شاہر است کی دور ایک بینال شاہر است کی دور ایک بینال شاہر است کی دور است کی در است کی دور است کی در است کی دور است کی د

ہی ایک شخص کوابوا اور کینے مگا ہ رسول النہ (سلی النہ علیہ وسلم) سرے پاس بیار اورٹ ہیں ۔ ہیر ایک و دس محص کوا ہوج چو خوطے قد کا اور بر شکل تھا اور ای نے اپنی توبعورت اونٹنی آئے بڑھ کر پیش کی ۔ ہمرس فغین میں سیدا بیک شخص نے آہست سے کما اور اس کا جبل تھا کہ رسول النہ سلی النہ علیہ وسلم نے اس کی بات بھی سی کہ اس سے نو اس کی اوعمی انجی ہے ۔ ہی آب نے اس کی بات میں لی اور فرمایا کہ تو جست کہتا ہے ، وہ بھی سے جی اجتراب اوراس اونٹنی ہے جی ہ

ہر ایک انصاری عملی گھڑے ہوئے جن کا ہم جوب اور کنیت ابو مغیل تی۔ ابن کھر نے من کا ہم جہب محالیہ ۔ ان کے ہم جن کا آخاف ہے ۔ انہوں نے حرض کیا یا و حول اللہ میل منہ علیہ و سع میرے پائی کچی ال جنیں موائے اس کے کہ گزشتہ سنب جی نے فائی قبیلے تیں ود میرم کچور کے بدلے عزو وری کی تھی (صلح ایک میں نہ ہے ہو ساڑھ سے تین سیر کا ہوتا ہے) اور اپنی گرون ہے بورہ اتھا یا تھا۔ ہی میں نے اس میں ہے ایک صابع اسے تھر والوں کے لئے جو او یا اور ایک صلح ہے آیا ہوں اور اس کے ذریعہ احد کا قریب حاصل کر نہا ہما ہوں مسافقتیں نے اس کا بھی فراق واز اراد و کہا کہ او تھوی واسے او تب ایک تازل فردنی واسے جاندی ہے کرآھے اور یہ چنو کچوری اٹھا کر دیا ہے۔ اس میں عد تعریل نے یہ آیت تازل فردنی۔

زردح المعدني ۱۳۹۱ زمه، ابن تحتیره ۱۳۹۵ زمره المعدني ۱۳۹۱ زمه، ابن تحتیره ۱۳۹۵ و ۱۶ کنفر سنگر برای بر مساوت بد خسیات بین به بر شخص مین عیب مکاسط دی خود کوئی کی بویا بخیل د اگر کوئی شخص عند کی داه مین ایک بزی د قم صد قد کر کاسید توبداس کو ریا کار بکتین می اود اگر جیزامن مشمور کرنے والے منافقوں کے حق جی آپ وطاحے منفوت نہ کریں، کو نکہ اگر آپ ان کے حق میں سٹرو فع جی منفوت علب کریں مجے جب جی احد تعالیٰ ان کو ہرگز جس بھنے گا۔ اس سے کہ انہوں نے عند اور اس کے دسول کی بافریانی کی اور موسمتوں کا تشغوا والیا ۔ اول تعالیٰ البے بدکاروں کی دارست کی توفیق جس ویا ۔

(ابن مخبرهه ۱۹۰۹، ۱۹۰۹ معارف القرآن از مولانا محد دورتس كاند حلوي ۱۳۸۴ س)

# متخلفين منافقين كاوروماك إمجام

رد به قَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِ مِمْ جِلْكَ رَكُولِ اللَّمْ وَكُرِ كُوّا اَنْ يُجْعَامِدُوا بِالثَوْالِمِمْ وَالْنَشِومَ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَقَالُوْا لاَتَنْفِرُوا فِي الْسَرِّ فَلْ نَرْجَعَتُمْ اَشَدَّ عَرَّا ، كَوْكَانُوا يَقْتَفُونَهُ وَلَيْسَعَمُوا فَبِيلَا وَلْمُبْعَوْا كُمِيرُ الْمَبَالُونَ كَانْوَايَكُسِيُونَهُ كَانُوايَكُسِيُونَهُ

ر مول اللہ کے (خودۃ تیوک کھٹے) جانے کے جود بیچے رہ جائیہ والیہ البینے (جانہ کرکے) چھے دیشنز مرتوش ہونگٹراور اللہ کی راہ میں البینے المیا اور جان ے جباد کرنان کو ناگوار ہوااور (ووسروں کو جی) کینے گئے کر م گری میں سے نگو مذکب کردوں کئے کہ ووزرا کی آگ تو (اس سے) بہت زیادہ گرم ہیں۔ ایش در (اس بات کو) کچھے سے وہ (وزیاجی) تھوڈا سائش لیس عراق کاسوں کے در اس بات کو) کچھے سے وہ (وزیاجی) تھوڈا سائش لیس عراق کاسوں کے

بدیا ہے جو دہ کیا کرتے تھے آخرے میں پیمیت روناہو گا۔ میں گور نیسی کے سید میں منتی تو سید میں انسان

يَحِوْ أَوْ: جُزاديانا - بدلد دينا - مزادينا - معدد يه .

کھڑریے: خود ہ تیوک سے موقع ہے ، کچ لوگ مخت گرم موسم کی وجہ سے آنمعوت صلی اطار علیہ وسلم سے ساتھ نہیں سکے ہے ۔ انہوں نے جو لے عقد دینا کر آپ کے وضعت لیا کی تھی ۔ ہروہ مہنے گھروں میں بی چھٹے مہنے ہے تو ٹی ہے ۔ وہ التہ کی واقعی کی ان جی الین مال سے جاد کرنے سے و عرف یہ کہ خوہ اپنو جی کر دہے ہے بلکہ وہ و مروں کو جی موسم کی خورت اور سنز کی طوائت کا خوف وں کر جداد سے دوک رہے ہے ۔

ان قبل نے آخوت میں اور بدیا تھی ان منظر وسلم کو الانتہا کرے فرایا کہ آپ ان کو بہا دیکتے کہ تم اپنی بدکرد اور بدیا تھی مند جمنم کی جس آلب کے مسئم جو رسید ہو وہ سوسم کی عدت وسلم کی الانتہ اور بافریائی کے تیجر میں ووزی اس بات کو بکھیلیتے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی الانتہ اور بافریائی کے تیجر میں ووزی کی جس آلی میں بلنا پڑے کا وہ موسم کی آلی اور والیا کی آگ سے بہت زیادہ گرم ہوگی تو وہ دوزی کی آگ سے میکٹ کے بیتے نوجی نوجی و سول اللہ ملی اللہ ملے ساتھ جو ومیں تکھا اور اپنی بھان وہائی کو اللہ کی اور کر

ہمتوت ابوہر و قاسے رواہت ہے کہ رسول اللہ صلی احد صنبے وسلم نے فرما یاکہ شہاری ہے۔ آگ دو زرخ کے ستر اہرا میں سے ایک جزو ہے ۔ چر بھی ہے سمتور کے پائی میں دو و فعر بھیلٹی ہوئی ہے ور نہ تر اس سے کو ٹی فائد و صاصل نہ کر سکتے ۔

حفزت تعمل بن بیش سے دونوں ہے کہ دسول افقہ صلی انشہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فینسٹ کے دونر الل دونرخ میں سب سے کم عذاب دانا وہ ہو گاجس کے دونوں پائن میں تسے سمیت آل کی دوج تیاں ہوں گی، جس سے اس کا دماخ بنڈیا کی طوح کھول دباہو گادودوہ کھے دباہو گاکہ سب سے ذیاوہ شمت عذاب اس کو ہو دباہ یہ مانا تک مظیفت میں سب سے بنگا عذاب اس کا

-4

میرفود کرید و نیادی زادگی توجست نقوژی می سید، لبذوا می جمدی لوگ بعثابی پنس سیار میرآخرت کی زارگ می تو ان سکے للتے دونا بی روزا سید جو کمجی فتم بر ہو گا ۔ یہ ان کی براجمالوں کی مراجب ۔

آمت کا معسب یہ بھی ہو سکرآ ہے کہ لوگوں کو دنیا میں کم اُسٹویں جے نکہ ککے لکہ زیاد مرسنا ول کو مرد وکر دیڈ ہے اور و تیاس اشدے توف سے زیادہ رو تہنے تاکر مختابوں کی ٹرٹی ہوجا ہے ۔ کو ٹکر روسے سے مختاد ساتھ موجا ہے ہیں ۔

حفزت انمن سے رواہت ہے، کر رمول اللہ صبح اللہ علیے ، سلم سفر فردیا کہ جا کچے میں جانگہوں انٹر تم مشتف تو تم کم بھستے اور زیادہ روستے ۔

این داجہ نے حضرت این صنعوائی دولیت سے محصاب کر دسول اللہ صلی اللہ عذبہ و سم نے فرمایا کہ جو صوصیٰ بندوات کے فوف سے اپنی آنکھوں سے آسودکامائیے جوار دوقعو مکھو کے سر کے بروبر دول چیزآسوفکھنے سے اس کو دکھ ایکٹیآ ہے تواہد اس کو دونرخ پر حرام کر دینا ہے۔ اوازن محرب عصرت السلیمان کا دکھ ایکٹیآ ہے تواہد اس کھیرے عصرت الرسطیم کی ۱۲۵۵ میں۔

#### منافقوں کو جہاوس لے جانے کی ممالعت

الله على الكافران الكافران مَكَافِئة النَّفَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

كشرميح: ١٠٠٠ أبرت مي مدخلون كو أنه و محي جدا ميرساني بداخ كر مرمعت فرما و أن ملي -

پہری ارطان قربایا کہ جب اللہ تعالی آپ کو اس خودہ سے اس و سلامی اور طروعافیت کے ساتھ مدید مودہ والی چہا کہ اس اور اس کے بعد کوئی وہ مراہم چیش آجائے اور ان متافقوں میں سے کیا ۔ اوک آپ سے پاس آفرامی وہ مرے خودے میں جانے کی ابد زیت طلب کریں تو آپ مین کو مزا دسینے سکت کے صف صاف برا دھے کر تم توگی در تو میرے ساتھ بہاد کے لئے کالی سکتے ہو اور در سرسے ساتھ رہ کروشموں سے او سکتے ہو رجب تم جہلی دفعہ لیے گروں میں چینے دہتے ہو جب تم جہلی دفعہ لیے گروں میں چینے دہتے ہو اور در اب تک اب اس بھی بنا اندر بیچے دہتے والوں کے ساتھ مور توں کی طرح گروس بی چینے رہو ۔ اب تک بیف رہے کہ عرودت بھی ۔

### منافقوں کی نماز جنازه کی ممانعت

٣٠- ٥ هُوَلاَ تُصَلِّ عَلَىٰ اَحَدِ ثِنْكُمْ شَاتَ اَبِدًا وَلَائَكُمْ عَلَىٰ قَبْرٍ ٢ هِ. اِنْكُمْ كُفُرُوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِي وَمَاتُوّا وَكُمْ فَسِتُونَ ٥٠ وَلاَ تُعْمِعْتِكَ اَعْوَالُحُمْ وَاوَلاَ دُمُّمْ وَاثِّنَ يُرِيدُ اللَّهُ اَنْ يَشُوْلِكُمُّمْ بِشَافِي الثَّنْيُا وَتَرُّمُونَ اَنْفُسُكُمْ وَاثْمُ كُنِودُوْنَ وَنَ

اً دو (اسدر سول سلی الله علیه و سلم) ان جی سے کوئی مروانی توآپ کیمی اس کی تمانه جنازه در پرسخته اور در اس کی قبر بر (اماکم) کمز سه بروار و اکنو نکر) بیشک اقبوس نے الله اور اس کے رسول کا انکار کیا اور وہ افزیائی کرتے کرتے سرگند اور ان سک ذلی اور او الا قب کو تیجب میں نہ ڈالیں ۔ اللہ تعالیٰ تو بھی چاہتا ہے کدا ان جیزوں سے کا ان کو والیا میں عذاب وے اور ان کا دم جی کفر کی صاحت طب الحکام

ا توضان بالد. تودها، كرر تَسْمِلْيَ السَّاحِ مضارح .

تقسم : وكوابو رقيام عاصاره.

شمان تزول: با بنادی تریف میں صورت این عمر منی الله مین سے دولت ہے کہ جب مید وقد بن ابنی کا اشکال ہوا تو اس کے بیٹے صورت میداللہ سند سول اللہ صنی اللہ علیہ وسلم ک

اور میں سرّدفت سے زیادہ اس کے لئے دعار سففرت کردن گا۔ معترت فرنے موتی کیا یہ تومنائی تھا گر آمیا سے اس کی تمان ہجازہ پڑھادی ۔ اس م یہ آبست کا زائی ہوئی ۔

(روح المعالي الاهار ١٩٨٢ مارمتكيري ١٤٧١م)

گھری : اس آیت میں افتہ الله تعالی نے آضورت ملی ہے دلیے وسلم کو منافقوں سے باعکل ہے الفال ہو بلٹ کا حکم ویا ہے۔ یہ کئے ہے الفال ہو بلٹ کا حکم ویا ہے۔ یہ کئے یہ لوگ کور قسی او د الوطل و مرکئی کی حالت ہے والدہ وہ الور اس حالت میں مات میں حرت السبت ان کا صحابات معالی مسلمانوں جیسا کیسی ۔ حج وہ بری ہوتبار سے وہ مسلمان ہے ، اس کے قری الا کے خفیب اور قبر کا محل میں ۔ اس کے عوص کے نے بالا بھی کہ وہ ایس وہ ایس وہ ایس وہ ایس مسلمانوں میں اس کے لئے جی کھوا ہو ۔ بدا ان تو اس ایک مشلم میں کے تعالی مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے دور اس کی دور اس کے دور اس

 ت کو مائل دود فرت - (مسیارف-انترکن از موادنا نحد نورکش کاندمیلوی به ۱۳۱۰ ۱۳ ۱۹ ۱ ۱۳ ۱ سویپسپ اگر خی ۱۸۲۰ ۱۸ ۱ ۲ ۱۰ ۱

#### جبادے تی **چراتے والے**

اور جي کي مورت بازل بوقي ب كرافل پر ايان او اوراس كرول ك مرا اور جي كي مورت بازل بوقي ب كرافل بي مستود و دائة آپ ب (بهنوجي برا مرا اوران كرد و اين مي سه متود و دائة آپ ب (بهنوجي المرا مرا كرك بي برا و خصت مالك بي مور يك بي برا دول كرد برا بي برائي و اول مار خون كرد برا بي برائي و اول مار خون كرد برائي مرا و اول مرا اور دولو اور من برائي و برائر كردي كي ما دولو كي برائي اور يكن و مول اور دولو كرد برائي بول اور مرا اور دولو كرد برائي بول اور اوران كرد برائي برائي و برائي برائي و اوران اور دولو كرد و برائي برائي

التَّقُولِ: ﴿ مَلْ رَوَانِكَ مِهِرَ وَاسْتَ فَكُرُفَا: ﴿ وَهِمَ كَهِمُ وَصِدَ كَلُولُكَ المِرَدِ الْمُنْفُولُالِفَ: ﴿ يَجْعِيمِ النِينَ وَالِيلَ وَاصْرَعُ لِلْأَدِّ كَلِيعَ: بركروي في بدش كردي في . في تُحَدِيد التي يجول. أَعَنَدُ: اس في بادكيد وهذا وقيد التي .

# منافظين كاعذر كاذب

٠٩٠ - وَجَمَاءُ الْمُعَذِّرُ وُنَ مِنَ الْآعُرَابِ لِيُؤَذِّنَ لَحُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُواالنَّهُ وَرَبُّولُهُ: سَيُسِيْبُ الْثَوْئِنَ كَفَرَ وَامِنْهُمْ عُذَّابُ اَلِيْنِمُ

اور صحرائشینوں میں ہے بھی کچ بہلا کرنے اسلے آئے ٹاکر میں کو بھی ( گھر میں رہنے کی اجازات مل جائے اور جہنوں نے ابند اور میں نے و مول ہے جوت بولا وہ تو باکل ہی ہتنے رہے (آئے تک جمیر) مو میں میں سے کاٹروں کو ور دناک مذاب ہوگا۔ کنٹرس کے: ۔ فود آ ٹیوک کے دفت کچ لوگ دہباؤں ہے آستے آئیٹوں نے تفت بال اور کٹرت عین کاغذہ دیش کیا، ماک ان کو جادے بچے دہت کی اجازت ال جائے ۔ یہ آمیار موفاد کے وگ ہے ۔ ان دعیاتھ لی میں ہے کچ ایسے بھی تے ہو لینے تحرون بری چھے رہے ۔ انہوں نے آپ کے پاس آگر چیئا نہ جائے کا غذہ بھی ڈیش نہیں کیا کچو نکہ انہوں نے اسلام کا جو ٹاد می کو کے اللہ اور اس کے رمول صلی ان عامیہ وسلم سے جو مشابول آتھا۔ ان میں سے بوتو کی آخر تک لینے کئر ہے قائم دہت ان کو آخرت میں ورو تائب عذاب ہو گاا در ہو توگ توبہ کو میں ہے و دعذاب ہے تا

### مومتين كاعذرصادت

الاستاد النَّهُ عَلَى الشَّعَقَاءِ وَلَا عَلَى الْمُرْعَلَى وَلَا عَلَى الْمُرْعَلَى وَلَا عَلَى الْمُرْعَلَى وَلاَ عَلَى الْمُرْعَلَى وَلاَ عَلَى الْمُرْعَلَى وَلاَ عَلَى الْمُرْعَلَى وَلاَ عَلَى الْمُولِيدِ اللّهِ عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلِ وَاللّهُ عَنْوُرُ لاَ حِيْمَ اللّهِ عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلِ وَاللّهُ عَنْوُرُ لاَ حِيْمَ اللّهَ عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُو

معینوں اور مریضوں ہر کوئی الزمہ جس اور دان ہر اکرئی جسم ہے اجن کو سفیر فرج ہے۔ اس کے مشہور ہو کہ اس کے مرح وال مقر خرج جسر جس ۔ جز حمک والک کر جیٹر کراند اور ایل بھے و مول کی خرخ وال کرنے ہوں ۔ اور ان اور خطنے دی مجروان ہے اور دان ہر کچ الا م ہے ہو آپ کے پاس مواری فیٹ کے شائے تھے اور آپ نے ان میں کہ ویا تھا کہ سرے ہو آپ کے باس موار کرانے کے لئے کہ جس کو وہ ان سے کرد ویا تھا کہ سرے ہو ان میں تو وہ انگری اور تا بھی کہ ان کو سفر خریج انگری ہوت کے باوجود آپ میر جس را الزم تو مرف ان لوگوں ہر ہے وہ بالداد ہونے کے باوجود آپ میر جس را الزم تو مرف ان لوگوں ہر ہے جو بالداد ہونے کے باوجود آپ ے وضعت النظامی - وہ توگ تو تاز تھیں ہو رقوں میک ساتھ رہنے ہر راحتی ہوگئے اور ان سے ان کے وقول ہر میرکردی سود ایشائے ہی ٹیمی ۔

التَصْمِلُهُمْ: الدون كورد كرد .. فل معدل.

أَجِعَدُ: سي ياكابون ريفركن عدمشادي.

تَعْلُطُن: واللهاب ووجادى بولى و فَيْلُ عاملان.

المنتشر: "أمور مع أموع -

عَزُنْكُ: ﴿ وَخُلِيهِ وَلَا أَمُ إِلَيْهِ وَلَا الْمُ إِلَيْهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا ال

الشان تول : ابن بل ماخ آوروا وتعلق نے بین کیاکہ صرت زید بن نامت نے ترایاکہ میں وسول اللہ صلی مود علیہ وسلم کا کامی تھا اور مورہ برقت لکھ ریاض ۔ بس اس وقت اسی نے هم کو لیٹ کان م و کھا بوا تھا ہم برارے نے قبل کا مکم نازل ہوا ۔ وسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وہی ک وسلم وہی کے خطوعے کو آرج کیا حکم نازل ہوتا ہے کہ دعظ میں ایک نابیا تھی آپ کے پاس آیا مور مرض کیا یا وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابیا ہوں ۔ میرے باوے میں کیا حکم ہے ۔ اس وقت یہ آدب کیشش تھا کی الشکھ تھا ہے ۔ سال ہوئی ۔

(ردح بلعانی ۱۹۱۸ مورمقبری ۲۱ ۱۳ (

بنوی نے کھا ہے کہ قنادہ نے کہا کہ اس آنت کا مزول صورے ماہدین محرہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں ہواتھ ارضماک نے کہا کہ یہ آنت صورت حید اندین ام مکوم کے بارے میں نازل ہوئی جو نامیا تھے۔(معیمی) 4 کا 7)

کھڑنے: ۔ ان آنال میں شرق عذراں کا بیان ہے ۔ اگر کوئی تختی ان عذروں کے ہوئے ہوئے بچاد میں نہ جائے تو اس م کوئی گھٹا جس ۔ اس آنات کیا و سے جو لوگ کسی شرق عذر کی بنا م جہاد میں شرکت سے مستقی میں وہ ہیں:

ا - کژور و نافق می نوگ - بینی بوژشته مینچه محود تیمی اور نویلب و کژور نوگ چوجهاد کی مشخصت کو پر داشت بنیم کر منگاند .

۳- بیاد پسندور این س اندسی نگشسه او توسی جی واقل بی -

مور فریب و ناوار - جن سے پاس مواری اور بہتمیار بربوق اور بدعن سے پاس اسان ہے۔ جول کہ دوان سے سامان جماد میں کر مشکس -

### منافعين كاعذر قبول كرنے كى ممانعت

١٩٠٩) يَعْتَدِرُ وَنَ إِلَيْكُمُ إِذَارَ جَعْتُمُ الْيَجِعْ عَقَلُ لِآتَكَتُدِو وَالْنُ نُوْءَ مِنْ لَكُمْ فَدُنَجَانَا اللّهُ مِنْ اَخْبَارِ كُمْ وَسَيْرَى اللَّهُ عَصَلَكُمْ وَرُسُولُهُ ثُمُّ مُرُدُّ وْنَ إِلَى غَيْمِ الْفَيْبِ وَالشَّحَادَةِ فَيُنْبِئُكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تُعْمَلُونَ ٥ مَيْحُلِفُونَ بِاللَّهِ ثُكُمُ إِذَا انْعَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُغْرِفُوا عَنْقُمْ ما فَاعْرِفُوا كَنْهُمُ عَالِمُكُمْ عَالِمُعْمَ عَالِمُعْمَ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَكُنَاوَهُمْ جَعَنْمُ لِهِ جَمَرَ الْرَبْعَا كَانُوا يُكْسِبُونَ ٥ وَيَعْلَمُ وَالْعَرْفُونَ عَلَى اللّهِ مَن لَكُمُ يِتَرْضُوا عَنُحُمُ وَ فَإِنْ تَرُضُوا عَنُكُمُ فَإِنَّ اللَّهُ لاَيَرْضَلَ عَنِ النَّوْمِ الْفَسِيقِيْنَ ٥

بہ من (جباد ے اوٹ کر) ان کے پاس بباؤگ تو یہ لوگ تم سب کے سامنے
عذر پیش کر یں گے ۔ آپ کر ویکٹ کہ تم بذر پیش در کرو ۔ بم برگز تہاری بات
بہیں بائیں گے ۔ ان تعالی جہارے سب طالات بم میں بہا چاہے اور اجی تو اند
اور اس کارسول جہارے تعلی جو دیکھے گا۔ پھر تم اس کی طرف اوٹائے جاؤگ جو
جو چشنے واور تاہر سب کا جنت والا ہے ۔ پھروہ تہیں بہا دے گاکہ تم کہا کیا
کرتے تھے ۔ بہ ہم ان کے پاس اوٹ کر جاؤگ تو وہ تہارے سامنے اند کی
مرب کا اس میں گے ناکہ تم ان کے پاس اوٹ کر جاؤگ تو وہ تہارے سامنے اند کی
وہ بائل بایاک بین اور ان کا تھا تا جہتے ۔ (بیا ان کاموں کا جوار ہے جو وہ
ار بیاس کی کرتے تھے ۔ تہیں واس کی کرنے کے لئے وہ قسمی کھائیں گے۔
بر وائر تم ان سے تو شربو بھی جاؤ تو اند تعالی تو تافرمان او گوں سے رامنی جمیں

تُوَدَّدُونَ ﴾ قراد الله بالاسماء تبس معرابات كار وَقَ مقدار نا مجول -الْقَلَدِيَّةُ ﴿ قَرُونَ عَلَى مَعْ بِرَكِ مِنْ اللهِ عَالَيْنَ مَا مِنْ .

لِتُنْعُورُ خُنُوا : " نَاكُ ثَمَ اوَائِن كُرُو- تَاكُدُ ثَمَ ان ہے وَرَكُّورَ كُرُو- إِفْرَائِقٌ ہے مشارعً -رِجْسُنُ : " ناياك - كندو- هذاب الحج اُرْجَائِقُ

مُّأَوْدِهُمُ اللهِ اللهِ على مِلْد اللهُ كانا - أَوِينُّ عام عرف -

قشرت :

پر آئیس فردہ توک ہے واپس آنے کے بلط نازل ہوئی ۔ ان میں آنحضرت صلی
الله علی وسلم کو منافقوں کے بارے میں بتایا گیاہے کہ یہ لوگ آپ کا واپس کے بعد آپ کے پاس
آکر فروہ تبوک میں اپنے شریک ، ہونے کے بارے میں عذر پیش کریں گے اور قسمیں کھا کر آپ
کو یشین دلائیں گے ۔ گرتی ان کو صاف صاف بتا ویکے کہ اب کمی قسم کے عذر کی حرورت بسیں
اللہ تعالیٰ نے تبیاری باطی صاف ہے ۔ میں آگاہ کرویا ہے ۔ بیذا اب ہم تبیاری کمی بات کا یشین
بیس کریں گے اور یہ شیار آگو گی عذر قبول کریں گے ۔

اگر تم این مجاہوئے بر اصرار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول آئندہ متبارے طرز

عمل کو و میصی مے کہ آیا تم اپنے نفاق ہے تو یہ کرے بچے مومن بغتے ہویا اپنے نفاق پر قائم رہتے ہو اور اس کے مطابق جہارے ساتھ معاط کیا جائے گا۔ پر قیاست کے روز تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ کے جو جہارے اعمال اور تمام ہوشیہ وخیالوں ہے واقف ہے۔ پر وہ جہیں جہارے اعمال ہے آگاہ کرے گااور جہار افغاق ظاہر کردے گا۔

اے نبی صلی الفہ علیہ وسلم اجب آپ خروہ ہے لوٹ کر ان کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کے پاس آگر قسمیں کھائیں گے اور اپنے عذر بیان کریں گے تاکہ آپ ان ہے اعراض کر لمیں اور ان پر خصہ نہ کریں - سو آپ ان کو ان کے مال پر چوڑ دھکتے ۔ بلاشیہ وہ نہنیت پلید اور گندے ہیں ۔ ان کے راور است پر آئے کی امید نہیں اس نئے ان کے کفرونفائی کی سزامیں ان کا ٹھکا تا جہتم ہے سو الیے لوگوں سے میل جول کی طرورت نہیں ۔

یہ لوگ متبارے سلصنہ اس کے قسمیں کھائیں گئے تاکہ تم ان کی باتوں پر یقین کر کے ان سے رامنی ہوجاۃ اور ان کے ساتھ قبطے جیسا سلوک کرتے تگو۔ اگر بالفرس تم ان سے رامنی بھی ہو جاۃ تب بھی اللہ تعالیٰ ان بدکاروں سے رامنی نہ ہو کا کہ نگدیہ لوگ اللہ تعالیٰ کو وجو کہ نہیں و سے سکتہ اور نہ اس سے اپنی حالت چھپا سکتہ ہیں۔ لہذا اللہ کی نارائنگی کے ہوتے ہوئے جہاری رضا مندی ان کو کچہ فائدہ نہ و سے گی۔ ان مرونیا میں ڈاٹ اور آخرت میں عذاب طرور آنے گا۔

(معارف القرآن ۲۷۲، ۳۴۵ / ۲۰ موابب الرحمن ۱۱/۳۱)

## دبہات کے منافقین کی مذمت

عه ١٨ الْأَعْرَابُ اَشَدُّ كُفُرًا وَّنِفَاقًا وَّاجُدَرُ الْأَيْفُلُمُوا حُدُودَ مُّااَثُرُ لَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ٤ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيمٌ ٥ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مِّنْ يَتَنَجِدُ مَايُنْفِقٌ مَفْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُّ الدَّوَالِّرَ و عَلَيْهِمْ دَائِرُ وَّالسَّوْمِ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيمٌ ٥

دیمات کے لوگ کفرونفاق می بہت خت میں اور ان کو ایسابو نابی چاہتے کہ ووان احکام کو عربائی جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے می اور اللہ تعالیٰ خردار (اور) حکمت والا ہے۔ اور و بہات کے بعض اوگ الیے بھی ہی گر جو کی وه خرج کرتے بی تو ای کو تکوان مجھتے ہیں ۔ اور تبدارے بیٹ زمانے کی گرد طوں کے مشکر مسیقیعیں - هور براہ قت انہی استانھیں } مربز براہ ان سید اور الطرخوب سنة والإلار) ولينة وهاست .

ی افظ فرب کی جمع جمی بلک یہ اسم علع ہے جو دعبات کے باشدون کے اے أعراب:

الولاياناك - اس كاسفرد أفريق ب. د يادون - د يادولاق فيفرون اسم تلغيل . أجفو

جراه - عوان - فرم عصد مدسى - مع تعارم -مُقْرُبُنَا:

ئتُر بُعْن: نَتُرُ بِعَن: ووراود بكيمة به ووانظار كري به مريق يه معاري.

ا گرد فیس معاتب دائرے ، دامد اُور آ ۔ الكُوْلَيْنِ:

> الشؤوا برازونا . معبدر سنه -

تمثرتنج العربة مح منعافات ودعيات كروينة والول من منافقين محي هج اورمومنين مجي ان کرجوں میں وہبات کے منافقین کاؤ کرہے کہ ان کا کفرو نفاق ور سروں کے مقابطے میں بہت ز باوہ اور علومے ہوتا ہے ۔ وہ نوگ علم ہے ججے وہ رہو ہے ہیں اور علمہ مکرام کی محبت جی ان کو عبیر نہیں ہوتی ۔ اس بیلنتان کے دل بخت ہوئے ہیں اور وہ ابند کی تازل کر و صدور عور سکام ہے ے طر*ر پینے چ*ی ۔

اگریہ لوگ اندی راہ میں کچہ خرچ کرتے ہیں تواس کو تنوان اور نقصین مجھتے ہی کہ مکہ عن کے ولوں میں امان مبسی . ۔ لوگ تعلی لینٹہ کفرونفیق کو جھیائے کے لئے تماز بڑھتے ہیں عور زکوہ بھی وسط ہیں ۔ مگرول میں کشھتے ہیں اور تھے ہیں کہ یہ ملی ضافتے ہو حمل ۔ اس لینے یہ اواک اس بات سے منظر رہتے ہیں کر محمی خرج مسلمانوں پر کوئی معیبات آجائے یا و محمی حالا انتخا ہے ووید رہوجائیں اور وشمن ان برغلبہ بالے ماکہ وہ اس تاوان سے نہات عاصل کر لیں ۔ لیکن ب مواوت ومعانب مموم مركزاتي مرائدل جول مع اوريد لهيئة اقعال ومقوطى كي بنام وورياده وُلِيَ ورموابول ع . وقد تعالى لين بندول كي يكركو من والاب . وداس بات كو خاب بعالماً ے کہ والب و نامرہ ی کا مستحق کم ن ہند اور تعرب و کامیل کا مراواد کون -

(معاد ف القرآن ۲۲۲۲ ما بن تختر ۲۸۲۲ و) بنوی نے تھاہ کے یہ آبت بی سد ، بی خطفان اور بی تتم سے معرافیوں کے حق میں

نلال يوليًا . بوالخيُّ خَدِي كابي بيان مَثَل كيا جِد هُراس عِي يَي تَيم كالأرجَع. -(مغیری ۱۹۸۳ م / ۳)

#### رحمت فداو تدى كى مجادت

es. وَبِنَ الْإَغْوَابِ مَنْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَجْدِ وَيَتَّبِحُهُ مَايُمُفِقُ قُرْبُتِ عِنْمَالِكُم وَصَلَوْتِ الرَّاسُوْلِ وَالْأَلِّكُمَا قَرْبَةً لَّمُمُ سَيَّدَ عِلَمُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ وإنَّ اللَّهُ غُفُورٌ رَحِبُمَّ ٥ ا در معیات کے ہمنس نوگ ایسے ہجھانگہ جوانشہ اور بیم آخرت ہے امیان دیکھتے بي اور لهيد خرج كرشة كوان كاترب واسل يوسف كافرد بعيداو و سول كي دعا. کا وسیل فشمار کرتے ہیں ۔ آنکا ہو جائڈ این کا یہ خرچ کر نامیں سکے ہے موجب نقرب ہے ، بہت جلد اللہ تعالی ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے کا - بالاب

الشرقوان الشنفروال (اور) مبريان بيد.

تحریج: ﴿ وَجِلْتُ كَ قَامَ النَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ يَوْسَوْنَ مِنْ كَلَّمُ مَعْلَمَا اور كِه والرفوك بجيايي بوابن لاورووز آخرت براجان مسكتري اورزكوة ومدفات س مير بردسية يمي كران حكرة رمير وقد تعالي كاترب ادرد مول الشرعلي للشرعلير وسلم كي دعائي مامل كريما-عن لوگوں کا جلہ کی راہ میں خریج کرنا بھیٹا قرب ند او تدمی کا سبب ہو گا اور ابتد تھا کی این کو اپنی ر بمت میں وافل فرمائے گا۔ باشر وہ بخطے وہاور معربان ہیں۔

ید آبات قباکی فرمند ۱۰ ملم ، خغر اور جسند کے بارسے سی نازل ہوئی جواناز تحالیٰ اور اس ے وسول صلی اللہ علیہ وسلم براہمان، کھتے تھے اور ٹونب کی ٹیست سے معتد کی راہ جی خرج کرتے هے ۔ (معارف انقرآن ازمولانا تحد دورای کاند متری ۱۹۹۸ م)

#### سبقت والے مہاجرین وانصار

والشَّبِعُونَ الْآوَلُونَ مِنَ الْعُطْبِعِيقَنَ وَالْاَئْسَارِ وَالَّكِيْنَ

الْمَيْنُوْلُمُ وَاحْسَانِ رَّحِنَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَشُوْاعَنْهُ وَاعْدُ لَكُمُ جَنَّتِ تَجْرِئِي تُحْتَفَ الْاَنْفُرُ خَلِمِيْنَ فِيلُعَا ٱبْدَا ، وَلِكَ الْفُورُ الْمُطَلِّدُهُ

اور ہو مباہرین اور خصار (ایران لائے جی سب ہے) مقدم میں اور ا باقی است جی سے جو اوگ کی جی ان کی بیرو می گرستے ہیں ۔ املہ تعالیٰ ان سب سے واحق ہو گئے ہور دواحی (الش) سے داحتی ہو گئے اور جنہ تعالیٰ نے ان کے سے ایسے بارغ مباد کر دیکے ہیں جن کے نیچ بغری کئی ہیں ۔ ووان میں امیشر معیشر دیں گئے ۔ بھی بڑی کامین ہے ۔

کنٹر سے ''۔ السکیلیڈنڈو اُٹا ڈوگوٹ میں اکسٹ ایسے بیٹن ڈاکا ٹھسٹار سے اگر تھسٹار میں اگر مفسرین سے حرف '' میں 'کا ہمیتر کے سے قرار و باہیں ۔ جس سے حمل کرام کا جو وہ مرسے و رہے جس بی سابقین او بین کا ہمیتر جو جیسٹیں اور وہ مراباتی سمالہ کرام کا جو وہ مرسے و رہے جس بی سابقین او میں اور ہو میں جس بی مستعد بن حسیب و تقادما در بین سمیری ہ تمید سے مزاد یک مدھرین جس سے سابقین او میں وہ لوگ جی جنہوں نے وہ نوں آبلوں کی طرف از ز پرانی ۔ بعنی جو لوگ تو بل قبل سے جیلے مسلمان ہو بیکا تھے ۔ وہ سربقین او میں جی ان کے طاوہ ہا

عطا بن بڑی رہ بڑھ کے کڑھ یک سابقی اولی سے وصحلہ مراہ بھی جو خوہ و بدر میں شریک بوٹے ۔ بن کے بعد بالی لوگ دو مرے در سے جریبی ۔

علامہ تھی فرہائے ہیں کہ جو عملیہ واقعہ رہ دیبہ کے موقع پر ہیست رخوان میں طریک ہوئے وہ سیفین از فورسیں ۔ بائی فوک، دو سرے در سے عرب یں ۔

یعلی کے نزویک مرف وہ آٹھ محالی مراد ٹیں بوسب سے بھیلے مسلمان ہوئے ، لیعن مھرت او بکر اعفرت زید بن مارے اصرت ممثل بن مفاق العفرت زیر بن ہوم، معفرت طی حفرت عبدالر من بن عوف معفرت معد بن ابی وقامی اور حسنرت ملی بن بھیدات و منی اللہ عمیم

اسحال ہی امبر ایسیم منتقل نے ان مختلف اقوال جی اس حرب تنفیق کی ہے کہ سرد اس میں سابق الاسلام معنوت ابو بھرتھے ، مور توں میں معنوت عدید ، لڑکوں میں معنوت بھی اور ( آنواد کرد د) غلاموں میں حضرت زیدین حارفہ ۔ فد کورہ بالا تمام اقوال میں جرین صحابہ سے بارے میں ہیں ۔ جہاں تک سابقین انساز کا تعلق ہے تو اس سے مراد وہ لوگ میں جنوں سے لیلت العقب ( گمانی والی دات ) میں آپ سے بیعت کی دید جدیاسات آدمی تھے۔

(معارف القرآن ۲/۲۴۹ ماليري ۲/۲۸۹۱۹)

تھے معبری میں ایک قول یہ بھی ہے کہ آت میں عرف من مستبعی کے لئے میں ا بھہ بیان کے لئے ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گئ کہ تمام صحابہ کرام باقی است کے مقابط میں سابقین اولین میں کو مگذان کا ایبان باقی است سے اول اور سابق ہے۔ (معلم کی ۲۵۸ ۲۷) والدقین اقبعوہم جا حسان ہے وہ لوگ مراوی جو سابقین اولین کے بعد آتے

والدين امبعوهم باحسان = دواوك مرادي إرسابين او بن كريد الدين او بن كريد الدين او بن ك بعد ك اود ان ك تعديد كود ان كالمعني الدين الد

نیں یہ آرت قیاست تک عملہ مسلمانوں کو ادائل ہے ہو سمایہ کرام کے طریقے یہ ہوں اور اپنے تمام آقوال و افعال میں ان کی جوری جوری اجہان کرتے ہوں۔ ان تعالیٰ نے المیے او گوں کے لئے اپنی رضا، مغفرت اور جنت کا واردہ قرمایا ہے۔ بین عظیم کاسیابی ہے کہ اس کے بعد کاسیابی کا کوئی درجہ جسیں - سحابہ کرام کی اجہان اور پیروی کے بطیرانٹہ کی دضااور جنت جس مل سکتی -(معارف الفران الاسلام کا دریس کا عدم وسلام کا انتہاں کا کہ دوریس کا تد صلوی جدم وسلام

# كامل منافظين كاذكر

١٠١٠ - وَمِثَنَّ حُوْلَكُمُ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنْفِقُونَ اَوْ مِنْ اَمْلِ الْمَدِينَةِ قَدَّ مُرَ دُواعَلَى النِّنْفَاقِ لَاَمْلَمُ عُمْ مَدَّحَنَّ مَعْلَمُهُمْ مَسَنَّمُولِ مَمْ مُرَّتَيْنِ ثُمَّ يَرُدُ وَنَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمٍ ٥

اور کچ متمارے گرد و بیش والے دعیاتی بھی منافق میں اور اصفی سے والے بھی تفاق م ازے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو بیس بلائے۔ ہم ان کو جلتے ہیں۔ جد ہم ان کو دہری مزادیں گے۔ ممر (آخرت میں) وہ بڑے مذاب کی طرف

لولا<u>ت جائي گ</u>ه

ئىز قۇۋا: ئېرىن ئىندى بېرىن ئىرىمى ئىزۇنساھى . مەرىخا

مَوْ مَلَيْنِ: والعرب ووبار والعربية . معربينية

کھڑنے : اس آرت میں ہوند تعالیٰ سے آخطرت صلی اللہ وسنم کو منافقوں کے صل سے منطق فرمایا کہ حدیث کے اطراف میں رہنے والے قب کی جی ہے پسنس لوگ منافق ہیں ، اس طرح کچ مدیدہ کے دیعنہ والے مسلمان ہمی مقبلات میں سنافق ہیں ، یہ لوگ اپنے تفاق میں نہارت ہونے داد کالی ہیں .

آئمسٹرٹ میلی اور علیہ و سنم وہند کالی فراست سے منافقوں کو ان کے انداز کھنگو سے پیچان ایا کرنے تھے ۔ گریہ منافق ایجے چال باز تھ کہ ان کا نظافی آپ کر ظاہر شیمی ہوا سیسیاں تک کہ اور تعالیٰ نے آپ کو ان کے بارے جی مطلع فرایا ۔ چوفرایا کہ بہت بطویم عن کو دو مرتب عذاب ویں گے والیک مرتبرونیا جی ڈیٹل در مواکر کے ادر ووسری مرتب عذاب قبر سے درجا ہ کریں گے۔

این ابی حاتم اور غیراتی سف اپنی اوسط می صفرت این عباس کی روایت وکر کی سبت کر ایک و دز حمل کوآپ صلی ان علیه وسلم خطر اوشاد فرا نف کسنت کوت بوسف اور فرمایا: است فلان اکتریت بودود مکل بعلاً، اس لینه که خم بناشر مناطق بور است فلان اتم فکل بعاد که تکرتم مناطق بور سوآپ کے ان مذافقین کوان کے اصوال سے پار باورکر شالا اور ان کورس اکیا ۔

صحرت عمراس العديم أبني عملي معروفيت كي ويد الداس وقت تك) حاضر بنين إو يح في روسنا فقين كواد لت عي أين ويد ومهد الكراد به هي ومنادت فراس بات يرشرم محوس كرت بوسة كرد ويمو عي ما منز بنين بو يح عن منافقين الله في أو اور عن كافيال تحاكروه (منافقين تمازية) فوت داب بي الهود تماز بو مكي ايما أور منافقين جي ب كمان كرت برت عنزت عرب جيئة في كران كوفن شكر مواسط كالعم بوجيا بدر

چرجب صنرت عرسید می و افل بوئے آواد مجماکہ) لوگ واٹی جہتی لوٹے ہیں۔ وہی جمعہ کی امازاد جس کی تی ۔ چی ایسی اور کید کر) ایک شخص نے کہا کہ اے عمرا جسی نوش شری ہو ۔ اور تعالیٰ نے آج منافقین کو و مواکر دیا ۔ پر پہلا مذاب ہے اور عذاب بھل آمر کا سذاب ہو ابن مودوید سے بیان محیا کہ صحوت ابن سسود دمنی اللہ حدد کی دولدی جی ہے کہ اس دوز جب آپ مغربر جے ثوآپ سے چھیس توصیوں (منافق ) کوٹالا تھا ۔ (روم عالمعانی دائد اوران کھر باوروز ۲)

# مومنین مخلفین کایک گرده

or وَأَخَرُوْنَ اغْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَمُوْا عَنَهُ حَايِمًا وَأَخَرُ مُنِّينًا ، عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوْبِ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ اللَّهُ خَنُورُ وَرَحِيْمُهُ

اود بعض لوگ اور بھی بین جنوں نے لینڈ گناہوں کا اعتراف کر ایا ہے ۔ انہوں نے سے بیلے عمل کے بیں ۔ کچ نیک اور کچ ہد ۔ کچ تجب نہیں کہ انڈ تعالمیٰ ان کی تور فیول کرنے کے نکروہ بڑا بھٹے والوا میشاری کہریان ہے ۔

جب آپ کے ان کو دیکھا تا قربایا کہ یہ کون لوگ ہی چنہوں نے لیٹے آپ کو ہا ہوجا ہوا سید ۔ حملہ نے عرض کیا کہ یہ ابواہد اور ان سے ساتھ ہیں ہو آپ کے ساتھ نہیں ہوتے ہے ۔ وضع سے عہد کو دیکھا ہے کہ جب تک اپ ان سے دامتی نہیں ہوجا کی ہے اور ان کو لیٹ وصع مبادک سے یہ کو لی ہے ، یہ تود کھلے ہر تیار نہوں ہے ۔ انہوں نے اپی ضاد کا اعتراف مجل کرایا ہے ۔ آپ کے قرباع میں مجی انہ کی ضم کھا آ ہوں کہ عمی ان کو نہیں کھونوں کا مود نہ ان کا عذر قبل کردن گا مبرای تک کہ انٹری ان کو کھوئے ۔ یہ توگ بچہ سے متحرف ہوکر مسلمانوں کے ساتھ جبلہ م چنیں گئے ۔ جب ان او گوں کو آپ کا یہ فرمان پہنچا تو کھنے گئے کہ ہم بھی اپنے آپ کو جنیں کھولیں گے جب تک کہ اعتری نہ کھوئے ۔ اس م یہ قدت نازل ہوئی ۔

(روح المعاني ۱۴/۱۱،مطبري ۲۹۰/۳)

# مومنين متخلفين كاصدقه قبول كرنے كاحكم

١٠٣- ١٠٠ - خُذُمِنْ أَمُوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهّرُ مُمْ وَتُرَكِيَهِمْ بِهَا وَصَلّ عَلَيْمُ ٥ اللّهُ مَعِيْمُ عَلِيمُ ٥ عَلَيْمُ ٥ اللّهُ مَعْيَمُ عَلِيمُ ٥ الْمُ يَعْلُمُ وَاللّهُ مَعْيَمُ ٥ اللّهُ مُوَاللّهُ مُوَاللّهُ مُواللّهُ وَاللّهُ مُواللّهُ مُواللّهُ وَاللّهُ مُواللّهُ وَاللّهُ مُواللّهُ وَاللّهُ مُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُواللّهُ وَاللّهُ مُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُواللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ و

آپ ان کے مالوں میں سے صدقد لے لیجے جس کے ذراجہ آپ ان کو (گذاہوں سے) پاک وصاف کر دیں گے اور ان کے لئے دعاء خرکھتے ، بلاشہ آپ کی دعاء ان کے لئے باعث تسکین (قلب) ہے اور اللہ قوب سنتآ (اور) جانتہ ہے ۔ کیا وہ مہنی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی تو اپنے بندوں کی تو یہ قبول کرتا ہے اور ان سے صدقد لیمآ ہے اور یہ کہ اللہ بڑا تو یہ قبول کرنے والا مہریان ہے اور آپ کیہ دیجے تم محل کے جاتی ہر بہت جلد اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور ایل ایمان مہنا را محل و کچھ فیس کے اور تم ابت جلد اس کے پاس لوٹائے جاتے گے ، ہو چھی اور کھلی چیزوں کا جائے وال ہے ۔ چروہ قبس بنا دے کاک تم کیا کیا کرتے اور کھلی چیزوں کا جائے وال ہے ۔ چروہ قبس بنا دے کاک تم کیا کیا کرتے ہے۔

میر فرمایا که کماید لوگ نیمیں جانے کہ اللہ تعالیٰ بی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما تا ہے اور

ج ہوگ تو ہے بعد صدق ول سے صدق و حرات دسیقیمی وہ اس کو قبول فرما ہمآ ہے۔ ہم اگر کوئی خطاد مرد و ہو جائے تو فوراً تو ہر کرتی ہائے اور حسیونو قبل عند کی واہ میں صدف و خرات دیا ہائے ۔ سناچقوں کو جی ہائے کہ وہ جی ان محص موسوس کی طریع صدق ول سے تو یہ کریں ہور اسٹر کی دائی جی صدف و خرات کریں ۔ کیا ہے جیسی بدائے کہ عند خوب تو ہے قب فی کرنے والا جریان ہے ۔ آپ جن سے کی دھیے کہ تم جو جاہو عمل کو ۔ اللہ تعالیٰ اس کا دسول اور موسین تبار سے ممل کو دیکے فی ہے ۔ جو چیز تم جہاؤ تھے ، اللہ ضان دی سے در در جس امی ویٹ و سول پر چیز تر ا یاس کے دیا باسات کی او انسازے واقعہ برجائی تھے ۔ ہر قیاست سے دور جس امی ذات کے پاس کے جایا جائے گی او انسازے فاجر و باطن سے خوب واقعہ ہے ۔ چیروہ جہارے افراق کے معابق تبیس مزادے گی اور دسائر نے افراق ان مواقعہ کو اور نیس کا تدھوی ہو ہو۔ اور اور اس

# مومنين متخلفين كادو سرأكروه

٣٠٠ - كَالْحَوْدُنُ مُرْجُونُ لِامْرِ اللّهِ إِنَّا يُمَوِّبُهُمُ وَإِنَّايُتُونِ عَمَلَيْهِمْ مَوَاللّهُ عَلِيْمُ حَرِكِيْمْ

الله و بعض و دالوگسیمی جن کامعاند ان کا حکم آنے تک ملتی بین ریات وہ ان کو عذاب دست کا یامن کی تو یہ قبول کر سے گا اور بھٹ تھائی توب جاستے والا (ادور) مکست والا ہے ۔

الخرون: ورسال والما والاترا

کمٹر کیکھوٹی : اوسل و سفہ و نے میں مسلت وسیقہ ہوئے ، وارا کا کسے اسم سفون . کھٹر کی ایس آمند میں الراحد میر کی ایک چرفی میں عرصت کا ذکر ہے ، واسل میں خود و دیوک میں شریک نہ ہوئے والے تین قسم سے اوگ تھے ۔ او منافقین جو ملک اور ففاق کی وجہ سے جہاد میں شریک ہوئے منبعہ و وسیعہ ۔ ۲ - بعض موسمین جو محض سستی اور تین آسائی کی وجہ سے جہاد میں شریک ہوئے ہوئے اور انہوں نے آمھزت ملی اللہ عب وسلم کی والمی کی اطلاع پاکر اسیق آم کو مسجد کے مشوفوں سے بادو دو یا ران کا بیان چھٹی آمنہ میں گرو میا ۔ سار سستی اور تی آسائی کی وجہ سے جرد میں شریک نہ ہوئے والے تین آدی میران میں محسب بن مالک ، مراد این وج مول اور بال بن امیر واقع المیر هے جہتوں نے لہذا ہے کو ستونوں سے جس بادھ تھا اور دی کوئی عذر حراللا تھا بلکہ ہو جی بات تھی وہ صاف صاف آب سے بیان کردی تھی ۔ بہتر انہی او گئی ہے بات واقع اس کے بارے حمی بنزل ہوئی کہ من کامعامل اہمی الافر تعالیٰ کے حکم کے انتظام میں النواس و کھا گیا ہے جائے تو وہ این کو جہادے بھے وہ جانے کی مزاوے اور جائے تو کیرہ محتاہ میں صاف قراوے ۔ کوئی چیزاس پر جائے تو صفیرہ محتاہ میر گرفت قربائے اور جائے تو کیرہ محتاہ جی معاف قربا وے ۔ کوئی چیزاس پر وحت اس کے خضب میر سیلت و کھی ہے ۔ وہ تو ب جائزات کہ فضب و تارائی کا مستق کون ۔ وہ تو ب جائزات کہ فضب و تارائی کا مستق کون ۔ وہ تو ب جائزات کہ فضب و میں میں حکم ہے۔

(ابن کفیره ۱۳/۳۰ مثانی ۲۰۹۰ مثانی ۱۴۹۰ م

#### مسجدمنرار

٤٠١٠ وَالْكَوْلُيْنَ الْتَعَدُّوُا مُسْجِعَةًا ضِرَارا ۚ وَكُفُرًا وَلَقُولِيقًا بَيْنَ الْمُورَالِيَّةَ وَكُفُرُا وَلَقُولِيقًا بَيْنَ عَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ وَلَيْحُولُ مِنْ قَبْلُ وَ وَلَيْحُولُ اللَّهِ وَلَيْحُولُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَيْحُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْحُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْحُولُ اللَّهُ وَلَيْحُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِيْعُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْحُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْعُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّ

ادران میں سے بعض الیے کی بی جنہوں سفرا حسینہ میں ) ایک معید منائی ہے (اگر) اسلام کو حدر بہنچاہی اور (اس میں میٹو کرا کنری باتیں کریں جو جنبلی کا حوصوں میں جوٹ والی اور اس تھی کے سے بناہ کا سادن کری جو جنبلی کا سے اللہ دوراس کے دسول سے اوران گری کر باہے ۔ اور وہ قسمیں کو نمی کے کہ بہ لے تو محض خرکا اورو کی تھا اوران گری دیا ہے ۔ اور وہ قسمیں کو شاہدا آپ اس معید میں افراد کے ہے کہ کوسے نہوں ۔ المیڈ وہ معید جس کی بنیاد جبلادن سے میں میں افراد کے ہے کہ کہت نہوں ۔ المیڈ وہ معید جس کی بنیاد نے) کوے ہوں اور اس میں ایے اوگ میں جو خوب پاک رہنا پسند کرتے میں اور اللہ پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

خِرَارُ : حررجم إنا - المادينا - تشف دينا - معدر ب-

ارْصَادًا: گمات تكانا بناه دينا مسدر ب

حاري: اس في جنك ي اس في الله الله على اس في الانفت كى محمَّر وقط المعنى .

أُسِّسَى: اس كى بنيادر كمى كنى. تارشش عاصى جول.

قلان ترول : ابن اسماق اور ابن مردوب نے احضرت) ابوہر یو ور منی اللہ عمد سے دوانت کی کد مسجد طزار بنائے والے افراد رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ۔ اس وقت آپ جوک کی طرف جائے گئے تیاری کر رہے تھے ۔ اس وہ کچنے گئے کہ یارسول اللہ (سلی اللہ علیہ وسلم) جم نے ان لوگوں کے لئے مسجد بنائی ہے جو سمی بیماری اور مشرورت کی وجہ سے یا بارش کی راتوں اور بم وراتوں میں مسجد تبوی میں صاحرت ہو سکتے ہوں اور جم چاہتے ہیں کہ آپ بارش کی راتوں اور جم چاہتے ہیں کہ آپ بارش کی راتوں اور جم چاہتے ہیں کہ آپ

آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ تھے تو اہمی سفر در ویش ہے اور میں اب سفروف

بوں یا جیما کدر سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو وائیں پر جہارے یا س

اگر جہارے ساتھ اس میں نماز پڑھوں گا۔ چرجب آپ سفرے وائیں پونے اور مقام ذی اوان پر
قیام فرمایا ہو درجنے کے فاصلے پر ایک مقام کا نام ہے تو آپ کو اس مسجد کے بارے میں معلوم ہوا

آپ نے مالک بن الد خشم اور معن بن عدی کو بلایا اور اجبنا نے وہ تیزی ہے اس کی طرف رواند ہو

ہنانے والے قالم ہیں، اس کو مبندم کروہ اور جا اوالو بہنائے وہ تیزی ہے اس کی طرف رواند ہو

گئے۔ جب وہ بنی سام بن حوف میں تکہنے ہو مالک کا قبیلہ تھا تو مالک نے لیت ساتھی ہے کہا کہ فہرو

میں لیٹ گھرے آگ لے کر آنہوں۔ سو وہ البینہ گھر میں واضل ہوتے اور تھجو رکی ایک خشک طاخ

لے کر اس کو جلایا۔ پروہ وہ دونوں تیزی ہے تھے ہماں تک کہ سبعد میں واضل ہوگے اور مسجد میں

منافقین موجود تھے۔ پر انہوں نے اس کو بطادیا اور مہدم کر دیا اور منافق وہاں ہے مترش ہوگئے

انہی منافقوں کے بارے میں مذکورہ آوئیش نازل ہوئیں۔ اس مسجد کو بنانے والے بارہ آدی تھے۔

(دوج المعافی ۱۵ / ۱۱)

ابن جرم نے (معنرت) ابن حماس کی روارت سے بدان کماک ابوعام نے انسان کے ایک

گروہ سے کہا کہ تم ایک معہد بناؤ اور جس تھر و مکن ہونکھ اس میں اسلو بھی کو او سی روم سک بادھا وقسم سک پاس جارہا ہوں دہیں ہے روائیوں کا بیک مشکر لاکر کندا صلی اند علیہ وسنم ہور ان کے ساتھیوں کو نکل باہر کروں کا ،

چردب وہ اوک معجد بنا کر قار خجو گھنے تو انجوں نے در سول اللہ مسی اللہ علی وسلم کی خدمت میں بات میں وسلم کی خدمت میں بات میں اور میں گئے ہوئے۔
اند مت میں بات کر حرص کیا گئے ہم اپنی معجد بنا کر فادر خجو گئے ہیں۔ یہ جلیستے ہیں کہ آپ اس میں فیاد اوا کو بین فاد اوا کو بینا باتھا اور آپ کی اور درج المعافی ہوا اور المح کے اس کے بیش فطر تو صرف لوگوں کی خیر نوابی تھی ۔ ان کے جو اس میں اللہ تسان سے قوال میں اللہ تسان سے فرایا کہ اللہ تعد تسان شہاد ت و بات کہ ہے کہ اور کے اس کو تقسمان بینچ تھی ۔ انہوں سے قوال میں میں اللہ تسان سے فرایا کہ اللہ اللہ تسان میں میں میں اور میں اور وہ کی اور وہ کے در مول سے اس میں بیٹو کو کو کو اور وہ کے در مول سے در میں اور میں اور وہ کے در مول سے در میں ہیں بیٹو کو میں میں میٹو کر میں در میں ہیں بیٹو کر مشورے کر ہیں۔

جہر آتھ مرت علی ان عبد ، سلم کر کا ہب کرے فرایا کہ اسے تی صلی اول علیہ و سلم! آھیہ اس سجد جس مجھی جاکہ بھی کوے نہ ہوں جہ جا تیکہ آپ اس جس نماز پڑھیں - اسٹہ جس مسجد کی بنیاد میسے ہی دوزے آھی فاد میرکا کوی جرد کھی گئی ہے وہ اس مات کی زماد وحقوار ہے کہ آپ اس جی کھڑے ہوں موراس جس اندر پڑھیں ۔ اس سے مراد مسجد قبار شیدے چھانے انحفوث مسلی اللہ علیہ وسلم چرکے دول کھی چیز آباد در مجھی مواری جرمسجد قبار تشریف سے جائے اور وہ ال دو دکھت نماز بلتھ ۔

ایک میچ مدین جمہ سید کہ رسول ہیں۔ صلی ایٹ عب وسلم نے فرمایا کر مسیر قبار جمی نماز پڑھنا ایک جمرے کے تو ایب کے برابر ہے ۔ ( این کنم یہ ۱۹۰۵ مام ۲۰۱۹)

چرفردایا کداس میمدین البید نوک، بین جوخوب پاک د صاف دینند کو بسند کرتے ہیں۔ عود اللہ تعانی بخی پاک و صاف رسیننے والوں کا مجوب د کھا بہتہ ہو تسینۂ عاہرہ باخن کی خبادت و باکی میں گھے دہشتہ ہما۔

این مُرددی نے حضرت این مباش کا بیان نفل کیا ہے کہ جب آیت فیکر و پُنالٌ بِتُعْمِیْتُونَ اُنَّ بِتَنْعَلَمُ عَلَمْ وَالْوَاللَّهُ يُبْعِثُ الْمُتَكَلِّمِ مِينَ الدّل بِهِ فَيْ مَر موزات صلّى الله عليہ وسلم مباهرین کو ساتھ ہے کر پیونی دوانہ ہوئے اور سمبرد قبارے دودائے ہے گئے کر گئرے ہو سے ۔ سہدے اندر انعداد بھے ہوئے ہے ۔ آپ نے فراہ یا کو کہا تھ توجہ موس ہو اافعاد عام ش وسید - آپ کسٹے ہر بھی فراہ - اس می صنوت فرنے عرض کیا یہ بھی تاہوس دیا ۔ جی ہاں ۔ آپ کے ماما کیا تم سمیسیت ہے مبر کرتے ہو "اقبول نے جوالم کیا ۔ کیا ہل ۔ آپ کے فراہا کیا تم راحت م طگر کرستے ہو اتبوں نے کیا ۔ آپ سنے فراہا یارب محدی قدم ترم میں ہو ۔ جرقے ۔ ان مرفو حاجت کے دفت کی کرنے ہو اانہوں نے حرض کیا یا دس تر انسان تھریف فرائی ہیں ۔ تم دخو اور کے جدد ہم تین ہتم سنتمان کرتے ہیں ہر ہتم دوں کے جد بیال استعمال کرتے ہیں ۔ اس ہو آپ نے کست فید در جالی ہے جون ان بقت طاحو و ادادت فرائی ۔ (ساتھ اس کرتے ہیں۔ اس ہو آپ

#### ابليا صرار كالهجام

١٠٠١-١١ أَفَعَنُ اَسَّسَ بُغَيَانَهُ عَلَيْ تَغُوْى مِنَ اللَّهِ وَرِ ضُوَانِ خَيْرًا أَمْ مِّنَ اللَّهِ وَرِ ضُوَانِ خَيْرًا أَمْ مِّنَ اللَّهِ وَرِ ضُوَانِ خَيْرًا أَمْ مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمُعْمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ مَا اللَّهُ عَلِيْهُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ عَلِيمُمُ الْمُعْمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلِيمُهُمُ الْمُعْمُ عَلَيْهُمُ الْمُعْمَ اللَّهُ عَلِيمُهُمُ الْمُعْمِمُ اللَّهُ عَلِيمُهُمُ الْمُعْمُ عَلَيْهُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلِيمُهُمُ الْمُعْمُ اللَّهُ عَلِيمُهُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ عَلِيمُهُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعِمِّ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ ا

بھلاج اپنی عمادت کی بنیاد الشاہے توف ادر ایمی کی دخیا ہر در تھے دہ بہتر ہے یا وہ جس سفاجی عمادت کی بنیاد کسی تعلق کے محاوے مرد تھی ہو گرسٹے کی وال سید ، جروہ (عمادت) اس (بنانے والے اکو سے کردونری کی آل جس کر بزائے ادر الف تعالیٰ ظام تو مرکز وارت (کی توفیق) میسی اینا ۔ جو عمادت انہوں نے بنائی ہے وہ بعیشہ ان کے وقول میں کھنٹی و ہے، گی سیمان تھا محمد ان کے دلی بی نکڑے تو جو جاتمی اور وہ تنہ بڑے علم والدا اور) سکست محد ان کے دلی

شَفَا: كاده إفري صد عَ الشُّفَانِ

النار ، كلال ، كلو كمي بككه روامد بيخركة .

محرسفوا لي دكرسة حكاقهب دخولاسته اسمفاطل ر

هک رشید ، کمکن ابع ربیخ

جَعُرُفِ:

هَار:

المنظم ا

#### مجاہدین کے فعنائل

إِنَّ الِثَّهُ الْمُعَرَّى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْفُسَحُمْ وَاَمْوَ الْحُمْ بِأَنَّ لَحُمُّ الْبَعَنَّ كَيْفَاتِلُوْنَ مِنْ سَبِيْلِ اللهِ فَيَقَتُلُونَ وَيُعْتَلُونَ وَيُعْتَلُونَ وَعَدْ ا عَنَيْهِ مَثْنَا فِي التَّوْلُونَ وَالْإِنْجُولِ وَالْعَرِّيْ وَالْمُعَلِّمُ الْإِنْ يَعْتَمُ إِمْ وَمُنْ أَوْمَلُ بِعُضْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُ وَالْبِيَعِيمُمُ الَّذِي يُبَعِيمَمُ الْإِنْ يُبَعِيمُ مِنْ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُ وَالْبِيَعِيمُمُ الْإِنْ يُبَعِيمَمُ الْوَلَى يُبَعِيمُ إِمْ وَكُولِيمَا اللّهِ فَاسْتَبْشِرُ وَالْبَيْعِيمُ الْوَلَى يُبَعِيمُ الْمُ

باشر الله تعال منظ موسوں کی جانوں اور والوں کو بیشت سے حوض خرید ایا ہے ۔ وہ اللہ کی راہ میں قبال کرتے ہیں ۔ وہ (کافودل کو بھی) قبل کرتے ہیں وہ خود بھی قبل ہوئے ہیں ۔ اس نے لہت اور بھا وعدہ قائم کر بیا ہے جو قوریت اور انجیل اور قرآن میں (تھوجی) ہے ۔ اور اللہ سے زیادہ کون لہنے عبد کو بارو کرنے و باہے ، سوتم لہنے اس مودے پر جو خرفے کیا ہے خوفی

مناؤلود عبى بزي كامياني سه -

اللهائي تؤول: ﴿ وَمُؤْمِعُمِن مَا مِلْ اللهِ يَعْمَى جِعِينَ عَلَى مَا مُؤَادَ مَا وَ مِن ناذل بوئي - با جعت جرت سابطة مكرمر من مسهد مُكانسا دستاني في تي من و عقب بهرازي تص كو يكف برسيبان دو بنگر مراد ميه يوسخ مي مي عرد معنى كه مناهد براز كاحد ب رقوع كل بيراز كاب حد مساف كرك ميران بناد يا مجاب اور اسبعيان مرف عمر و باتي دوجيا ب -

آنمون صلی افذ علی وسلم نے اس کھائی عی معیف کے نفعاد منہ تین عرف بیست لی۔

جہلی بیست بعث بنوی کے حمیار بوری میں سال بیوٹی جس بی جہ آدی بیست واسفام سے سٹرف ہوئے

جب یہ اوک معین وابی کئے تو دہاں گر کر اسلام اور رحول اند صلی افد علی وسلم کا چرہا ہوئے

ما اللے سال جو بعث بیوی کا باربواں سال تھا رہے ہے ہو میں انصاد مدینے کے بواقاتی پر

اسی جگہ جم ہوئے ۔ ان جی سے پانی تو بی ہے جو گزشت سال بیست کر جگاھے اور سات سنت کے ۔

جب یہ احک مدین جان میں سے پانی تو ای ہے جو گزشت سال بیست کر جگاھے اور سات سنت کے ۔

اس سے قرق بجدی تعلیم ماصل کر سکی ۔ جنائی تھی نے صورت معصب بن فرکو این کے عموال مدین کے وال سے بھول کر ہوا ۔

مدین کے ویا ۔ جبوں نے مسلمانوں کو قرآن بھی پڑھایا اور جبلیج اسلام بھی کرتے رہے ہیں کے مسین کے جو سے کہا ہوئی کا ۔

 کھڑے: ۔ انٹر تمالی تمام عالم و نیزاور آخرت کا خابق و مالک ہے ۔ اس نے رو نے ڈیمن سے تمام سوسنوں سے فیاست تک بعشت سکے برسلے میں جن کی بعانوں اور اموائی کو خرید لیا ہے ۔ یہ خرجہ اوی محقی فضع اور سرام رفائدہ ہے ۔

مرمن اپن باتوں اور اس لی کے ذریب اللہ تمالی کی داومیں جباد و قبائی کریں ہے اور دھا۔
معاش اپن باتوں اور اس لی کے ذریب اللہ تمالی کی داومیں جباد و قبائی کریں ہے اور دھا۔
ور نداللہ تمالی فرموں سمیت تمام مخلق کا تمالی و انگلہ ہے ۔ سومین کی در جان اپن ہے اور د
مال، بلکہ جان مجی اس کی دی ہوئی ہے اور مال مجی اک سے مطافرہ یا ہے ۔ اس سین ماس کا اللہ کی
داومی پی جان اللہ کہ کر تاہمت ہی مقیم اور یا ہے۔ اس سلنے اس تقریمان و مال کو دور کی دور میں
قد کرنے کا بدل جست ہمیں ہو مکتی ریا تو محض اللہ کا فنسل و اقعام ہے کہ اس سے مومین کو اس
کی داومیں جین و مال کا تفرور و دور ہے نے محض اللہ کا فنسل و اقعام ہے کہ اس سے مومین کو اس

الله تعالیٰ سفال خوبی و فروخت م موسون سے جو وجد و فرمایا ہے وہ مهااور پالوحدہ ہے۔
کو نکہ اللہ تعالیٰ نے بہت کا وحدہ اپنی بڑی کرآبوں سٹائٹوریت، انجی اور قرآن مجیو و فیرہ
عمی لکھ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہے وجدے کو بور اکرنے والا کوئی بنیں ۔ بسنر اسد اللہ
ایمان، تم اس بہت پر خوفی ہو جاؤکہ تم نے نفح کی تجارت کی ہے کہ ایک ہے قیمت اور فائی چیز
دے کر ایک قیمی در باقی رہنے والی چیز ماصل کریل، جی صفح کا میک ہے۔

إموابيب الرحمل ١٠٠٠ ١٠١٠ ١١١١

### مجابدين كى صعات فاصله

اَلْتَنَاوَيُونَ الْعَبِدُونَ وَالْعَبِدُونَ النَّنَافِسُونَ النَّنَافِسُونَ الْآلَا كِمُونَ النَّالَةِ وَالْعَالَمُونَ وَالْعَالَمُونَ عَنِ الْعَثَنَكِرِ وَالْعَلَمُونَ فَي وَالنَّالُمُونَ عَنِ الْعَثَنَكِرِ وَالْعَبِيدَةُ وَالْعَبْدُونَ عَنَ الْعَثَنِكِرِ الْعَبْدُونَ فِي الْعَبْدُونَ وَالْعَبْدُونَ عِيهُ الْعَبْدُونَ وَالْعَلِمُ وَالْعَبْدُونَ عِيهُ الْعَبْدُونَ وَالْعَبْدُونَ وَالْعَبْدُونَ عِيهُ الْعَبْدُونَ عِيهُ اللّهُ وَالْعَبْدُونَ عِيهُ اللّهُ وَالْعَبْدُونَ عِيهُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَبْدُونَ وَالْعَبْدُونَ وَالْعَبْدُونَ وَالْعَبْدُونَ وَالْعَالِمُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالِمُ اللّهُ وَالْعَالِمُ اللّهُ وَالْعَالِمُ اللّهُ وَالْعَالِمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَالِمُ اللّهُ وَالْعَالِمُ اللّهُ وَالْعَالِمُ اللّهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَلِمُ وَاللّهُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَمُ وَالْعِلَالِمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعُلِمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعِلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَلِمُونُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعِلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعِلَمُ وَالْعَلِمُ وَالْعِلَمُ وَالْعِلَمُ وَالْعِلَمُ وَالْعِلَمُ وَالْعِلَمُ وَالْعِلَمُ وَالْعِلَمُ وَالْعِلَالِمُ وَالْعِلَمُ وَالْعِلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعِلَا

کی میناهت کرنے والے دیمی اور آپ (ان صفات کے حامل مومنوں کو) خوشخری سنادیکت ۔

کھڑکے: اس آلات میں ان موصوں کی صفاحت کا بیان ہے جن سکے بعلق و امویل کو الاز ضائی سلے جست کے برنے میں خرید تیا ہے ۔ من او صفائ سکے بیان سے یہ بناز مطعود ہے کہ جست کے دل لوگ این اوصاف کے حال ہوتے ہیں ۔

r. الْعَلَجِيدُ وْنَ: مَرْكَ عِلْ وَخَيْ كُوجِهِ وَكُرْمِ فِي اللَّهِ كَامِهِ وَكُرْمِ فِي مِهِ وَتَ كُرَفَ والث .

الْعَالِمَدُونَ: دائست بويكانيس مال عدالل كالريف كرف دائد.

طرزنی، ماکم اور بہتی نے شعب الایمان میں مجم سندے ساتھ معزت مہائی ہے روفات کی کرم مول اند صلی اول علیہ وسلم نے قربا یا کرچو توگ، (تکھیف و راحت پر حال میں) اول تعالیٰ کی بہت و یو ، توریف کرنے ہیں سب سے مصلے ان کو جنٹ کی طرف بلایا جائے گا۔

اسلام ہے جیلے تعرانیت جی میاحت ایک عبلات کی بطائی تھی کہ خدان ایٹا گھر بارچوڈ کر جہاوت کے لئے تک کو ابو اسلام نے اس کو دبیانیت قراد وے کر اس سے متا کر دیا اور اس سے بدے میں روز ہے کی عبادت مقرد کر دی کہ کہ سیاحت کا سقسد توکیدہ باتھا اور دوز سے کی حالت میں لینڈ گھر میں دہتے ہوئے جی ایک تامی وقت میں تمام دنیادی تو بسٹات کو ترک کر دینا ہوتا ہے۔

جمہور منفسرین کے نزدیک بھیاں ساتھاں سے عواد دوزے دیکے والے بی ۔ بین جواج نے عفرت جسے بین عمر دور بنوی نے حکوت این مسعود رحتی اند عمیم کی دولعت سے بیان کیا کہ رصول اللہ صلی افتاد علیہ وسلم سے ساتھ ان سے معنی وریافت کے گئے تو آپ نے قربا پاکہ روڈ سے دیکے والے ۔

حنوث ابوبر بره ومني التدحد مد والعدب بكر دمول الدحل الخد عليه وسقم ف

قربایا کہ آوم زاد کے ہر لیک عمل کا امروس محتا ہے سامت سو حماناتک ہوسا دیا جاتا ہے۔ سوائے روز سے یک جس کے بادے عمل افار تعالیٰ نے فرایا کہ روز وسیر سے لئے ہے اور حمل ہی اس کی جزا روں کا۔ بند اسیر سے لئے جا اپنی خواجش صلی اور کھانا چام کے کاب ۔ سکی علیہ ۔

بعض سنة کجا کہ سائمون سے مواد خازی ہی جو اللہ کی داد جی جہاد کر ہے ہیں۔ بعیدا کہ ابن باہد، حاکم اور شہتی سنے سمج سند کے ساتھ حفرت ہو امامہ دستی اللہ عنہ کی روادت سے بہان کہا کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ اسلم سنے قرایا کہ سمری است کی سیاحت اللہ کی داد جی جہاد کر تا ہے

حفوت مکرنڈ نے کیا کہ سیامت کرنے والوں سے عراد طامب علم ہیں ہو تھیپ علم میں منگوں میں مجرمتے ہیں -

الشريح محرف التساجعة في : ركاح الاوكرة والله بعن الديسة والديسة والديسة والدراء والمديسة والدراء الشريح محرف الما المراكزة المول الدسل المدينة والمراكزة والمركزة والمركزة والمركزة والمراكزة والمركزة والمركز

مسلم، لاواقو اور نساقی سفاحطرت لاہر برہ کی دوارت سے بیان کیا کہ دسول اللہ صل علق علیہ وسلم سفانی ایک جوسے کی حالت میں بنوہ لیھارب سے سب حالوں سے زیادہ قریب ہوکا ہے۔ سوخ مجد سے کی حالت میں وہارزیوہ کیا کرو۔

ا - " المِوْكُونَ بِالْمُتَقَوِّدُ فِي: ﴿ بَعَلَوْكَ كَانِكُم دَمِينَة وَالسَّاسِ النان والماحث كانتكم وين

ع. التَّافِقَةَ عَنِ الْعَلَكَكِرِي برسه كاون عدد كاوال.

المُعَافِقُانُ فِي عِلَاثُوهِ اللّهِ: الدكن مددى عناقت كراء الله.

میم فربایا کہ جن لوگوں کے اندر یہ سنات موجود ہوں ان سکے لئے ایس تعموں کی نو تعمری ہے جن کون ٹوانفاہ جی بیان کیاجا شنگ ہے اور ند کسی اطرخ میں ان کا تھود آسکٹ ہے اور نہ کسی کان کو مثالیے ایسی تعمول سے مراہ بشت ہے۔

(مغیری ۱۳۰۵، ۲۳۰۵ من معارف الفرتن ۱۹ ۴ ۲۰۹۹ م)

### مشرکین کے لئے دعا . مغفرت کی ممانعت

نی ادر موسوی کو زب نیمی که مشرکون کے لئے بھشش طب کریں اگر ہے و دان کے فراحت داری ہوں، جبکہ ان بر یہ فلیم ہو چاہو کریے لوگ دو دائی ہی در (معربت) ابر ایم کالہتے باب کے لئے بخشش طاب کرنا سرف میک وعدہ کی ما پر تھا ہوا تبون ہے اس ہے کرایا تھے ، چرجب ن کو یہ سعوم ہو گیا کہ وہ اند کا دشمن ہے تو دو اس ہے ہے تھی ہو گئے ، بیشک اصفرت) ابر اہم برے تو مول اور شحل درائے ۔

> ئردشاً) وه برق بوند و الكسيوا ، وه بزاد بوا تشرّ مي ماشق . فيواً أن المنزمين أوكرية والدور دين ترمول ، أوْكَ يسالار

لا قوالا: اللهند بهت الربية والدادر در حد ، ترمول ، أو أن سبالد . شمان نزول: مسئولهم احد من سعيد ابن السيب معدد وارت ب كه جب او عالب بستر

کھانے مڑولی: سستواہ ماتھ میں معید ہن اسپیشے ہوارہ ہے کہ جب او ہاہ ہستے ہے۔ اس وقت ان کے ہاں موجہ ہو گئے ہوئے ہو موجہ بریخے توانی خوت ملی اند سیاد علم ان کے ہاں توبیق سادھتے ۔ اس وقت ان کے ہاں اوجہ اند کے اللہ الا اللہ کہروہ ہے ہیں کہ اسپی المہد کا اللہ الا اللہ کہروہ ہے ہیں ہے ہے ہیں کہ وہ سے اندکے ہائی آب کی انوشش کے لئے جس پیش کروں گا ۔ ابو بھی اور میدا ہد بن ایل امر ہے کہ کہ اسپویا اس کو ان ہم کا اور ہواں اللہ میران اس خوان ہوئی ہی ۔ میران والماب نے ان کرو گئے ہوئی ہوئی ہی ۔ میران والماب نے ان سے سب سے آخریں ، میران والد ہی والد میں اس کا دائی ہوئی ہی اس وقت تک آب کے خوال ہوئی اس وقت تک آپ کی معتمل کر درے ہوئی اس وقت تک آپ کی معتمل کر درے ہوئی اس وقت تک آپ کی معتمل کر درے ہوئی اس وقت تک آب کی معتمل کر درے ہوئی کہ میں اس وقت کے ان ان انہیں دریں۔ کا ان انہیں معتمل کر درے ہوئی اس وقت تک آپ کی معتمل کر درے ہوئی اس وقت کا دری ان انہیں دریں۔ کا انہیں کر درے ہوئی کے معتمل کر درے ہوئی ان انہیں کے معتمل کر درے ہوئی کے معتمل کر درے ہوئی کے معتمل کر دری کے دری کے دوران کی کھی کر دری کے دری کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کر دری کا دوران کی کھی کر دری کا دری کا دوران کی کھی کر دری کی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کر دری کی کھی کے دوران کی کھی کر دری کی کھی کر دری کر دری کے دوران کی کھی کے دوران کے دوران کی کھی کر دری کر دی کھی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کی کے دوران کی کھی کر دری کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کھی کھی کی کھی کھی کے دوران کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کھی کھی کھی کھی کے دوران کے دوران کی کھی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کے دوران کی کھی کھی کے دوران کی کھی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی کھی کے دوران کے دوران کے دوران کی کھی کے دوران کے دو صفرت علی ہے روایت ہے کہ میں نے ایک تخص کو لہن مشرک ماں باپ کے سانے وہا۔ مغفرت کرتے ہوئے منا تو ہی نے اس سے کھاکہ کیا تم سہنڈ مشرک ماں باپ کے سانے وہا۔ کرتے ہو ۔ اس نے جواب و یا کہ صفرت ابراہیم نے جی تو لہن مشرک ماں باپ سے ساتھ وہا۔ مغفرت کی تھی ۔ ہیں نے یہ واقعہ توصفرت صلی اوند علیہ وسلم سے ڈکر کیا اس پر آدب شامنگ آن کھائٹی ہیں۔ ۔۔۔۔ ناوالی ہوئی ۔ (اس کام سام ۱۲۰۰۲) م)

کھٹرینگے: سیمفرہ ٹرک کسی حال میں بھی آنائل منفوت نہیں ۔ اس سلنے مرسفے سے جند نہ تو کسی کافر کاجزازہ پڑ مناجائز ہے اور نداس سکسنف منفوشنگی وجارگر ناجائز ہے اور نداس کی فہر پر کوامونا جائز ہے۔ نوادوہ کسی صفعان کارشن وادبی کیوں نہ جو ۔ اس سکے برخلاف مسلمان خواہ کمٹرائی گھٹے گار ہو ، اس شکسلنے منفوش کی وعارکرنا جائز ہے ۔

حضرت ابراہیم کالبینے مشرک باپ کے لئے وعا، مفقرت کرنا بک وعدہ کی بنام ان کی زندگی میں تھا، جیسا کہ قرآن عی دومری چگہ او شادہے:

> قَالُ سَلَاً مُ عَلَيْكَ سَامُتُنَفِّهِ وَكَاكُرُ وَقِيٍّ (موده مهم آلت ۱۲) ابرینی نے کیا: اے بلہائم ہے ملام ہو، یں فیلرسنسنے کہنا م وردگادے منفرت المب کروں کا ۔

حضرت ابردیم اس اسید عی شی که هاید سرا بلیدایان نے آئے ، ای بنام انہوں نے اس کے سے دور ایک بنام انہوں نے اس کے سے دور کی قور دور اس کے بین کر اند اس کے سے دور کی قور دور اس کے بین کر اند اس کا بدارت و سے دی مرا اور اس کا بدارت کی بین مرا اور اس کو ایسان کی توقیق جمیں الی بادی کے درور این کو بنادیا جمیات معفومت کی بات آز دایان جمیں لائے گا تو اس معفومت کی داری کے دور اس کے سات معفومت کی دور ایک کا تو اس کے بیادی کے دور اس کے سات معفومت کی داری کے داری کے دور اس کے سات معفومت کی دور ایک کا تو اس کے دور اس کے سات معفومت کی داری اس کے دور اس کے سات معفومت کی دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس کی دور ا

### مومنون كوتسلي

ه ١٠-١١ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعِلَّ قُوْمًا لِكُدُّ إِذْ مَا نَصَّمُ حَشَّى كَيْتِيَّ لَكُمْ \* تَنْ يَتَنَّقُونَ مِ إِنَّ اللّهَ بِتَكِلِّ شَيْعٍ عَبِلِيْمٌ ٥٠ وِنَّ اللّهُ لَهُ مُكَنَّكُ التَّسُلُونِ وَالْارْضِ وَيُصْمِ وَيُعْمِينَ مُؤَمِّنِكُ وَوَمَا لَكُمْ قِلْ دُوْنِ اللّهِ

ؠؽؙڗؙۑؾۣڗۘڰؘڶۺ۬ؽڔ٥

اور ہند ممکنی قوم کو رائیت دیے سے جو گراہ بھی کر ناجیاں تک کہ وہ ان کو صاف صاف برقادے وہ چیزی جن سے ان کو چناچاہتے ۔ بنشک انڈ ہر چیز سے خوب واقف ہے ۔ بیٹک آممانوں و رومین کی یاد فاہت ان چی سے ہے ۔ وی ذائد و کر کا ہے اور در کا ہے اور ان سے مواند شیار اکوئی حواج ہے اور رد حد کار ۔

کنظر سی استخداد کر چکے تھے۔ ان کی ٹیلنگی کازل ہوئی تو ان مسلماتوں کو جو اس سے بھلے سنز کوں کے سے استخداد کر چکے تھے۔ ان کی طوف کے اپنے موافدہ کاڈر ہوا۔ اس پر اللہ تعالی ہے ان کی آسی اور ان کو را اور ان کی اور ان کو را اور ان کی ساتھ کے اور ان کو اس چیز ہے انکان کو استخدار کو ان کو ان اور ان کو ان اور ان کی اور اور کو ان اور اور ان کو ان کو ان اور کا ان موافقہ ہے ۔ با انسب و اور چرچو کو ادارات کے بعد استخدار کو ان کر اور ان کو ان اور کو ان اور کو ان اور ان کو کہ کو ان کو ان کو ان کو کہ کو کہ کو کار ان کے اور ان کو کہ کو ان کو کہ کار ماز ہے اور در کو کی یادو عدد کار جو شہمی اس سے قبر کے بچو تکے۔ اس سے مواور سے بیاد ان کو بات کے عالم کار ان کو کہ کار ماز ہے اور در کو کی یادو عدد کار و باتات کے عدم منظرت کی ان کار ان کے ان کو کہ کار ماز ہے اور در کو کی یادو عدد کار و باتات کے عدم منظرت کی او ان کے سے منظرت کی اور ان کو باتات کے عدم منظرت کی اور اور ان کو کو باتات کے عدم منظرت کی اور اور ان کو باتات کے منظرت کی اور ان کے سے منظرت کی اور ان کے سے منظرت کی اور ان کے سے منظرت کی اور اور ان کے سے منظرت کی اور ان کے سے منظرت کی اور ان کے سے منظرت کی اور اور ان کے سے منظرت کی اور ان کے سے منظرت کی اور اور ان کو بیات کے سے منظرت کی اور ان کو بیاتات کے اس کے کو ان کے سے منظرت کی اور اور ان کو بیاتات کے کو بیاتات کے اس کے کو بیاتات کے کو بیاتات کی کو ان کے کو بیاتات کی کو بیاتات کے کو بیاتات کی کو بیاتات کی کو بیاتات کی کو بیاتات کی کو بیاتات کے کو بیاتات کے کو بیاتات کی کو بیاتات کے کو بیاتات کی کو بیاتات کی کو بیاتات کی کو بیاتات کی کو بیاتات کے کو بیاتات کی کو ب

# مومنين مخلعسين كاذكر

التُلَدُ يَّآبُ اللَّهُ عَلَى النَّهِيّ وَالتَّلُومِ مِنْ وَالْاَلْعَارِ النَّوْيَنَ وَالْآلَعَارِ النَّوْيَنَ الْمَلْمَةِ فَإِنْ لِعَلَى مَا ثَكَ وَيَرَقِعُ فَلَوْبُ فَرِيْقِي فَرَيْقِ الْمُلْمَةِ فَإِنْ لِعَلَى مَا كُونَ مَن يَعْ فَلُوبُ فَي فَرْيَقِ فَلَا مُعْمَدُ وَالْمُلْمَةِ وَالْمُلْمَةِ وَالْمُلُمَا وَالْمُلْمَةِ وَالْمُلْمَةِ وَالْمُلْمَةِ وَالْمُلْمَةِ وَالْمُلْمَا وَالْمُلْمَالَ لِلْمُلْمَالُ وَالْمُلْمَالُ وَلَيْنَا وَالْمُلْمَالُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَا وَالْمُلْمَالُومُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُلْمَالُومُ وَالْمُلْمَالُومُ وَاللَّهُ وَلَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُلَّا وَاللَّهُ وَاللَّالِمُعُلِّمُ وَاللَّالِمُ لَا اللَّلَّالِمُ

بعضوں سے دل ہرجانے کو نئے ۔ میراحد نے اس سے حال ہے توب ٹرمانی ۔ باشد اندان درجیت می شخصال در اسربان ہے ۔

سَاعَةٍ. مُعرَى ما فت رقست ا

الْعُسُورُ فِي الشَّحِيِّ ومنسى راسم به .

يْغِيعُ: ﴿ وَمَعَمُوفَ يُوسَفِينِ وَوَ يَهِمُ مِاسَفِينِ ، زَيْقِ مُعَامِلُونَ .

فَأَدُ: والرباع كُوَّاتِ اللَّهِ

آخری : اس آبت بی موسمی محلیسی که درگرده با شاکسی دائی و با بیک ده جو جه کاظم بیلی او دا آباد مک نام تاریوگ : آبت می الآبگا کوفی شاختی الکشش و ایس بی بی اوک براد بی را دو مرسه ده چیزاد کامکم منظ که او تبط تو کی ترود می پات . مگر چر سنجی گے اور سب کے سات جاد کے نظام کوے ہوئے - آبات میں مِنْ کِفْنِ مُناکِکَا دَیْزِیْنَ کُلُومِی کَمِرْ اَیْنِ مِنْ عُلْمَا الْمِس کے نائی کوے ہوئے - آبات میں مِنْ کِفْنِ مُناکِکَا دَیْزِیْنَ کُلُومِی کَمِرْ اَیْنِ

عبیس توب سے مرادیہ ہے کہ ان تعدیٰ نے ان سب مباجرین وانعدر کو گھاہ سے جاہ یا ہو جرد کا فقم منے ہی تو دانجاہ کے سے تیار ہو گئے ہا کچے فردہ کے بعد اس جی شریک ہو گئے ۔ قرآن کرم سے اس چاہ ہے موق کو سندہ معمومت کیا ہے کہ کھسلمان اس وقت مظامی و ننگی میں نے مسلمانوں کے پاس نہ تو موادی تھی اور نہ زادِ ما ہ ہو حر افٹ گرتی ہے ون تھے مور راست میں پائی مجاہدت کی مشیاب تھا۔

#### تويه مؤخركة جانة والالصار كامقاطعه

٨١٠ - وَعَلَى الثَّلْقَةِ الَّذِيْنَ عُلِيْمُوا ، سَتَّى إِذَا ضَاقَتَ عَلَيْحِمُ الْكُونُ اللَّهِ مَا لَكُونُ اللَّهِ عَلَيْحِمُ الْكُونُ اللَّهُ عَلَيْحِمُ الْكُونُ اللَّهُ عَلَيْحِمُ الْكُونُونُ وَكَالْمُوا اللَّهُ عَلَيْحِمُ لِيتُونُونُوا وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى التَّارِيقِ اللَّهُ عَلَى وَلَكُونُ اللَّهُ عَلَى وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

اور اس نے ان ٹیٹوں پر بھی اسپریٹی کی اچو بھی روائے تھے ۔ عبدان عک کد مخارہ ہوئے کے باوجود ان پر رہیں ہے ۔ حملی اور روا اپنی جائوں ہے جم عک آگے اور وہ مجم کے کہ اللہ کے مواکسی بناہ میں ۔ چرافنہ نے ان پ مجم میرانی کی آگ وہ تو ہر کریں - بیٹک اللہ تعالی بی بڑا تو یہ قبوں کرتے وہ

ا ورام مين بهد

خَمَالَكُتُّ: ﴿ وَمَثَلَّتُهِ كُلِّ مَنْ لِلْمُ الْمِثِلُّ عَلَيْكُ وَلَهُ لِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ رُحْجَيِكُ: ﴿ وَمِنْ وَمِنْ إِنْ مِنْ إِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِن رُحْجَيِكُ: ﴿ وَمِنْ وَمِنْ إِنْ مِنْ إِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَ

مُلْجِيًّا بِإِنَّا مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَفْتُكُ المُ الرَّف.

حضرت کھنٹ ہیں کرتے ہیں کہ تے ہیں کہ جن اپنی زندگی ہیں کہی ات تو ی اور اتعاصا صبیدل انہیں ہوا تھی اور اتعاصا صبیدل انہیں ہوا تھی ایشن خوا میں بھیے رہ حمیاتھ اندائی تہم اس ہے جبلے سرے ہاں کہی دو او ان اس جع بنہیں ہوستے تھے گروس خوا و ان موقع پر صرب ہائی دو او ان تھے ۔ انہیمزت صفی اندائی ہیں دیان خوا ما کا او قال ہوا ہوا تھے ۔ انہیمزت خوا ان کہ معالم روز جن انہیم انفاظ ہیں دیان خوا ما کا او ان کی حمیات میں ایون خوا یا انہیمزی کروں خوا انہیں کی جن کی افراد انہیمزی کی صاف انفاظ ہیں انہیمز کو جن خوا ہوا تھی اور مست کی جمی تعمین کروں خوا ہوا تھی جانے کا اوادہ خوا تا کہ لوگ جو دی طرف انہوں کا انہیمزی کروں خوا ہوا تھی کا دوارہ خوا تا کہ لوگ جو دی طرف انہوں کا معالم میں میں تارہ میں میں تارہ میں انہیمزی کی دور ہے انہیمزی کو انہیمزی کو انہیمزی کو انہیمزی کو انہیمزی کا دوارہ میں خوا ہوا تھی کہ کھی دور بیا میں کو انہیمزی کو بیا تبریل بھی تارہ کی خوا میں کو انہیمزی کی کو بیا تبریل بھی تارہ کی کو بیا تبریل بھی تارہ کی کو بیا تبریل بھی تارہ کی کو بیا تبریل بھی کا کہ کا کہ کو بیا تبریل بھی تارہ کی کو بیا تبریل کے انہیمزی کا کہ کی کو بیا تبریل بھی تارہ کا کھی کو بیا تبریل بھی تارہ کی کھی کو بیا تبریل بھی تارہ کی کو بیا تبریل کو ساتھ کی کو بیا تبریل بھی تارہ کے کہ کو بیا تبریل کو ساتھ کی کھیں کو بیا تبریل کو ساتھ کی کو بیا تبریل کو کھی کی کو بی تبریل کو بھی کو بیا تبریل کی کو بیان کو کھی کو بیا تبریل کی خوا کی کو بیا تبریل کو بھی کو بیا تبریل کو بھی کو بیا تبریل کی کو بیا تبریل کو بیا تبریل کو بیا تبریل کی کو بیا تبریل کو بھی کو بیا تبریل کو بھی کو بیا تبریل کو بیا تبریل کو بھی کو ب

مواتے ہیں کے کہ اس سے ستعلق دی بنزل ہو ۔

معترت کعب ٹوائے ہیں کہ جب کھے یہ خبر ٹی کہ آنعنزت صنی اللہ علیہ وسلم واٹی تشریف الدہنے ہی تو کھے تشویش ہوئی اور سراؤ میں کوئی جیدا جو نامیانہ کاٹی کرنے لگا جس سے جی آسیہ کی ندافشی سے نے سکوں۔ جی سڈ ایٹ گھرے جرائی واسٹے سے اس سے مشعیق مشورہ ایا ۔ چورجب کچے معلوم ہواکہ چھنزمت صلی مندعلے وسلم دیستے سے باکل فریس کے گئے تیں تو سیرے ة بن سے تهم باطل خيالات و در دو تھے اور ميں بجر كياكداس معاسط ميں جوت بول كر ميں لينة آپ كه مجمى نہمى بہا عمل ہے: پنے ميں نے بچ بارت كئے كا دروه كرايا ۔ آم معرت على اللہ عليہ وسلم ميں كے وقت تشريف لائے ، آپ كى عادت تھى كہ جب آپ سفر سے وابس تشريف ال نے تو جبلے مهم جى جاكر دو دركست نماز برسطة ، تير او گول كے ساتھ معيوسي بينتے ، جا بني حسب علات جب آپ كران ہے ، فارق بور يكے تو دو لوگ آپ كى عدمت ميں ما عربوسے جو فوره ميں شريك نبس ہوئے تھے ۔ دو لوگ قسمي كھا كھا كر ليف عذر بيان كرنے تھے ، ان لوگوں كى تعداد تشريا اسى تھى ۔

حضرت کسپ ٹردائے ہیں کہ میں اوٹ حجا اور میرے بیچے بیچے بی سفر کے کچے لوگ ہی آئے اور کی سے کچھ گئے تھ ای قسم بھی شہار سے بارے میں باصفوم شہیں تھا کہ تم ہے اس سے جبلے کوئی مخاہ کیا ہے اور تم نے بڑی کو تہی کی کہ تم نے دیس ہی کوئی خور بیان شہیں کیا جس دو مرے بیچے دہ جانے والوں نے بیان کہا تھا۔ شہارے عمان کی صفائی کے لئے آنحصرت صلی اللہ علیہ و مقرمی شہادے نے طلب مفغرت ہی کائی تھی۔ ندائی فسم مجھے مان لوگوں سے ایش شاست کی

کہ مجھے خیال آیا کہ میں واپس ہاکر آنمعنزت صلی مند علید وسلرے سلسنے کرتی جو ناعذر بیش کروں میریں نے ان لوگوں سے بوجھاک محیاسرے علادہ کمی اور نے بھی بھر جیسا عذر بیان محیا ہے ا انہوں نے کمابال دواور آدمیوں نے ہی ای طرح بیان کیاجس طرح تر نے بین کیااور ان کو بھی ہ ہی جواسیہ طاج حیمیں طارعی ہے ہی ہے ہی ہے کہ دورونوں کو بن بین وانہوں رئے باکیا کہ مرارہ بن د سے حمری نور بلال بن عمیہ واقعیٰ جیں۔ انہوں نے ابھے وہ ٹیک تومیوں کا نام لیاتھا جو بدر کی بتلك مِن قريك بوئة نفر. بشائخ ان كالخرد عمل سرح لفظ عند بن حجالا دعي ان كانام س كر لهيئة تحريبا في رائع عزمت على عند عليره علم سقال كون كويم تينون سنة وشد كايست كرسف سن مثع فها و با ۔ اوک ہم سے فکس درہنے کے اور سب اوک جول مجتے ۔ ایسا محمومی ہو کاتھا میسے ساری ا کامنات بدل محمی بههای دن تک جم ای طرح رب به مسرے در سائمی مرار و اور بازل تو اسیخ تحروں ہے ی نہیں لکتے تھے ، ہیں روئے رہنے تھے ۔ مگریں مت کرے بیر تکا تھا، مسلمانوں کے ساقه نبلا مي شربک بو پاتھا اور بلزامرون ميں گلومياتھا اور بچەسے کوئی شخص وٽ نہيں کر پاتھا ۔ میں آلحظرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعرصت میں بھی حاضر ہو ٹائم ۔ جب آپ نماز کے بعد مجلس میں بِیٹنے بھے نو ج<sub>ین</sub>آپ کو سام کر ٹانھا اور اپنے ول جی موجہا کہ سوے سام کے بودب جی کہ آپ ہے ہوئے مبادک ہیا۔ میرمی آپ کے قریب ہی نماز پڑھنے تک جانا در آپ کو کشھیوں ہے و مکھنے گلگا۔ جب میں نماز میں مشنول ہو جانا توقب صوی الحرف دیکھنے گرجو نہیں ہیں آپ کی طرف و يجعمآنب درخ انودياهم بليق -

آخرجب او گوں کی ہے وئی بڑھتی ہی گئی تو (ایک ون) سے ابوقکہ و کے بائے میں وہوار ہے چورے گیا۔ وہ میرے چا اور محلق ہے اور کچھ بہت من بڑھے۔ میں نے اپنسی سلام کیا گر خدائی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب جنیں دیا۔ میں نے کہا اے ابوقٹا واجی جمیں ان کا واسک دیتا ہوں کیا تم جنیں بلٹے کہ میں اند اور اس کے رسول نے کئی مجت کرتا ہوں۔ وہوں نے کوئی جواب جنیں ویا۔ میں نے خدا کا واسف و سے کروہ بارہ بھی سوال کیا مگر وہ اب بھی ضموش ہے میں نے چراہ نے کا واسف دے کر ان سے بھی سوال کیا انہوں نے ابواب میں یا صرف ان کہا کہ اند کاور اس کے دمول کو زیادہ علم ہے۔ اس پر سیرے آسو نکل آئے اور میرہ اوار پر سے افر کر وائیں سیاتا یا۔

اصفرت محمد رمتی اطاعد عند بیان قرائد تعین که ایک دورس درین که بازاد مین جاردا

تو کہ طام کا ایک کافتتار ہو ظرفوہ خت کرنے حدیثہ آنہ تھا وہ لوگوں سے ہوجے رہا تھا کہ تھپ بن مائک کمال رہند ہیں ، لوگوں نے سوی عرف ، هار ہ کرے اس کو سایا تو وہ سوسے پاس آیا اور خسائن کے بادختاہ کا یک طاقعے و یاجس میں قربر تھا ،

> ' اما بعد! مجھ سطوم ہوا ہے کہ قبیادے صافعیہ (آنمعٹرت صلی اللہ علیہ وسلم) نے قبادے ساتھ زیاد کی کہ ہے ۔ الاتوالی نے قبیمی ڈ کھڑی ہے۔ تہمی کیا ہے کہ قباد افخ ضائع کیا جائے ۔ تم بھارے یاسی آجاڈ ہم خیادے ساتھ جنڑے بہڑسٹی کریں گے ۔ ''

میں نے فالد بڑھ کراسے آپ سے کہا کہ یہ ایک اور مسیبت آئی۔ بھرس نے اس طاکو انتود مين بطاه يا - الانتهاس دخول مي ست جب جاليس ون گزر تيكوتو أتحفزت صلى عندعد، وسنم كا تصعد میرے یاس آیا دور کیا کہ آنھ ملرت صلی اعلہ علی وسلم نے شہی حکم ویا ہے کہ تم بی بیای ے جی قریب د جاؤ ۔ سی نے م جاک میں اے طاق دے دوں یا جر کیا کروں ، اس نے سآیا کہ نہیں صوف اس سے جدا رہو ۔ اس کے قریب نہاؤ ۔ آپ کے صربے ان دونوں ساتھیوں کو بھی (جہوں نے میری طرق معذدت کی تھی ایسی متم جھیا ۔ بھنانے میں نے اپنی ہوی سے کہا کہ اب تم لين من على جاة عود الى وقت تك وجيء بروجب تك كران تعالى الى معامله كالبيسة قرماني -حفرت تحب فرماسة بي كراموت وومرت ساهيون بن سيد إبلا بن عديد بري بوي ن آب كي غه ست مي ماطوبو كرعوش كياكه ياد مول الله صلى نندعني دسلم يلال بن بسيد بست يوزه اور کزور جمیا، ان کے باس کوئی خاوم بھی نہیں ہے ۔ اگر میں ان کی خدمت کروں تو کیا آپ مایسند فرمائی ہے اسپ سے فرمایا کہ عرف ان سے معیت ناکر نا راس نے عرض کیا ہوا کی قسم وہ قوشمی چز کے ہے خوکت جی نہمی کر سکتے ۔ جب سے ان م یہ حذب ہوا ہے اس اقت سے آرہ تک ان ے آمو بنے وہے۔ حوت تعیب کھے ہی کہ سرے گھرے بعض فروے تے ہے ہے کی کہ حق طرح آمیہ نے بلل بن امریا کی ہوئی کو ن کی ضرصت کی ابنازت مطافرا وی ہے ، آمیہ بھی آنھون صلی اللہ عاب وسلم سے ای طمع کی اجازات ہے لیجتہ جیں نے کی ٹیمیں ، تعربی قسم میں رسول اللہ حتى الفدعليه وسلم عنداليكما جاذب شبحيه لول كالربيما جوان بيوله اور تجير بشبي معلوم كرجب بي تب سه ابازت بينه يعادَن توآب كيافرها من . اس طرور: من دانس اور تور تحصي ادر معانعت كي عای دانی بودی بوخشی .

چرجب برسفها وی داندگی میکی نمازیزی در برایبندمکان کی چست و بخفایوا تحالاد ميراحال به تحاجيها كرافظ توالي في ذكر كياب كرسيرادم تحنا باربا تحالور ومن ميرب سلة تنگ بوتی بدی غی - اس وقت جی نے ایک بکارنے والے کی آون منی ہو جہل سلے م چیو کر بلند توالا سے مجد وباتھا ۔ اسے کھیب بن بالکسیا جہمے بیشارت ہو ۔ معارت کھیپید کھیٹے ہیں کہ یہ آوان سن کرمی مجرست میں گریزا اور تجے پٹی ناہوج یا کہ اب معاطرآسان ہوجائے کا راتھوٹ مبلی انتہ علي وسعم نے فجری تماذ سے بعد اللہ کی بارمی میں بماری قرب کی فیولیت کا مطان فرماز یا تھا۔ لوگ يعمى بشارت دريد كرمنة آشر في ادر انبول في مرحه دونون ساتحون كوجي باكر جنارت وی ، ایک صاحب اینا محود اور زائے ہوئے آرے جے ، او مرتبط اسلم سے ایک صحابی نے مبدائی م پیزه کرتواز دی تھی ، جب و بشارت درہے کے منظ سرے یہی آئے تو میں نے جارت کی ٹو تی جی ایپنے دونوں کوے اٹار کرائیس وے دینے عدائی قسم میں وقت این و کیوں سے سوا میری علیت سی اور کوئی چیز نہیں نی ، چرمیں نے (ابوقادہ سے) دو کیزے ، تھے کرفکنے اور انحفرت صلى الندعليد وسلم كي موست من حاهر بو كيا . لوك جوق و رجوق بكر عدا قات كررب ہے اور مجے تورکی تبویست پر بلیارت وے رہے تھے اور کر درجے نے کہ انٹرکی باد کا جمہ تورک قبولیت مبادک بو - هنرت کعب پیکفیمی که آخ می مسجدهی د اخل بوار آنحتوت تشریف دیکتے تھے ۔ بیاد وں طرف محالہ کا بجع تھا ۔ طی بن عبدِ التأود ( کر سیری طرف آئے ہور کا سے معافی کیادور مبارک باوری - عدائی قسم سرے آئے یو بن کے موامیا جرین میں ہے کونی بھی کوا نہیں بوارش طوكاراهان تمجي بنبي بواول كار

حضرت کوب بیان کرتے ہی کہ جب می سفر رسول جند صلی الله علید وسلم کو سالم کیا تو اس وفت آپ کا پھرود انور تو فی سے دیکس رہ تھا ۔ آپ سفر فرایا کہ اس مبادک ون سے سفر شہری بھادت ہوجہ جہادی حرکاسب سے ابسرتان ون ہے ۔ میں سفر حرض کیا یا و سول بعد صلی جد علیہ وسلم بے جفادت آپ کی طرف سے ہے یا اعتد کی طرف سے ۔ آپ نے فرایا کہ بھی جگہ اعتد تعالیٰ کی طرف سے ۔ آچھزت صلی اللہ علیہ وسلم جب کمی بات پر توش ہوئے قریجرہ ۔ ان رسور ہو جاتا تعالی و ایسا محدوس ہو کا تھا جیسے جاند کا تھڑا ہو ۔ آپ کی صرت ہم آپ سکے چرد و سادک سے کھے جائے تھے ۔ ہم رجب می آپ کے سلمت میٹر کیا تو میں نے عرض کیا یا در سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جی این تو بھی تجویت کی فوجی می اینا علی اعد ادر اس کے در سول اللہ صلی اللہ علیہ راہ میں صدقہ کروہ ان آآمید سے فرایا کہ کچہ ملی نہینہ ہاس ہی و کا تی ہے جزاد سے سنے زیادہ ہم رہے۔
سید - میں سے حوش کیا جرمی خیر کا صد نہین ہاں و کا لول گا ۔ صوت کو ہر بھتے ہیں کہ جو سے
میر حوض کیا یار مولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیشک اللہ فعائی سن تجربی کا دسنے کی وجہ سے نہارہ
دی ۔ اس میں اپنی توبد کی تجواب کی تو تی میں یہ میر کرتا ہوں کہ اپنی بغیر زائدگی میں بچ کے موا
کو کی اود ہات زبان م جنیں ہوئوں گا ۔ خواکی تیم جب سے میر سے و مولی اللہ صلی اللہ علیہ دسلم
سیک صلعت کی اسانہ کا جد کیا ہے ۔ میں کمی دیسے مسلمان کو جس جاتا ہیں ہوات تعالی ہے تی اود
ایس بھائے ہو ہے اسے خواج فرائے ہوں بھتے کی وجہ سے محفوظ دیکھ مجاود اللہ تعالی سے لیے
الدید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ۔ (افادی عمل میں بھی تھے اس سے محفوظ دیکھ مجاود اللہ تعالی سے ایہ ا

کھرتے کے ۔ فودو نیوک کے موقع ہے بعثم اوک کلی وسسی کی وید سے جاہ میں شریک دیو یک کر بعد میں نادم و ان سیبو نے اور بالاخراں سب کی توبہ قبول ہو گئی ۔ یہ کل وال آدی ہے جا میں سے سات آو اندوں نے تو رسوں اللہ صلی اللہ علیہ و سلو کی والی کے بعد فور آو ہی نداست و توبہ کا اعجاد اس طرح کیا کہ رہنے آپ کو مسیو کے سنونوں نے باندہ لیا کہ جب تک توبہ قبول ۔ بوگی ای طرح بندھ میں ایس کے ، ان کی توب کا حال جبلے بیان ہو جہا ہیں ۔ ان ایس سے آب تو آبی وہ کے جہنوں نے لیے آپ کو ستونوں سے بنسی باندھا تھا ، آخمانوں مسلی اور علیہ وسلم نے معابد کرم کو ان کے مقاطعہ کا میکر ویا کہ کوئی ان کے ساتھ مدم و کواسد کرے ۔ اس سے یہ معابات

جن وگھی کا معد طاری کے انتظام میں موقوف اور طاق کی دکھنا کیا تھا، اللہ تعدال سے ان سکے حال م بھی توجہ فرائل ، جب ان تیمش کے ماہتہ مسلسانوں کے مقاطعہ سے بھا ہی در ہے ہو گئے اور ان کے اضطراب کی حالت ہے ہو گئی کہ مشاہ دو فرارا ہوئے سکہ ، وہ وزمین ان پر میک ہو گئے اور انتظام کی ہوست اور فم کی وحشت ہے ان کی جانبی بھی ان پر شکلہ ہو محتمیں، میں کا بہراکا ہوانا تکسد رک گھیا ۔ ان کی مجھ میں کچے شہیں آرہ تھا کہ و کھیا کریں، سواستہ اس کے کہ صور کریں اور اپنی ذات و رسوائی میں اور ان کی تیمین اور ان کو تیمین ہو کھیا کی سعفرت کی دعا کے موالات کی نار فعلی سیستھنے کی کہ فی صورت شہی تو اند تھائی ہے ان کے حصل پر بھی توجہ فردتی اور ان کی تو یہ فوجہ فردتی اور ان کی تو یہ فوجہ فول قرار ٹی باک وہ آئندہ بھی ای طرح اللہ کی طرف رچوع کرتے رہیں۔ بلاشب اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے ۔ جو تخص ان توبہ کرنے والوں کے طریقے پر چلے گاانٹہ تعالیٰ اس کی توبہ اسی قبول فرمانے گا۔ (این محرم ۱۹۹۹ مرام عارف القرآن از مولانا محد ادریس کاند حلوی ۱۳۱۸ مرام)

# صادقين كي معيت كاحكم

١١١. كَالْيُحَاالَّذِينَ أَمَنُواتَتُوااللهُ وَكُونُوامِعَ الصَّدِقِينَ ٥

اے ایمان والوا اللہ ہے ڈرتے رہواور یجے لوگوں کے ساتھ رہو۔

گفترس جرائی اور سے او گوں کی ایمان کے بعد تقوی و پر ہم کاری اور سے او گوں کی محب حروری ہے۔ ہیں طرح علم حاصل کرنے کے بین کاتب کا مطالعہ کافی مہیں بلکہ کسی عالم کی سحبت میں وہ کر علم حاصل کر ناحروری ہے۔ ای طرح انحال و افعال میں اخلاش و پر ہم کاری سحبت میں وہ کرنے کی محافی کے سخت کسی ہے اور پر ہم کاری سحبت مزوری ہے۔ چونکہ حضرت کعب بن مالک و فروکی محافی پر ہم کاری وہ سے سے بھی رہنا در اور سے ان ان سحبت سے بھی رہنا میں سحبت اور رسول اللہ سی سد مذیر وسلم اور آپ کے سحل کی سعیت و سحبت اختیار کرنی جائے۔

#### متخلفين كوملامت

اللي مد ميذا در ان يكونس بي من كه و بهاتين كور مول الد (صبي الشاعل و سنم) سه يقيع يمين و بها پهليخ تحااور نديد كه دو الي جانون كور مول كي جان سه د ياده ويزيا نهي - يه امن سخ كران كو الشاكي و اله مين جو تكفيف بمنحى بيديماي كي ادر محسّت كي اور جوك كي اور يا ان كالبي بكر جاز بو المفارك و الراركي كابو و در ان كار فمنون سه كوني جزيجين بها و ان سب باتون بران كساخ تبك المحل تعمد بات سيستك الشام كي كرشان الون كالعرضائع تبيير كرة او د بوكي و و المري كرشاي انواه هي داد كان كان توامير ان و المفارك الدارد

تعلق ان گوان که کام کام کرے جو آبراہ اطاکر سے ۔ کی کھیٹی ۔ دور جست کریں تھے ۔ دوجویز کھیں تھے۔ آفٹ واڑ آبرنے مغداد ن کھلٹ آئے ۔ پیسا ہونا، فنٹنی، معدد ہے فکھٹٹے ۔ بحدی رہی ہیں، مغذی، جو آشائی،

منتها من المنتاء المن

كِيْفَوْنْ ﴿ ﴿ وَمِنْ أَمِن لَهُ وَوَعِلْنِ عُنْ وَوَجِئِنِ هُمْ وَقَالَتُ مَسَادَعُ . كِيْفَالُونُ ﴾ ووقيع بن الإيترين والكيفين كُلُّ عاملين كِيْفُطُونُ ﴾ ووقع كرت بن والكفين والطرك تين أنظمُ عاملين

نانا، کاموسے وال معمول ہے۔

المعقولات نتبات والناسب لبسراك جب كول بالشري كالمول أبياء فواور ويالته

سلی الله علیه وسلم سے علیموہ ہو کر اپنی راحت و حفاظت کو رسول کی راحت و حفاظت پر مقدم
کھیں بلکہ ان کے لئے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ره کر مشقتوں اور مختیوں کو
برداشت کر ناحروری تھا کیو تکہ اللہ تھائی کے نزدیک اس کارسول تمام عالم سے افضل و اگرم اور
بہت موت اور قدر و منزلت و الے بی ۔ پس بہ آپ نے یہ مختیاں برداشت کمیں تو ان لوگوں کو
پہائے تھا کہ ان سخت طالات میں یہ اپنی جانوں کو منبایت بدکا اور خفیف جانتے ہوئے رسول اللہ
کے سامنے جانبازی کرتے ۔ اللہ تعالیٰ کی حالت میں بھی نیک لوگوں کے اجرو ٹواب کوضائع منیں
کے سامنے جانبازی کرتے ۔ اللہ تعالیٰ کی حالت میں بھی نیک لوگوں کے اجرو ٹواب کوضائع منیں

چر قربایا کہ مجاہدین اللہ کی راہ میں جو کچہ بھی کرتے ہیں تواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ یا سفر جہاد میں ،وہ دادی کا تھو ڈاسا حصہ بھی لے کریں تو اشہی اس کامہترین اجر و ٹواب و یا جاتا ہے۔ (مواہب الرحمن ۲۶ – ۲۲ /۱۱، این کشر ۴۰ – ۲۶ /۱۱) ۔

### دین کی عجمی بدا کرنے کی ضرورت

ال وَمَاكَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُ وَاكَافَةٌ وْفَكُولَا نَفْرَ مِنْ كُلِّ فِرُقَةٍ
 تِنْهُمْ كَالِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْ فِي الدِّيْنِ وَلِينْفِرْرُ وَا فَوْمَكُمْ إِذَا
 رُجُعُو اللّهِمْ لَعُلَّمُ مُعَدِّرُونَ ٥

اور مومنوں کے لئے عزوری نمیس کد ووسب کے سب نکل کوڑے ہوں۔ مگر ایسا کیوں نہیں کیا کہ ان کی ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکلٹے تاکہ وودین کی گجھ پہرا کرتے اور واٹیں جاکر اپنی قوم کو خردار کرتے تاکہ وہ (برے کاموں سے) مجھے رہیں۔

> نَّ عَلَمْ وَا: تَأَكَّدُ دَهِ قُرَارِيونِ - تَأَكَّهُ وَهِ بِمَاكِمِي - نَفَرِّ عَلَى مِسَارِحُ المُنَافِيةِ: سب عَهم - تَمَنَّ بِمَعَى رَوْمَنَا سِي اسْمَ فَاعَلَ -مَا فَقَدِيَّةٍ: سب عَهم - تَمَنَّ بِمَعَى رَوْمَنَا سِي اسْمَ فَاعَلَ -

> > قطانفة الروو عامت فوف عام فاعل

تشریکے: گزشتہ آبنوں میں جہادے بیچے رہ بیانے والوں پر جو ملامت کی گئی اس سے بعض مسلمانوں کو یہ شب ہوا کہ مسلمانوں ہے جہاد کے لئے لگلنافرنس تین ہے ۔ اس لئے اللہ تعالیٰ لے اس آیت میں یہ بات واضح فرمادی کر ہم جہاد میں جانافرنس جہیں بلکہ فرنس کفایہ ہے۔ اس کے ساتھ بی
یہ میں بہاویا کہ جہادی طرح دین کا علم عاصل کرتا ہمی فرنس کفایہ ہے۔ جب کوئی نظر جہادے ہے
دوائد ہو اور آشحضرت سلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہی قیام فرمار جی تو گئے تو گؤں کا آپ کے پاس
درنا عرودی ہے تاکہ وہ آپ کی تعدمت میں دہ کر دین کا علم حاصل کریں اور دین میں مجد بیدا
کریں اور جب مجابدین کا انظر جہادے واپس آتے تو یہ لوگ ان کو اضام تعداد ندی ہے آگاہ کریں اور اسکام تعداد ندی ہے آگاہ کریں اور اللہ کی معصیت ہے ڈرائی تاکہ وہ ان احکام ہے واقف ہو کر جو ان کی عدم موجود گی میں اللہ
اور اللہ کی معصیت ہے ڈرائیں تاکہ وہ ان احکام ہے واقف ہو کر جو ان کی عدم موجود گی میں اللہ

آیت کی دو سری تفسریہ ہے کہ علم کے حصول کے لئے سب لوگ اپنے گھروں سے نہ تکل جائیں بلکہ خورث سے لوگ جا یا کریں ۔ مجروہ تحصیلِ علم کے بعد اپنی قوم میں واپس آگر ان کو تعلیم دیں اور وعظ و تلقین کریں ۔

فقہ سے مراد انتظام شریعت کاعلم ہے جس میں عقائد اور اتعالِ ظاہر اور اتعالِ باطنہ سب داخل میں اور سب ہی کا بنائنا فرنس ہے ۔ لغت میں فقابت کے معنی فیم اور مجھے کے ہیں۔ لغت اور شریعت کے اعتبار سے فقید اس شخص کو کہتے میں جو شریعت کے حقائق اور وقائق اور اس کے وصول و فرونا کو مجھنآ ہو۔ محض الفاظ یاد کر لیکنے کا نام فقابت نہیں۔

(معارف القرآن از مولانا محد اورائي كاند صلوى ٣٢٢ - ٣٢٢ ( ١١)

### جهادو فتآل کی ترتیب

۱۶۰ یکایگا الکوین امدوا قابتگوا الکوین یکونکم رمن الکفار کالیجد وافیکم غلطه واغدموان الله مرا الله مرافقه و المشتبین ۵ اے ایان والوالہ آن باس کا دورے قال کرواور باب کرور مهارے اندر منی بائیں اور جان لوکداللہ پر مرکاروں کے ساتھ ہے۔ تشریح : اس آرے میں جاوو قال کی ترب بیان کی ٹی ہے کہ سب یہانان

کنشری کے: اس آیت میں جہاد و قبال کی ترتیب بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلے ان کفار سے جہاد ہو تا چاہئے جوسلمانوں سے قریب تر ہوں۔ پھر جو ان کے قریب رہنے والوں کے قریب ہوں حلقہ ، جہاد کو ای طرح ورجہ جدرجہ وسیع کرنا چاہئے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فلفائے راحدین کے جاوائی ترتیب سے ہوئے ۔ ' وفاق جاد' میں بھی خیدا نے بھی تر تیب رکھی ہے گا۔ یعن اسٹانی طنگ پر کفار عل آور ہوں، وہاں کے مسعواؤں پر وفاق وہس ہے ۔ اگر وہ کائی ندیوں تو ہیں ہوں پاکستی کرتیں تو ان کے متعمل رہنے والوں پر افاق وابس ہوگا ۔ اگر وہ بھی کائی ندیوں تو ہی ہر ہو ان سے متعمل بھی ان پر واجب ہوگا ۔ اسی طرح آگر طرو دست پڑھ تو و دید ہر دج مشرق سے مغرب تک جاد قرض ہو کا جا جاتے گا۔

مومن کی هناں ہے ہیے کہ اپنے بھائی کے حق میں ترم اور وشمنان خواہور رمول ہے حق حی مخت اور همد مربو تاکہ وشمن اس کی تری اور ڈھیلے بین سے ہے خوف ند ہو جائے ۔ اللہ سے اگر سنڈ والوں کو محمق کافر قوم ہے ڈرینے اور دہنے کی صود رہت بنسی ۔ اللہ کی حفاظت و خصرت اور الانت و معیت مربم کادوں کے ساتھ ہے ۔ برب تک تم پر بمبر گاری اختیار کئے ربو کے اللہ کی خوت واردنت امیاد سے ساتھ رہے گی۔ وعملائی کا وہ ہوں وال

# مدفقين کا کچ فہی

١٩٠ عاد واذِا مَا أَنْوَ تَتَ شُورَةٌ فَيِنَكُمْ ثَنَ يَتَوُلُ آيَكُمُ زَادَتُهُ هُوٰ ﴾
إيكان و فَاتُ الَّذِينَ الْمُنُوا فَرَادَتُكُمْ إِيكان وَ فَمْ يَسَتَيْشِرُ وَنَ 
و وَاتَ الَّذِينَ فِي قُنُونِهِمْ طَرَفَ فَرَادَتُكُمْ إِيكان وَ فَمْ يَسَتَيْشِرُ وَنَ 
و حَدِيهِمْ وَمَا تَوْا وَمَمْ كِفَرُ وَنَ \* اَوَلاَ يَرُونُ الْفَكُمْ يُغْتَنَوْنَ 
و حَدِيهِمْ وَمَا تَوْا وَمَمْ كِفَرُ فَنَ \* اَوَلاَ يَرُونُ الْفَكُمْ يُغْتَنَفُونَ 
وَقَ كُلُّ عَلِم مَرَّ قَا وَمَرَّ نَفِي مُمْ لاَ يَنُونُونَ وَلاَ مُورَ الْمُعْمُ وَنَ \* 
وَوَا مَنَ اللّهُ مُنْ الْمُعَلِّمُ فَوْا وَ مَرَفَ اللّهُ مُنْ فَلَوْمُ كُمْ إِلَى اللّهُ مُنْ لَكُومُ وَلاَ مُومَا مُومَ لاَ اللّهُ مُنْ لَكُومُ اللّهُ مُنْ لَا يَعْمُ مِنْ اللّهُ مُنْ لَكُومُ اللّهُ مُنْ لَا يَعْمُ وَلَا مَا مُومَ اللّهُ مُنْ لَعُلُمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ لَكُومُ مُنْ اللّهُ مُنْ لَكُومُ مُنْ اللّهُ مُنْ لَكُومُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ لَكُومُ مُنْ اللّهُ مُنْ لَكُومُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ لَاللّهُ مُنْ لَكُومُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ لَكُومُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ الْعُلْمُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّ

اور جب کوئی سرعت نازل ہوئی ہے۔ آوان اسٹافٹوں میں سے ڈیعنس لوگ کیتے ۔ چی ایس سورت سے قم عی سے کس کا ایدان ذیاء دکر دیا ۔ بس جو ان ایدان بش این کا دیس تو اس سے زیادہ کر دیا اور دیلی فوش جی ہوئے ہیں ۔ اور جن اوکوں کے والوں میں افغانی کا مرس ہے توس سورت نے ان کی دیسل محتد کی ر ایک اور گزرگی برحادی اور دومرت دم تک کافری رہے ۔ کیا دہ یہ بھی نہیں ، کیسے کہ دوہر سال ایک باور دفتر کسی نہ کسی آزیائل میں بھا رہے ہی اگرا ہیر بھی نہ تو ہر کرتے ہیں اور نہ نسیست پکڑتے ہیں ۔ اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے تھے ہیں کہ کمیس کوئی اسلمان مہمی) و کچھ تو شہمی دہا ۔ ہیروہ وسول کی مجلس سے اٹھ کر میں وہت ہیں ۔ احد تعالی نے ان کے وائوں بی کرچھے و یاس سالٹ کے دوقوجی بی نا مجھ

ر نجستًا: " نماست ، تحدثی - بمشاد ، عن أزمَاسُ - \_

نُصْرُ فَوَا: ومِيرِكَ وويندك وويل وي إلْيْرَاتُ عالى.

تنظر سے ۔ جب کوئی ہو دے بازل ہوئی ہے توسنافنوں میں سے کچہ لوگ مذات کے طور پر اپنے بھائی بندوں ہے گئے ہیں کہ اس مورت نے تم جی ہے کس کے ایمان و بغین میں افد فہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب جی قربایا کہ تازل خدہ مورت کے ذرایعہ موسنوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ مکہ موسن توجیع ہی ہے ایمان و انبغان میں اور اضافہ کر دیا ۔ اس کفت وہ اس مورت کے والا کی اور پر ایمن فقعے نے این کے ایمان و انبغان میں اور اضافہ کر دیا ۔ اس کفت وہ اس مورت کے تازل ہونے نے فایت ور حرفوش ہوتے ہیں ۔

جین لوگوں ہے والوں میں شک اور نفاقی کا مرض ہے اور ان سے ول کر و صلیہ کی تھی گی ہے آلا وہ میں ۔ وہ تو جیسے ہی قرآن ہے مشریقے علیہ نئی سورت کے تازل ہوئے ہم ' می ہے ہمی مشکر موسکتا ۔ اس طرح ان کی سابقہ پلیدی و تحذگی پرایک نئی بنیدی ، در محدثی کا اضافہ ہو ہاتا ہے اور یہ کیفیت ون برن ترقی کرتی جاتی ہے جی کہ کمٹر و نفاق ان میں بوری طرح رہے ہمی جاتا ہے ۔ اور میر حاصل کمفری میں ان کی جان تکفتی ہے ۔

یہ لوگ یہ بنیں و کیھنے کہ ہر سال طرح طرح سے مصائب وامراض میں بادیا، ہد ہلا کو کے میں کو آوا یا جاتا ہے ہر بھی وجو دھنی ، گنابوں اور ختاق ہے تو یہ بنیس کرتے ، ج عمام مصائب و و مواقعوں کا سب ہے اور نہ وہ اس بات سے نعیمت پکڑتے ہیں کہ اندر نے وہنے پیٹھر اور مومنوں نے فتح وقعرت کابو وجو کیا تھا ہی کو ہو راکر دیا ۔

جب کوئی مورث نازل ہوئی ہے، اور اس میں این کے عیومب کا بیان اور و موائی کا سلان ہو تو یہ لاگ مجلس سے ایٹر کر بھاگ جائے کہ سے ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں۔ پر اگر کوئی مسلمان ان کوند و مکیعنآ ہوتو وہ معبدے کھسک جائے ہیں اور اگر ان کو یقین ہو جائے کہ کوئی ان کو و مکیع رہا ہے تو وہ جم بیٹے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کی سزامیں ان کے دلوں کو اسلام سے پھرویا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ می و باطل اور نفع و نقصان کو منہیں مجھتے ۔

(مظيري ٣٢٩ - ٣٢٤ / ٢٠ معارف القرآن ازمولانا محد اوريس كاندعلوي ٢٣٠ - ٣١ / ٣)

# آپ كاكمال شفقت ورافت

بیشک تبارے پاکی تبین میں ہے دیک ابیاد مول آئیا ہے جس م جہاری تکفیف شاق گردتی ہے ، جو تباری محلائی کا پرانو دیش مند ہے ۔ وہ مومنوں پر بہنائت شفیق در مہربان ہے ۔ ہر بھی اگر یہ لوگ روگروانی کریں تو آپ ان ہے کہ دفتے کہ میرے لئے توالت کائی ہے جس کے مواکوئی معبود جس ۔ میں نے تو ای پر جرد سے کرایا ہے اور وی عرش عظیم کا مالک ہے ۔

ورفر: مخت - گران - شاق - عرت والا -

يَنْتُونَ مَنْ وَهَلِ الْبَيْلِي مِنْ كُوالِهِ أَلَيْنِي مِنْتُ عَامِني -

کنظر سنگی: البیاد کرام منیم السلام کاکام یہ ب کد شفقت و رحت اور بمدردی و خیر خوابی کے عقر بے سے ساتھ خلق خدا کو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی وعوت دیں ۔ اگر مخلوق کی طرف سے ان کو کوئی ڈکٹیف چیش آئے تو اس کو اللہ سے سیرو کر دیں اور اسی میر بھروسہ کریں ۔

چتای اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے جہیں میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر جہارے پاس چمیا ہے ۔ جس طرح تم انسان ہووہ می انسان ہے ۔ وہ جہارے درمیان جہاری ہی طرح زندگی اسرکر تا ہے ۔ تم اس سے حسب ونسب، اس کی عضت و پاکیزگی، انطاق سے واقف ہو۔ تم اس کے اقصے بیضتے، آئے جائے اور صدق و امانت، سب بی باتوں کو جانتے ہو۔ جاہیت کے زائے میں اس کے اغلاوہ، تنہارا غالت زمانے میں اس کے خاندان م کوئی وحیہ بہتیں۔ وہ جہارا بم جنس ہوئے کے طاوہ، تنہارا غالت ورجہ بمدرو وشفیق اور معربان ہے۔ است کی تکلیف ان کو ضارت شاق گزرتی ہے۔ یہ تم م اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ور یہ اگروہ کسی جن یافرشتے کور سول بناکر تنہارے پاس گیے دیماتو تم یہ تو اس ہے مانوس ہوئے اور یہ وہ تنہار اس ورجہ بمدرد و ضرِخواوہو تا۔ لہذا تنہارے سے اس سے جوری طرح استفادہ کرنے میں کوئی چیز مانع نہیں ۔

ایے شفیق و مہربان کی بات نہ بانناہ راس کے سابق ضد و محناہ کا معاملہ کرنا سراسر عمق و فطرت کے خلاف ہے۔ سو آگریہ اوگ اس قدر شفقت و سمربانی کے مطابدے بعد بھی آپ سے روگروانی کریں اور لینے بغض و محناہ ہے قائم رہیں تو آپ ان کو ان کے حال پر چھو ڈ دھتے اور کیر دھتے کہ تھے تو بس اللہ کافی ہے۔ وی شہارے شرے میری حفاظت کرے گا اور تھے تم ہر غالب کرے گا۔ اس کے سواکوئی معبود شہیں جو نفع و طرز کا بالک ہو۔ میں نے لینے سب کام اس کے سروکر دیتے ہیں جو عرش مظیم کا مالک ہے۔

(معارف القرآن ازمولانا محمد ادريس كاند حلوي ٣٠٠ (٣)

حضرت ابی بن سمب رستی اللہ حن سے قول سے مطابق قرآن کریم کی یہ آخری آیشی ہیں -ان سے بعد کوئی آیت نازل نیس ہوئی اور آنحصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چھی ۔ حضرت ابن عہاس رستی اللہ حمینا کا بھی ہی قول ہے ۔

عدیث میں ان وو آئیتوں کے بڑے فضائل خاکور میں ۔ حضرت ایوور وار فرماتے میں کہ جو شخص میچ و طام سات سرتیہ یہ آخیں پڑھ نیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا و آخرت کے سادے کام بنادے گانور وہ جو اراد وکر رہا ہواس کو نیورا گرے گا۔

(ابن کشر ۱۹۰۳ - ۲۰۰۵ / ۲۰ روح المحاني ۱۱۱ / ۱۱۱)

## بسماللدالر حمن الرحيم مور آذاليونس

وجيد السميد: ان مورت من يونك حضرت وأس عليه السلام كادا قد بيان كيا كيا ب- اس ك معايد كرام من يد مورت موره ، وفي ك نام عد مضور بوني -

تحارف: اس می گیاره رکوع،ایک سو توآییس، ۱۹ ۱۵ کلمات اور ۱۳۳۷ء حروف میں۔ یہ مورت کی ہے ، جرت سے پہلے کم میں نازل ہوئی ۔ حضرت ابن عباس رمش اللہ عمد سے مردی ہے کہ اس مورت کی تین آئیس مرنی میں جن کی ابتدا فعان کشت فعی شک سے ہوتی سے ۔

اس مورت میں زیادہ تر توجید در سالت اور آخرت دخمرہ کو کائٹات عالم اور اس میں ہونے والے تغیرات ومشاہدات سے احتدالال کرکے ثابت کیا گیا ہے ، اس کے ساتھ کچے عمرت الگیر واقعات کے ذراعیدان کو گوں کو ڈرایا گیا ہے جو احد تعالیٰ کی تعلیٰ شائیوں پر نظر میس کرتے ۔

#### مصامين كاخلاصه

ر کورع : قرآن گرم کی عظمت و جنالت شان بیان کی گئی ہے۔ پھر دسالت تحدید اور تو حید کا البات اور آخرت کی زندگی اور گا تبات قدرت کا بیان ہے۔ آخر میں منکرین آخرت کا انجام اور مومنین صالحین کا انعام مذکورہے۔

ر کوع و الله تعانی کا اعقف و علم ، سالبته کافرون کی الماکت اور مشر کمین مکه کی برز و سراتی کا بیان ب - بهرشرک کا ایفال اور مشر کمین کی بعث و حرقی بیان کی مخلی ب -

د کوئ علا ۔ توحید کا خرید البات اور تیات دنیا کی مثل بیان کی گئی ہے ۔ بھراللہ تعالیٰ کا لوگوں کو وارالسلام بعنی جنت کی طرف بلانا ۔ آخر میں اعمال کا بدلہ اور قیاست کے روز کافروں کی ذات و رمونٹی کا بیان ہے ۔ ر کوماً ۴ ۔ فوحید کے کچھ اور والا کل اور کھار کو قرآن کا چینچ کہ تم بھی الل زبان ہو ، فصاحت و بالفت میں کمال و کھنے کے وعویدار ہو ، فرحوب کو گئی کہتے ہو ، اگر خیارے فیال عمرا بدقرآن کو صلی اند صبہ دسلم کا بنایا ہواہیں جو محض الی بین ، قو تم اس قرآن جمیعی مرف ایک مورت ہی بنالا ۔

ر کورہا ہے۔ اجتماعیت معلی الف طنب و سلم کی معائدین کو ان کے حالی پر چھ ڈسٹ کا حکم ۔ چر قیاست سے روز مگذمین کی حسرت و تدامت اور انہم کا بیان ، آخر میں کفار کا محکذیب و مشمورے ہوں ہے نوٹی کے ساتھ مذاب طاب کر تانہ کو رہے ۔

رکورج 9: — عذاب و فیاست کایقتی طور م آنا۔ میرقرآن کے محاسن وصفات کا بیان اور آخر میں مشرکین کے قیم اعراق کا بیان ہے ۔

و کوئے؟ ۔ اندر قعالیٰ کی قدومت کاللہ کا بیان ہے ہم اولیاد اندے بارے میں بنایے کی ہے کہ ند تو قیمت کے روز من کو کسی قسم کا نوف دامن گرمو گاہور پر دنیا جی ان کو کوئی رہا کہ طال ہوگا۔ تفریق آت کی وجنارت اور توجی کے کچے دلائل کا بیان ہے۔

ر کوئ ہے ۔ شروع میں صنوت نوئ علیہ اسلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے ۔ اس کے بعد معنوت موسی صد السلام کے واقعہ کا بیان اور فرطون کا بیاد و گروی کو تھا کر کہ کورے ۔

ر کوج ہے۔ معنبات سوئی علب اسلام کو توکل اور کثرت صلوۃ کی تائمیہ اور عفوت موسی علیہ اصلام کی وہ کا بیان ہے ۔ آخر میں فرمون کے فٹکر کی فرقائی کا ذکر ہے ۔

ر کورچاہ : الت تعالیٰ کی طرف سے بنی امرائیل کا صیف انعلات یاد ولانا اور قرآن کی حقابت کا بیان ہے ۔ میرقوم توآمی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے ۔ آخو میں کمڈ بین کو قدرت کی فشائیوں میں خور کامکم ویا کیا ہے۔

و کوماً اللہ آئی مقرب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ وین اطلام کی حقابیت اور توحید کی تعلیم و آئی۔ بیان کی حجی ہے۔ آخر میں آپ کو تسلی افتیان دی گئی ہے۔

# حروف مقطعات

یہ حروف مقطعات ہیں جو قرآن مجید کی بہت می سور توں کے شروع میں آئے ہیں۔
ہیے آگم ، حم عصفی وغیرہ - اس قسم کے حروف کے بارے میں صحابہ کرام،
تابعین اور جمہور سلف کا مسلک یہ ہے کہ یہ خاص وسوز ہیں - ان کے معنی و مراد
احد تعالیٰ اور اس کے وسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جائے ہیں - لہذا ہمارے کے
عروری ہے کہ ہم ان الفاظ کو کام خداوندی مجھی اور ان کے معنی اور تا ویل میں
عروری ہے کہ ہم ان الفاظ کو کام خداوندی مجھی اور ان کے معنی اور تا ویل میں
عروری ہے کہ ہم ان الفاظ کو کام خداوندی مجھی اور ان کے معنی اور تا ویل میں
عروری ہے کہ ہم ان الفاظ کو تام خداوندی مجھی اور ان کے معنی اور تا ویل میں

# قرآن كى عظمت و جلالت ِ شان

تِلْکَ أَيْتُ الْكِتْبِ الْحَكِيْمِ ه يه عکست وال کآب (قرآن) كي آيش ين -

تنظر سے: پر کتاب سرایا نور حکمت اور چلر رہدارت ہے۔ اس کے دلاکل و براین خیارت قوی اور واقع میں ۔ پر قسم کے عیب اور خلل ہے پاک ہے۔ اس میں تنطی اور خطا کا اسکان خیر اس کے الفاظ خریف و تبدل ہے محفوظ اور اس کے علوم و معادف عمل و حکمت کے مطابق میں اور اس کے احکام نمی ہے محفوظ میں ، اس اللے کہ یہ ادار کی آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی دوسری کتاب خیس آئے گی جو اس کی نامیج ہو۔

(حقائي ۵۲۵/ ۲، معارف الترآن ازمولانا محد ادريس كاند حلوي ۳/۳۳۴)

## اعبات دسالت محديه

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبْ أَنْ أَوْ حَيْثُ اللَّي رُجِلِ قِنْهُمْ أَنْ أَنْدِرِ
 النَّاسَ وَبَهِّرِ الَّذِينُ أَمْنُوا أَنَّ لَحُمْ قَدَمَ صِدَّقٍ عِنْدَرَ بِحِمْ.
 قَالَ أَلْخُونُ وَنَ إِنَّ هٰذَا لَسْحِرٌ تُعْبِينَ ٥

کیا لوگوں کو اس بات ہر تھیں ہوا کہ ہم نے ان جی سے ایک شخص ہر وقی جھی کہ وہ لوگوں کو خرد از کرے اور مومنوں کو بطارت و سے کہ ان کے وب کے پاس الکٹی کرا ان کو جورا مرتبہ سطے گا۔ کافر کہنے گئے کہ (نعوذ باللہ) یہ تو بلاشیہ مرتج جاود گرہے ۔

تشریح . کیا لوگوں کے لئے بات باعث تھیں و حرت ہے کہ ہم نے ان کی اصلاح و 
ہرات کے لئے انہیں میں کے ایک ایسے شخص م وتی تھی جس کے حسب و نسب اور صدق و 
ویانت سے یہ لوگ نوب واقف میں تاکہ وہ اللہ کی تافر ان کی کرنے والوں کو ان کے برے احمال اور 
برے مقالد کے برے نمائج ہے جو و نیا میں اور مرنے کے بعد آخرت میں پیش آتے ہیں خروار 
کرے ۔ اے محد صلی اللہ علیہ وسلم اجو لوگ اللہ تعالیٰ بر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور 
دوز آخرت بر ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو خوش خری سناتے کہ اللہ تعالیٰ کے بال وہ بلند مرتب اور 
اجر عظیم کے مستی ہیں۔

پس الله تعالیٰ کی طرف سے اپنے کسی بر گزیدہ بند سے بر لوگوں کی ہدارت و اصلاح اور بشادت و نذارت کے بعد است و اصلاح اور بشادت و نذارت کے لئے وی کا کزول کوئی تعجب کی بات جنس بلکہ باصف تعجب ہے ہو آگ لوگوں کو آگھی و رہمنائی کے بغیر ہو جبی تعظیمات کے لئے چھوڑ و یاجانا، مگر یہ کافر تو تعجب ہے جس آگے بڑھ کر طعن و قطنیع پر امر آئے اور آپ کے معجزات کو دیکھ کر کہنے گئے کہ یہ تخص تو کھلا جاد وگر ہے ۔ قرآن تو سرایام عظت و مکمت ہے ۔ اس کا جاد و ہو نااور آنحسزت صلی الله علیہ و سلم جسے صاحب کرامات و معجزات کو جاد دگر کہنا ناحمکن اور محال ہے ۔ آپ تو اللہ کے بیچ و سول جی اور اس کی صفات و مکال ت کو جاد دگر کہنا ناحمکن اور محال ہے ۔ آپ تو اللہ کے بیچ و سول جی اور کی صفات و مکال ت کو بیان کرتے ہیں ۔

احقاقي ١٥٨ / ٢، معارف القرآن از مولانا محمد ادريس كالدهلوي ١٧٣٧، ٥١٧٧ / ٣)

### اشبات توحيد

ا ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوْتِ وَ الْأَرُ ضَ فِي سِنَّةٍ إِيَّامٍ ثُمَّ مَّ اسْتَوٰى عَلَى الْمَرْشِ يُدَيِّرُ الْآمَرَ وَسَامِنُ شَفِيْمِ إِلاَّمِنَ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَاعْبُدُ وَثُوا لَقَلاَ تَذَكَّرُ وُنَّ ٥ بیشک شبار ارب تو الله تعالیٰ یہ بیس نے آسمانوں اور زمین کو چہ روز میں

پیدا کیا۔ میروہ حرش میا قائم ہوا دوہر کام کی (مناسب) بحد بحر کرتا ہے۔ (اس کے
ملتے) اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ وہی الله شیار ا
(حقیق) رہ ہے۔ موتم اس کی حبادت کرو۔ کیاتم میر بھی نہیں کچھتے۔
انستقولیٰ: اس نے قصد کیا۔ وہ ستو جہو۔ وہ قائم ہوا۔ اِسْتُوالْ ہے اسی۔
اِنستقولیٰ: وہ تد ہر کرتا ہے۔ وہ استقام کرتا ہے۔ تیٹر فیزے مضاری ۔
شفیقیم: سفارش کرنے والا۔ شفائی ہے قائل کے سعنی میں۔

تشقر من المستقر المراد و و و ب جس في جدد زك مختصر سر سر من اسمانون اور زمين المسانون اور زمين المسانون اور زمين الور سيادون اور قدم كاتنات بر مشتمل الشفيز بند جهان كو بنازيا و دمير موشي عظيم بر ممتن بوالي اور عرش سب عطوقات مي سب برى مخلوق ب اور مرق ياقوت به بنابوا ب يقيني طور براث تعالى جمه اور اس في المهم مسفات و خصوصيات ب بالاد بر ترب ب بن داس كاجهم ب او د د اس كه بهم منان أين اس طرح كا قيام ب جس طرح دنيا كا د اس كه من منان أين اس طرح كا قيام ب جس طرح دنيا كا چيزون كا قيام اين اين بي بنگ بروت ب بهر مرش برقيام فرمانا كس طرح اور كس كيفيت مي ب اس كانام بي كمي كو بين با بسكتي اور الله كرس الا كانام بي كمي كو بين بي بسكتي اور الله كرس الا كانام بين بين بياسكتي اور الله كرس الوركين بنس بياسكتي اور الله كرس مانية .

وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ اس کو اپنی تعلیق کے لئے ۔ تو کسی عام بال کی عفرورت ہے اور 
خطے اور عدام کی ۔ بلکہ اس کی قدرت کالمہ کامقام تو ہے کہ جب وہ کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے تو 
کسی قسم کے سلمان اور کسی کی احداد کے بغیرا یک آن ہے بھی دہنے مامی مسلحت و حکمت کی بنا ہر ہے، ورد اس کی قدرت میں تو یہ بھی ہے کہ وہ تمام 
آممانوں اور زمین و فیرہ کو ایک آن ہے بھی کم میں پیدا فرمادے ۔ عبان آممانوں اور زمین کو چہ 
دن میں بنائے کا ذکر کرئے میں ممکن ہے بندوں کو تعلیم وینا مقصود ہوکہ قدرت کے باوجووہر کام 
کو موج بھی کر کرمانت و منجید کی ہے کر ناچاہتے ۔

(معارف القرآن ازمطنی محد شفیع ۱۵۰ مر انفسر حقائی ۱۹۸۸ (۲۱) پس جو دات ایسی قدرت کال، تقد روتد براور عظمت و حکمت جسی صفات سے ساتھ متعف ب، دبی الله تعالیٰ ب جو تبارا رود کار ب - اور تم جلنتے ہو کد ان صفات میں اس کا کوئی طریک چئیں۔ ساتم اس کی عبادت کرد اور اس کی عبادت میں کسی دو سرسد کو طریک نے کرد ۔ کیا جمعی ابنی بھی مجھ جنہیں کہ عبادت عرف اس واحث کا بی سید ہو کا الی تعددت اور حکمت و مقرت جمعی مغات کے ساتھ موصوف ہو ۔

(معارف انقران ازمولانا تحد ادريس كاند حلوى عاملاء م)

# آخرت کی زندگی

إِنْيَهُ مِنْ جِعُمَّكُمْ جَمِيْهَا ، وَعَدَ اللَّهِ حَقَّا ﴿ وَكَالِمُ اللَّهِ عَقَّا ﴿ وَكَالُمُ لُكُمُ لُقُ كُنْ يُمِيْدُ لَا يَنِهُ إِنَّ الْعَيْنُ أَمَنُوا وَ عَمِلُوا الشَّيِخِ وَ الْتِسْخِ وَالْمُؤْمِّنُ كُفُرُ وَا لَكُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِلِيمٍ وَ عَدَابُ اللَّمُ كِلُكَ كَانُوالِيكُفُرُ وَنَ هِ

تم سب کوائ کی طرف اوت کرجاناہے۔ اللہ کاوعد اسچاہے ، بیٹک وی ابھی اربیا کی المبلی ایر بیٹ کے ایک ایک جو بالدین الربیا الربیا کی الکھ جو الربیا اکر آب کی ایک جو الربیا کی ایک الربیا کی ایک جو الربیان کا سے الربیا کی ا

یکیدگیا: به ایس سے اجریقی تطاق کی ، دو عدم سے داود میں لایا ، کیڈی سے مضارع محمی عاضی ہ

> لُهُشَيطِهِ: " المُصاف، عول د برابری «اسم به «مَحَاقَدُهُ . حَبِسُونِ: " كودانهواياني ، جادت كرمياني «مِحَاثَوَةٍ .

کنٹرینے: کیاست کے دور تمام مخلوق کو اند تعالیٰ ہی کی طرف اوشناہے، بس نے سب کو پیوا کیا ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بھاوے ہے ۔ اگر جہارے قبیل می ہرنے کے بعد دوبارہ واندہ ہوتا محل سید۔ تو یہ عباری مجھ کا تھیرے ۔ بازشہرائی نے کلوق کو پہلی باوریوا کی اور ای اپن گذرت کا لا سے اس کو وہارہ پر دکرے کا ناکہ جو اوگ ایس لارڈ اور انہوں سے نیک افرائ کے ان تحقائی۔ افعاف کے ساتھ ان کو بدل اے اور میں اوگوں نے کنوکر، فرصت کے دودی کو ای کے کو ک سیسب مختلف عذائب وسنه به میگر بانو صوم اور آب میم وخیره ساید لوگ وین دادت ای عذائب جی چیگر دین هنگ ر اینزاینمیان کوید پینت کر آخریت کی زنرگی شکست کچ تیاری کرست - (این کنیر ۵-۱۰) ۱۲

#### عجائب قدرت

هُوَالَّذِي جَعَلَ الشَّعْسُ ضِيَةَ وَالْقَمْرَ ثُورًا وَقَتْرُ وَمُعَالِلُ لَلْهِ مَعْلِلِ لَلْ لِتَعْمُرُ ثُورًا وَقَتْرُ وَمُعَالِلًا لِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ فَلِكَ إِلاَّ فِي الْحَقْقُ اللَّهُ فِي الْحَقَلَافِ اللَّهُ فِي الشَّمْوَةِ وَالْاَرْضِ لَأَيْتِ لِعَلَيْهِ الشَّمْوَةِ وَالْاَرْضِ لَأَيْتِ اللَّهُ فِي الشَّمْوَةِ وَالْاَرْضِ لَأَيْتِ لَعَلَيْمِ الشَّمْوَةِ وَالْاَرْضِ لَأَيْتِ لَنَا لَا إِلَيْهِ اللَّهُ فِي الشَّمْوَةِ وَالْاَرْضِ لَأَيْتِ لَقَوْمِ يَتَعُونُ وَاللَّهُ فِي الشَّمْوَةِ وَالْاَرْضِ لَأَيْتِ لَا لَيْهُ فِي الشَّمْوَةِ وَالْاَرْضِ لَأَيْتِ لَا لَيْهِ مِنْ اللَّهُ فِي الشَّمْوَةِ وَالْلَهُ فِي اللَّهُ فِي الشَّمْوَةِ وَالْاَرْضِ لَا يَعْتُ لَا لَهُ فِي الشَّمْوَةِ وَالْعَلَى اللَّهُ فِي الشَّمْوَةِ وَالْعَلَى اللَّهُ فِي السَّمْوَةِ وَالْعَلَى اللَّهُ فِي السَّامِ اللَّهُ فِي السَّامِ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي السَّمْوَةِ وَالْعَلَى اللَّهُ فِي السَّمْوَةِ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي السَّمْوَةِ وَالْعَلَيْ وَاللَّهُ فِي السَّمْوَةِ وَاللَّهُ فِي النَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي السَّمْوَةِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي السَّمْوَةِ وَالْعَلَامِ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي السَّمْوَةِ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي السَّمْوَةِ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي السَّمْوَةِ وَاللَّهُ فِي الْمُعْلِقِي السَّمُ وَاللَّهُ فِي السَّمْوَةِ وَاللَّهُ فِي السَّمُ وَالْمُعْلِقِ السَّمْوَةِ وَاللَّهُ فِي السَّمْوَةِ وَاللَّهُ فِي السَّمْوَةِ وَالْمُعْلِقِيْمُ اللَّهُ فِي السَّلَيْنِ اللَّهُ فِي السَّمِي السَّمُ اللَّهُ فِي السَّمْوَالِي السَّمْوَالِي السَّمْوِقِ السَّمْ السَلَّمُ اللَّهُ فِي السَّمِي السَّمِي السَّمْوَالِي السَّمْ اللَّهُ اللَّهُ فِي السَّمْ السَالِمُ اللَّهُ فَيْ السَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ فِي السَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْنَالِ اللْمُعْلِقِي السَّمْ الْمُعْلَى السَلَمْ الْمُعْلِقِي السُلَمْ الْمُعْلِقِي السَّمُ الْمُعْلَى السَلَمْ الْمُعْلَى السَلَمْ الْمُعْلَى السَلْمُ الْمُعْلَى السَلْمُ الْمُعْلَى السَلْمُ الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَقِي

ر: سون - بری - واحد تشکیلا

يُكَيِّنَكُ : ﴿ وَتَعْمَلُ عَيْنَانُ كُرَاتِهِ وَوَكُونَاتِهِ وَتَغَيِّنَ عَسْفَارِيًّا .

کھرم کے ۔ است تعالیٰ تو وی ہے جمی کی الوہیت وراہ سیت کے دلاک تم من بھے ہو ۔ اس نے العظم میں ہے ۔ اس نے اس نے س ساری کو داشن اور چاند کو بر تور بنایا ۔ مورن کی روشنی الگ قسم کی ہے اور چاند کی روشنی علیم ۔ الواجیت کی ہے اور توجیت کی ہے ۔ دن میں مورج کی باو هاہت ہے تو واحت جی چاند کی ۔ چرچاند کے ہے مزامی کی متروس کی ہوتا ہو کا ہے ۔ چراس کی متروس کی اور شن اور سائز المان کے جد چراس کی دو تاہد ہو کہ ہوتا ہوتا ہے ۔ جراس کی دو تاہد ہوتا ہو اس کے جد پر كمتنا شروع برجاتا به اور ايك ميسف اورابوسف را الى البل حالت ر آجاتا بهد وجيداك اوافاد

وَٱلقَّمْرَ قَدَّرُ نَالاً مَنَارِ لَ حَتَّى عَادَكَالْعُرُ جُونِ الْقَدِيمِ. (يُسْ آيت ١٩٠٠)

اور يم في باند ك في مؤلي مقرر كروي، بيان كل كدوه مجور كى يرانى عارض طرح إياد يك، درواور خدار ) بوجانات .

ند تو سو درج چاند کو جا چگرتا ہے او ریز راست ہی ون سے آگے بڑھتی ہے ۔ ہبرایک اپنے اپنے ضائعے اور قانون کی روے اپنے اپنے مدار پر گھوم رہا ہے ۔ ہم سو درتا سے ڈولیو ون ایج انے جائے جمل اور میاند کی گروش سے میمینوں اور سالوں کا حساب لگایا جاتا ہے ۔ دو سری جگہ او خاد ہے:

وَالشُّفُسُ وَأَلْقُفُرُ حُسَبُانُا ﴿ حِردَ العام . آيت ٩٩)

اور اور جادر جائد كالينالينا صاب ب.

محرارا یا که الله تعالى نے یہ سب کچ بے ستصدیدا جس فرمایا بلکه ان سے ہیدا کرنے کا مقصد اپنی قدرت کالمداور وحدایت کے وائی کا اعبار بے۔ ارطاد بادی تعالیٰ ب وَ مَا حَدَدَ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَ مَنْ وَ صَابِيْنَ هُمَا يَا طِلْاً ﴿ ذَٰ لِيكَ قُلْنُ اللّهِ لِيْنَ كُنُورُ وَا فَوْلِيلٌ لِللّهِ فِينَ مُحَمَّرٌ وَاسِنَ النّبَارِ ٥٠ (مورة مَنْ -تَتِ ١٤٠)

> اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچہ ان کے درسیان میں ہے وہ سب پاطل طور میں پیدا مبتیں کیا۔ یہ تو کافروں کا کمان ہے (کسیہ سب بیکار پیدا کے گئے) سوکافروں کے لئے دوزع کی لاکت ہے۔

# منكرين آخرت كاانجام

عمد إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُرْجُونَ بِقَائِنَا وَرُهُوا بِالْحَيْوِعِ النَّبْنِيا وَاقْمَمُانُوا بِهَا وَالَّذِيْنَ كُمْ عُنْ الْبِينَا غُفِلُونَ \* أُولَيْكَ مُأَوْمَكُمُ الثَّارُ بِمَاكُنُو ايَكُبِيبُونَ ٥

ج والديم عديلة كي امير جي ريك او ووويدي وندكي و رومني بو ك اور ای بر مشمکن پوشھ اور جو لوگ بعدی تعالی سے خال ہیں، الم الم كول الم المكان يجم بيد ان كر احمال كي دجه بيد .

ومامير كرسقين ربقابين مغدرح

بمارى بخافات - بماراحنا.

بالطفائقة: ومعمن بوقت الهول فاترم يايا-

ان کے سیننے کی جگہ دان کا فیکا نا۔ تأزمكم:

وا کانی کرتے ہیں۔ کمٹ ہے مضارع۔ £ 20

البن بدبغتوں کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مصطفہ کاؤرا بھی بقین نہیں اور وہ و نیا كى فاللَّ لَا تَوْلَ كُواَ مُرِت كَى وَهِ فِي مِن جِي مِيشر بِلْقَ وَسِينَة وَالْحَرْبِ وَرَجْعَ وَسِينَة بيل اور اللي مِر والني و معمن اور ای عما ترایی - وی اوگ الله تعالیٰ ی قدرت و سنست کی ندایوں مد فافل یں -الينة براسة كوتونون اور كفرد معامى يربي ريت كارج سان كالمكان ووزق ب جال كالحكود ا بن تمام مرخوب و محبوب جيزون سے محروم ہو بائيں سے -ان سے احمال بد كايہ محمح بوارسيد -(این مختره - ۱۹ ( ۲)

# مومنين صالحين كاالعام

١٠٠٠- إِنَّ الَّذِينَ ٱمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّبِحُوبَ يَمُ وُغَسوْمِهُمْ فِيْهَا سُبُحْنَكَ اللَّهُمَّ وَتُحِيِّنَكُمْ فَيْهَا سُلَّمْهِ

وَأَخِرُ دُعُوْمُهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلْوَرْبِ الْعَلَمِينَ٥٥

بینک جو لوگ اید بن الگ اور انبواں نے انگار کام می کے قوان کے ایمان کی اور سے ایمان کی اور سے ایمان کی دور سے این کا دور سے ایمان کی دور سے این کا دور سے این کا دور سے این کا دور سے این میں جور سے اللّکھ میں اور ان کی بائی وعاد سلام (اکسٹنگ می شکھ کی اور ان کی بائی وعاد سلام (اکسٹنگ می شکھ کی اور ان کی ایمان وقت کی باقوں میں اور ان کا انگر کھیں کے ایکا کو ان کا انگر کھیں کے ایکا کہ کا کہ کا کہ کے ان ان کا انگر کھیں کے ان کا ان کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ ک

کھرسکے: جو توگ میان النے میک اعمال کے اور انہوں نے پیٹمبروں کی تعدیق کی اور اعلامت کراریاں کی تعدیق کی اور اعلامت کراریاں کی تاہ ہوں کے ایس ویقین کے حسب قبست کے وہ در اور تعالیٰ جنت میں میمینیات واست کی طرف میں بہتی ہاں میمینیات واست کی طرف میں بہتی ہاں میں ایس کی اور میں توجہ میں بہتی ہاں گی ۔ چرب اوک تعدیم اور میں واقعر کے طور پر کمی تعمیم کا در میں کی حدد میر کا در میں کی حدد میر کا میں میں اور میر کا در میں میں اور میر کی اور میر کا در میں کی میں اور میر کی اور میر کی میں اور میر کی اور کی در میر کی اور میر کی اور میر کی اور میر کی اور کی در کی در

چونکہ جنت میں ایمی جنت کو ہم چیز نواد ہوں ماسل ہو جاست کی اور کسی کو ملنگنے کی۔ ورخواست کرنے کی عرو دت چیل جسمی آنے گی ، اس سنت ان کی دعاء کا منتسب ہو کا کہ وعار کی ہے۔ جانے میں ان کی زبان پر حرف ان کی کمیچ ہوگی ۔ اس میں ان کو افرات آنے گی اور کوئی انو اور بھو و بات ان کی زبانوں سے جسمی بلک کی ۔

امع این جرنے اور ایس سنز و خیرہ سنے اور ایو افٹے آئے این جرنے کی ایک دواہت مُسّل کی ب کہ صب بل احت کے باس سے کولی الیان پاند واز نابود گورٹ کا جس کی انہیں خواش ہیں۔ برگی آو و مشتیک انسک الشکھیم کہیں ہے اور سی ان کا باد اللہ کیا ۔ بس ای وقت ایک فرشند ان کی خواش کی چیز من کے پاس سے آئے کا اور ان کو سلام کرسے کا ۔ چیزوہ اس فرشند کے سلام کا جاسد ویں ہے ۔ جیزوہ کھا چکی ہے آز اکشفاف کیا گورٹ آئے الفلیمیشن کھی ہے ۔

اروریالحدالی به ۱۱۱۱ مقائل از حال کلتے پس کر اہل عنت کوئی کھائے کی جر سنگوانا ماہمر سنگر ا سُنِيسَمَانِيَّكُ الْلَّحْمَةُ مَجِي عَ - سوس كياس وي بنوار عادم سوف كرخوان عالم بوق معمره بهائي ميك كربرخوان من ايك كان كمانابوكا، ومبرايك من منه فجرد كج كمانة كا. (ابن محرم مام)

# الله تعالى كالطف وحلم

وَلُوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ الْسَيْمُجَالَهُمْ بِالْعَبْسِ لَتُجْبَى وَلَيْحِمْ أَجَلُهُمْ لِ فَنَدَرُ الَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَامَنَا فِي كُلْتُهُ إِنْجِمْ يُعْمَقُونَ ٥

ادر اگر علد تعالیٰ بھی افزادسیٹ ہیں وہیں ہی جندی کیا کری جیراک واٹک لہت اوائد کے لئے جادی کے کرسٹ ہی توان کی (عمرک) مبدو کھی کی ج ری ہو چکی ہوئی ۔ سوچم ان واٹک کہ ہو ہم سے لئے کی امید چنیں رکھتے، ان سکے مثل م چوڑے دکھتیں کہ دوانی مرکئی میں بحظتے دیجی ۔

بِينَا : و الله رئه ووجدى كرئام والمحلول

سَيِّقَتُ كَالَمُ مَا إِن كَالْمُعَالَ كُرِنا - إن كابلدي كرنا . معدرت . وي

فَنْفُولُ: ﴿ ﴿ مِنْمُ مِحْدُونِي كَلَّهُ مِنْمُ إِذَا وَيَعْدِينَ كُلَّهُ وَوَلْ عَسْدِيلًا

مَنْفَيْنَانِهِمُ: ان كامر معى ان كالري

يُعْمَعُونَا : - وومرقروال جريق بي - ومحظة جريق بي - فوائد مشادع-

تنظر کے: جب ہوگ ہماک ہماک و سے نوف ہو کو لہنا ہو پر بلد مذہب آنے کا سابور کرتے ہیں یا حواد شاون بائے سے تنگ آگر لہنا یا اپنی اواد کے حق میں برد مائیں کرنے قشتیل تو اس دفت اگر اللہ تعالیٰ بھی ان کی بدد عاد کو قبول کرنے ہیں اس جملت سے کام نے ہیں جملت سے دہ او گوں گی ایک دعائیں کو قبول کرتا ہے تو ان کی موت کہی کی واقع ہو جگی ہوتی اور این کا نام و تشان ہی نہ ریداً ۔ نگر ہمارا نطقت و مقع بطویازی کا منتقامتی تہیں۔ اس سفتہ ہم ان لوگوں کو ہلاک کرسٹے ہیں جلوی ٹیمیں کرتے جن کو ہمارے پاس آنے کا ڈروجی توف ٹیمی بکٹر ہم ڈھیل وے کریوں کو ان کی سرکھی اور گربی میں چھوڈ وسیط ہیں کا کہ وہ اس جس مرگزواں دیوں اور اللہ کی جھت مجدی ہو جائے ۔ (حمیلی 400،400 اور درسائیسیالوجن 40 اورا)

## انسان كى احسان فراموهي

. وَإِذَا مَشَ الْإِنْسَانَ الضَّرُّ دَعَانَا لِمُثَلِّمَ ٱوْقَاعِدًا ٱوْقَالِضًا = فَلَمَّا كُشُفْتًا عُنْهُ مُثَرَّةً مَرَّكَانُ لَمْ يَدُعُنَا إِلَىٰ فَيِرِّتُسُّهُ \* كُذْلِكَ زُيِّزٍ فِلْمُشْرِ فِيقِنَ مَا كَانُوْ ايْفَتُلُونَ ٥ كَذْلِكَ زُيِّزٍ فِلْمُشْرِ فِيقِنَ مَا كَانُوْ ايْفَتُلُونَ ٥

ادر بسیانسان کو کوئی تلفید بینی به تولید بیشه کور ابر صل میدا بم کو بیارے قباہے۔ بھرجب مہم کی تکفیف دور کر بہتین تو وہ جبابو جاتا ہے گویاک اس نے کسی تکفیف کی بیٹیے ہے کہی ممی بکارای نہ تھا۔ اس طرح مد

ے جصف والوں کو ان محداثمال (بد ایکظ معلوم ہوتے ہیں۔

المفرد عرد الكيف المعدد سهد

ين ميد اس كاروت راي كود در الع الوكتيا .

الكُشْفَتْ : بيم يه كول ديا ميم فدور كرويا ميم فال ديا م تحفي عالى.

يِّرُ: ﴿ وَهُو كِلَّهِ وَوَالْكِيلُ مَاكِ بِي أَكِيا مُزَّوَاتُكَ مَاسَى وَ

کھڑنے ؟ ۔ بھی ہنسان کمی مفیدت و نگل ہے ودینار ہوتا ہے تو اس کے نیٹے میں ہے تھیں۔ ہے قرار ہوکر افتے ہیئے بھٹے پیلے چرتے ، موتے ہیگئے فرخی ہرد قت اور ہرطل میں ، ان تو آفانی ہے معینوں کے بادئی ہٹ ہوائے کی دوائی مائٹے لگا ہے ۔ ہجرجب انڈ تعانی اس کو بہھائیوں اور معینوں نے نہات دے دن ان ہے تو دہ ایسا تاقی دے خرج ہا تا ہے جمعے کبی اس پر معینت تی بی مبین خمیاد در دائی ہے معینت دو کو کی سائٹ میں کمی اطلاع دوائی تی ۔ ہجردہ اپنی معین روٹی مربطان ہوئے کفرد نافکری کرنے فکا ہے ۔ الیے موجہ گوز سے دائوں کی تھرجی ان سے احمال پر مستحمن و مجدب بن دربط جائے ہی اور دہ محترک کو اچا کھیز فیلوسی اور توحير واخلاحي اوروعة ومجادات يتصعن موز فيخض -

(معبری الدسهام ۵۰۰ سوایسب الرحمن ۱۰۹۰ به ۱۱)

## ساجة مجرمين كي إلماكست

سى». وَلَقَدَ الْمَنْعُمَّا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِيكُمْ لَكَا قَلِيمُوا وَجَهَا مُثَّهُمُّ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا بِيُّوا مِثْنِي وَكَفْلِكَ فَيَا لَنَجْزِى الْقُومُ الْمُنْتِيرِ مِثِنَ هَ ثُمَّ جُمُلُنْتُكُمْ خَلَيْكُ فِي الْاَرْضِ مِنْ يُفْرِيمُ لِنَنْتُكُمْ كَيْفُ تَعْمُلُونَ هَ

اور الهیدیم فی تم می خطیمت می گرویوں کو الاک کردیا جگر بہوں می تفام (کنرو مرک) اختیاد کیا ملاک من کے پاس این کے و مول کھی تعالیاں مے کر آئے تھے اور وہ الیے در تھے کہ ایمان نے آئے۔ ہم چالوبانوں کو الہی ہی مزادیا کرتے ہیں۔ ہمران کے بعد ہم نے حم کہ زمین پر ان کا بما تھیں بنایا ٹاک ہم و تھے کہ تم کم طوع کام کرتے ہو۔

وَ وَنَ اللَّهِ وَمِدَامِعِينَ مِنْ اللَّهِ وَمِو أَرْقَ ...

خَلِيْتُكَ : باخين رمام بانتياد ، والعرقيثية ا

کھٹریٹے۔ میں قدن ہیں احد تعالی نے نافرائی کے جوم جی سابیۃ کافروں کے قاکست و تہاہی کاؤگر کم یہ جہ تاکہ آنھورت صلی احد علیہ وسلم کے زمانے کے توگ ان کے مطالت سے عمرت عاصلی کریں اور آپ کی بھزیب و مخالفت سے بازآجا تھی اور کچھ ٹمی کہ اعظ شمائی کا طرحیۃ بھی ہے کہ ہو اوک آئیا۔ کرم طبع اسلام کے واقع والاکل (سمجزے) دور قشائیں و کچھ کر بھی ان کی تحقیب کریں تو اللہ تعالیٰ این بر عذاب نازل کر کے ، ان کو بلاک کر و ندا ہے ۔ اسے والی کھڑ اگر تم بھی آئیمون سمنے احد علیہ وسلم کی تحقیب بازیہ آئے اور عن برایسان نہ اللہ کو تم بھی عذاب اول

میران منکرین و تخذیین کے بانک و برباد ہوسٹ کے بعد ہم نے جہیں ہی کا بعاقتین بنایا اور ان کی چگر جہیں آباد کیا اور متباد سے باس بھی آباد رسول پھیجا ہے تاکہ ہم و تکھی کہ تم کیے عمل کوسے ہو دلیتے د مول ہرا بیان لاتے ہو یہ میں کی تکذیب کرتے ہو ۔ بھرہم شیاد سے اتحال کے معاملہ کریں جے ۔

(معبري ١٠٠٠ ته د ٥٠ من وف يعقرآن ازموانا كند دوريس كاند حلوي منه ١٠٠١ و ١٠٠٠)

# مشركىين مكدكي بسرزه سرائي

اور جب ان کے سلست بھاری واقع آیتیں تکاوت کی جاتی ہی تو جی لوگوں کو بھارات کی جاتی ہی تو جی لوگوں کو بھارے ہا ا بھارے پاس آنے کی امیر بنیں تو وہ (آپ ہے) کہتے ہیں کہ دیجئے کہ صوب سے دو عمرا قرآن المدینے بااس میں کچھ تیو بلی کر دیجئے ۔ آپ کچہ دیجئے کہ صوب سے اجباح کر تاہوں ہو میری طرف وق کیا تھیا ۔ اگر میں لینے وہ کی افزوائی کروں تو میں ایک بڑے ون کے خاص ہے قد تاہوں، آپ کچہ دیگئے کہ اگر اللہ چاہشا تو میرا تک ہو تھے میں تواس ہے جینے تم میں ایک مراح بلی اگرار چاہوں ۔ مو کیا جہیں اتن میں ممثل جس ۔ ہرا تی ہے بڑے کر کون خام ہو گاج اللہ پر جسان باتا سے جاس کی تھوں کو بھونا ہے ۔ بے حک خان خام ہو گاج اللہ پر جسان باتا سے جاس کی تھوں کو بھونا ہے ۔ بے حک خان خام ہو گاج اللہ پر جسان

تُعْلَيْ: ﴿ اللهِ عَلَى عَلَوت كَلِيمِانَى بِهِ وَرَجِي بِالْفِيهِ وَكُونَ فَي عَمَدَارِعَ بَعِول . وَلَقُوا فِي: ﴿ إِنِي الْمِرْف عِيدًا فِي مِانِبِ عِيدٍ . أَذُرُ مَكُمْ: اس فَ مَ كُوخِروكَى واس فَ مَ كُوواقف كيا واوْرَارُ عاصى . لَيْشُتُ : عماديا وعي خبرا و لَبَثْ عاصى .

إفْتُورى: اس في جمت لكنى اس فيهان تراها وإفرار الصاحى .

کششر سی : سشر کمین مکریں سے جو لوگ نہایت سر کش اور شریہ تھے اور ہر بات سے انگار اور امراض کرتے تھے ، ان آیتوں میں انہیں کا ذکر ہے کہ جب رسول الشد سلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ کی ممالب پڑھ کر سناتے اور اللہ کی وحد انیت کے واضح دلائل ڈیٹن کرتے تو یہ لوگ بکتے کہ اس قرآن کے سواکوئی و سراقرآن کا ذہود و سرے اندازے لکھا ہوا ہو۔

ان کے جواب میں اللہ تعالی نے آپ کو تفاظب کر کے فرمایا کہ آپ ان سے کمر دیجئے کہ مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے قرآن کو بدل دوں، میں تو سرف ایک بندہ اور اللہ کا پیغام پہنچانے والاقاصد ہوں۔ میں تو وی کہناہوں جو بھر پر وی اتر تی ہے۔ اگر میں اللہ کی نافر مائی کروں تو تھے بھی قیاست کے عذاب کا بخت نوف ہے۔

یہ قرآن سیری طرف سے بنایا ہوا نہیں، اگریں بناسٹا تو تم بھی بنا تکتے، مالانکہ تم بھی اس کے بنا تکتے، مالانکہ تم بھی اس کے بنانے ہے عالمزیو ۔ ظاہر ہے کہ تم تو سم بنانے ہو سکا چریہ کہ تم تو میری صداقت و امانت کو اس وقت سے بلائے ہو جب سے میں جہاری قوم میں پیدا ہوا ہوں اور میں عہارے اندر اپنی زندگی کا ایک طویل حصر گزار چکایوں ۔ کیا تہیں اتنی بھی کھے جس کہ تم

برقل شاوروم نے جب ابوسقیان ہے آپ کے بارے میں ہو بھاکہ کیا کہمی آپ کا جوت بھی تم پر ظہر بوا ہے تو ابوسقیان نے کہا کہ نہیں ، حالا تکہ ابوسقیان اس وقت مشرکین مکہ کا مروار تھا۔ اس پر برقل نے کہا کہ جس شخص نے کہی انسانوں کے معاطے میں جوت ، کہا ہووہ خدا کے معاسط میں کھیے جوت کیا کہ

میر قرمایا کہ اس سے بڑھ کرظام اور سرکش کون ہوسکتا ہے جو اللہ بر بہتان باند حقا ہے۔ اس کے بارے میں جوٹی باتیں بناتا ہے۔ اس کی آنتوں کو جھٹلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور جو بروی احرتی ہے۔ ایسے شخص سے بڑھ کر کوئی جرم اور گنہلو جس ہوسکتا۔ بلاشر بحرم فلاح جس پائیں کے بلکہ عذاب ایدی میں گرفتار ہوں گے۔

(موابب الرحن ١١٢ - ١١٥ / ١١١ - ابن كثير ١١٠ / ٢١)

# أبطال فترك

المنظمة المنظمة والمنظمة التيكية من الكيمة والكيفة المنظمة والمنظمة المنظمة ا

**کھان نڑول:** ۔ ابوالی مائم کے عکرت کاقول نشل کیا ہے کہ نعرین عرث کیا کرنا تھا کہ قیامت سے دوناہ سے در موق میری شفاعت کریں تھے۔ اس برید تعینہ نازلوں ہوئی۔

علامہ آلوی بہتے ہیں کہ ظہر میں ہے کہ یہ قول "الت و موی قیامت کے دور ان کی شفاعت کریں ہے " محض نفز بن عوث ہی کا بنیں تی بکراول تو تہم مشرکین ہیں کچنے تے اور یہ بات قرض میل سے خود پر تی کہ ایسا ہوگا نہیں ۔ اگر باطرش فیاست سے دور ایمیں زندہ کر کے انواز بھی گیا تو یہ ست برمادی شفاعت کریں ہے ۔ (دوج العدائی 44)

کھٹر سیکے: ۔ ان آبنوں میں مشرکین کی جہارے و گراہی بیان کی خمی ہے ۔ یہ اوک اللہ کو جوڈ کر بنوں کو جہتندہ ہے دو رکھنے تھے کہ یہ رہت ان تعلق کے ہی او نیوی اس میں ان کی سفادش کو ہی گے۔ اور وگر فیاست ہوئی تو یہ دہاں بھی شفاعت کو بی تھے ۔ انٹے تھ لی سے ان سے دوسری فرما یا کہ ان کا بیہ وحوی کرتے برت اللہ کے برایان کی سفادش کر بی تھے بائل فلط اور سیدولیل ہے ۔ یہ لوگ اللہ کو چوڈ کرائسی چیزاز ہا کی مجاوت میں سنگے ہوئسٹیٹری جوز تو مجاوم تنسبے **مصلے می**ں ان کو کمی قسم کا قائدہ بہنچا سکویٹری اور و عبادت توک کرنے ہے ان کو کمی قسم ک**انتشدان** وسے مستحق پیرے۔

است محد حلی الفرطنیہ و ملم اآمیہ ان سے کہ دیکھتے کہ کیا قرائد تھان کو اس سے طریکت سے باد سندھی بناوے ہو۔ بھی کو دہ نہیں ہوائا۔ آسانوں اور ڈھی میں میں سے طریکت کا کھی وجود میس ، دہ اس چزمت پاک مور شند و برائر سیدجس کو یہ اس کا طریکت تعبرا دیستایں۔

حمرت آوم علیہ اسلام کے زیاستے ہیں سب اوک ایک ہی ست اور ایک ہی گردہ ہے۔
سب قوجید اور وی ہمام می چھاس سے کہ حضرت آوم علیہ السلام مجی موجہ ہے۔ ہر ایک داند
گزر نے سکے بعد ان جی اختلف پہر ابورٹے کے اور آبسرہ آبسرہ وہ مختلف گروہوں ہیں تقسیم ہو
ہی ۔ بین جی سے بعقی توجید ہر قائم دیاد اور بعقی توجید کو چود کر ٹرک و بد حمت اور گرای جی
ہا بڑے ۔ اس دفت احد تعالیٰ نے ان کی دایت ورہ ندائی سکستے آبیا، علیم انسام کو بھیجا جیدا کہ
از شار ندی تھائی ہے۔

فَيَهَا أَنَّ اللَّهُ الشَّهِدِينَ طَبُهِ إِنْ وَلُمُنَا إِلَيْ العَرْد. قدت ٢٥٣) جراك شاخيل متحرق ومنزدين كوجيج.

اگر اور تعالیٰ کاب از لی فیسند بعادی نه به دیجایو تاک به و نیاد از انعمل بهد، وار ایرا بخش تو چین چیزهها به او کساو مثلاف کرد بهه یک ایس کا تعلی فیسند د ایا بی سی کرد با بیان . (دروی استانی در ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰

# مشركين كي بهث وحرمي

وَيُقُوْلُونَ فَوْ لَا أَنْزُ لَ عَلَيْدِ أَيْدَ فِينَ رَّبِهِ وَفَقُلُ الِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَفَظِرُ وَا بِانِينَ مُعَكِّمْ مِنَ الْمُشَتَّظِيرِ لِينَ

اور دہ کہتے ہیں کہ آمی (رسول) پر اس سے رسیدی حرف سے کوئی نظائی کون انڈل جنس جوئی - سوآپ کر دیکھنے کہ خیب کی خرتو الندی کو سے دہیں تم انتظار کرد رسی بھی جباوے ساتھ انتظار کر تہوں -

كشخريني: ﴿ ﴿ مَرْكُمُ بِالْكُدُ كِيهَ مِن كَرْجِب اللهُ فَعَالْجَبِرَةِيرُ بِرَقَهُ وَبِ تَوْ فَقَ صَى الشاعلي وسلم كو

بھی ان کی نبوست کی دلم کے خود ہے۔ ایساس فجزہ کیوں جس دیا گیا جسے توم مؤد کو ناتی ہی یا کو ہامانا موسے کا بن جانا یا کمد شک مبہوڑوں کی بنگہ بالے اور مبری بن براتھی وقورہ ۔ حقیقت ہے ہے کہ انتہ تعلق تو ایستان میں بڑاجی قادر و حکم ہے ۔ پیریا کہ و خاد تریا یا

عُبَارَى الَّذِيُّ إِنْ شَاءَ جُعَلَ لَكَ خَيْرًا بِيَّنَ ذُوكِلَ جَنَّتِ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَلْفَرُ وَيَجْعَلُ ثَكَ قَصُورًا بَلِ كَذَبُوْ بِالسَّاعَةِ وَاعْتَلْنَا لِمُنْ كَذَبِ بِالشَّاعَةِ سَعِيْرًاه إِلسَّاعَةِ وَاعْتَلْنَا لِمَنْ كَذَبِ إِلسَّاعَةِ سَعِيْرًاه

(الغرقان - آبات ۱۱٫۱۰)

الت قبائی کی میادک والت اگر چاہیہ تو متبادے ہے اس سے بھی اچھ باغات پیوا کروے جن کے بنچ جنری، ہمدری ہوں اور ان کے اندر محل ہوں جک متبوں سے تو قیاست ہی کرصوال یا در قیاست کہ اصلانے والوں سکسلط تو ہم سے دورج کی آگ مجزکار کھی ہے ۔

کلوگ کے بارے میں ان تسانی کاطویۃ یہ ہے کہ اگر و وارنا منظاب سمجزو دیکھ کر ایشن سالے آئیں تو تھیک و و ندان کو قیامت تک کی میسٹری جسمی وی بطق بھک ان م عذاب تازلی کر ویا بیا کا سنت -

چر آخصوت صلی الد علیہ وسلم کو کاطب کرے فرمایا کہ آب ان ہے کر دھیتے کہ اللہ تعالیٰ کے افتہ ان ہے کر دھیتے کہ اللہ تعالیٰ کے افتیار میں فرم چرجہ ہے۔ تمام اس کے حواقب د نمائج کو دی جا انڈ ہے ۔ اگر تم اینا مطلور معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیرامیان جسی الائیا ہے تاہم کا اسکار کرد ، یہ اس کے قرایا کہ اللہ کو علم تھا کہ وہ اجان جسی الائی کے .

جيها كدود مرى بمكداد عاوسه

إِنَّ ٱلَّنِيْنَ حَقَّتُ عَلَيْمِ كَبِعَتُ رَبِّى لَايُؤْمِنُونَ (إِسْ لِحَادِ)

بيفك ان براند كادليل مختل و مي بهد خواد كيمي تعلق كدى و بيش كهاسة داميان جهران مي يجيد وَكُوْلَانَهُ أَنْوَ لَفَا الْكِيْرِيمُ الْمُعْلَقِيمَةُ وَكُلْكُمْ هُمُ الْمُعُونَى وُسُعَشُونًا عُقَيْعِهُمْ كُلَّ شَيِّى قَبِيلًا شَاكَلُوا إِلِيُومُ مِنْوُا (الأضم - آمد ۱۱۱) اگریم میں کے باس فرشتے ہی الکوے کر دیں اور مودے ہی این سے بات کرے گھی اور ہر چیز ان کے پاس جم کروی بعند قریب ہی یہ کمی ایسان د نائش کے .

وَلُوْ أَوْ اللَّهِ مَكُلِيكَ كِتَابًا فِي قِرْ طَايِن فَلَمَّمُوْهُ بِالْدِيْعِمُ لَقَالَ الَّذِيْنُ كَفَرُ وَالِنُ هُمَا إِلَّا سِحُوْ أَتَبِينُ ٥ (الأنام - لت ٤)

اور اگر ان برکول ایسی آمنانی کارپ نادل کی جائے ہے کافذ پر بکسی ہوئی ہوئیں کو دہ تبھایا تھوں سے چو بسی شکلتہ ہوں ، حب بھی دہ ہمی کیمیں نے کر یہ ترکھا جاوورے ۔

جی اچھ مرکش اور معاندین کے مطالبات قبول کرنے سے کچھ حاصل بنیمی ۔ جن بدینتوں کے حصر میں ادامت بنیمی ہوئی بن کے ظوک و ٹیبات کمی بنیم دینتے ۔ ہوائیے کوگوں سے میمان کی قریق فیمی ۔ (ابن کیم جا ۲۰/۲)

#### توحيد كاحزيه اشبات

﴾ - ﴿ وَإِذَّا اَلَاَقَتُ النَّاسَ لِ صَمَّةٌ مِّنَ بُعُو طُوَّاءٌ سَتَتَمَّعُمُ إِذَا لَعُمُّ تَعَثَّرُ فِيْ فِيْفِنَا وَقِلِ النَّهُ اَسُرَعُ مَسْتُرًا وإِنَّ رُسُلُسُانِ يَحْتُبُونَ مَا تُعَتَّمُ وَنِهُ تُعَتَّمُ وُنِهُ

ادر جب کوئی تکلیف چیخف کے جدیم اوگوں کا اپنی کمی فعرت کامڑہ میکھا دیے ہی تو دہ فور آمدادی آدر توں جی تجیلے ہنا نے نگھتیں۔ آپ کیر دیکھے کہ اللہ اس مرادت کی مزاج ست بعدد ہے گا۔ بائٹر رمیدے فرشطے تبادی طراد توں کو تکھ مسعدی د۔

شنگوری میکند. انگوری : جت بلای کرند و لا پهت مرحت کرنے و لا پھڑی ہے ۔ وکھنگنگا: بعد سے فرقیے ، کنظرینیکی: به بهب بم اوگول کوختیک سانی، بدسانی، افغاس اور بیباری وغیره بسیکی بریتانیوں اور تکلیفوں سے نیات و سے کر سرسبزی، نوعمانی رفوانوسٹی اور محت وغیرہ سے ایمکنار کرنے ہی نو وہ خودآ بھاری آمنوں کے بارے میں شراد تیں کرنے الگفتایی اور این کا حسوز اور تکریب کرنے گئے۔ شکا -

ایک دواندہ میں ہے کہ ایک وقعہ نائی کہ قدامی جنگا ہوگئے۔ چوانف نے ان پر رخ فربایا اور قبل دو کردیا ۔ قبلہ در ہوئے ہی وہ اللہ کا طرکر کرنے گئے ہوائے اس کی ناطکری کرنے گئے۔ اور اس کی تعنین کا استیزا کرنے گئے ۔

ایک دن و مول الله صلی الله علی و ملم نے میکی نماذ یؤ ملی ۔ اس وات کو باد شی ہوئی تی ۔ (خان کے بھرا آپ نے فرایا کو کیا تم بلانے ہو کہ آن کی وات دی تھائی نے کیا فوایا ہے ۔ حمل نے موش کیا کہ اللہ اور اس کار مول ہی بھرترال نفذی ۔ آپ نے فرایا کہ اللہ تھائی او اللہ فرق ہے کہ آرج میرے موس بندے ہی می کو کو اٹھے اور کافر بھی ایکن بنس نے ہاکہ کہ یا اور جس نے ہدے تھی دی کھا کہ یہ بادش اللہ سے فقیل و میرینل سے بوئی تو وہ کہ مرایاس الایا اور اس نے مستروی کا تاکا مرایا اور جس نے بادش میں مرایان لایا ۔ حقیع ورکھا کریے بارش ساروں کے جسب ہوئی تو اس نے کا سے کھر کیا اور ساتروں مرایان لایا ۔

چرفرایا کہ اے تحد صلی احد صلی دسلم آنب ان سے کرد مشیقے کر میری حکست عملی بڑی کارگر ہوتی ہے ۔ ہو توگ یہ نگان کر سے آبی ان کو ان سے کنز کے ہیس عذاب ہنری دیا گیا ہے ۔ ان کی تا مجھی ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ عذاب نا وسے کران کو ڈھٹی دی گئی ہے ۔ جب وہ آپی انہنائی خفات میں اوجا کیں ہے تو ایک وم سے و حرسے جائی ہے ۔ معد سے قرشتے ان سے انحیال اکھ دہے ہیں ۔ جوان کو ان سے موجو ہے جسے حمال کی مزادی جائے گی ۔

(روح المعاني ميه. ٩٣ / ١١٠ معبري ١١٠ / ١١

### السانى قطرت

rr.sr مُوَ اَفَلِى يُسَيِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَسَرِّ » سَخَتَّى إِذَا كُفْتُمْ فِى الْفَلْكِ » وَجُورُيْنَ بِهِمْ بِرِيْحِ طَلِيْبَةٍ وَثَرِ شُوابِطًا جَاءَتُهَا رِيْحُ عَامِشًا وَجُاءُهُمُ الْمُوْجُ مِنْ كُلِّ مَتَكَانٍ وَكَانَوْا الْمُعْمُّ ٱحِيَّة بِعِمْ وَدُعُوااللَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ البِّيْنِيَ لَا لَبُنُ لَلْهَا يَثَنَا مِنْ مُذِهِ لَتَكُوْنَنَ مِنَ الشَّكِرِكِينَ ٥ - فَلَمَّا الْهَسِمُمْ إِذَاهُمْ يُشِكُونَ فِي الْاَرْضِ بِفَيْرِ الْكَبِيّ بَالْيَكُمُ الثَّاسُ إِنَّكَ مُفْكِكُمْ عَلَى الْفُلْسِكُمْ وَمُسَاعَ الْعَنِيوةِ الدُّنْيَا وَمُعَ إِلَيْنَا مَرْ جِمُكُمْ فُلْنَابِتُكُورِهُمَا كُنْتُمَ مُعُمَّدُونَ ٥ فُلْنَابِتُكُمْ إِمَا كُنْتُمَ مُعُمَّدُونَ ٥

ے ہے۔ مسمحتی برجان یا کر دستونت اور واحد وجع سب سے لئے اکا ہے ۔ اُن : دروہ دری ہوئی ، دوم رائلتی ۔ بڑکان دیٹر کی ہے امنی ۔

عَلَهِفَ: ﴿ آلِهِ مِن تَوِدَ حَدِيوا وَمُشَكِّ عَدَامَ مُعَالَ وَ

کھڑتے : سے قبال تو وی ہے جس نے جہادے ہوں اور موی سنر کے سنے آسانیاں ہیدا کر وی عود اس نے پانی سے اندو ہی جس اپنی معاقلت میں رکھا۔ مبدل تک کہ جس نے کھتے ہیں اور بہنادوں میں دو تے یہ اور ہوائیں ان کو چانے گئی میں تو اس کی توش و فرآری ہے تم خوش ہوتے ہو عمین اس خوطی سے دفت ان کھنٹے ان کو تیزہ ہما طوفان کھیر ایسا ہے اور ہر طرف سے موجی ان کھنٹیوں ہے ٹوٹ چانی ہیں اور جسمی اپنی جاکت کالیقین ہوجا کہتے تو اس دفت تم خاص استعماد اور علومی ول کے ماملا مرف اور جسمی اپنی جاکت کالیقین ہوجا کہت تو اس دفت تم خاص استعماد اور ے کوئی ہت ۔ اور بچھنے ہو کہ اگر فرسنے ہمیں اس طوفان سے بھا لیا تو ہم تیرے منکو گزار بن جاتمی سے۔

چرجید افتہ تھان تہاری وعاقبول کرلیٹا ہے اور تہمی ای طویر ہوافان سے بھاکر سیجے ہ سام کنورے پرچینچاویڈ ہے تو تم تو دائیں ڈین بے نامی تمرکٹی کرسٹے بھتے ہوگر یا تم پر کہمی معیبیت آئی بی در تھی ۔ اے توگوا تہاوی جناوت و مرکٹی کا وبال تہمی پر پڑے گا۔ آفو کار ہمیں ہمارے بی بامی نوٹ کر آٹا ہے۔ اس وقت ہم تہمیں بآویں سے کرید تہارے فناں فال انجال کا ہور ہے ۔ (مقیمی 10، ۲۲ کا 10، اس محر 15 وہ 15 سارے فرا

## حيات ونياكي مثال

رَبَّعَا مَشَلُ الْحَلْيَةِ وَالدُّنِيَا كُمَّآ وَالْرُالِنَدُ مِنَ الشَّفَّ وَفَا خُتَلَطُهُ

 بِهِ نَبُاتُ الْاَرْضِ مِثَّا يَاكُلُ النَّاسُ وَالْاَثْمَامُ مِ حَتَّى إِذَا

 اَخُذْتِ الْاَرْضُ رُخُولُهُما وَالزَّيْنَاتُ وَظُلَّ الْمُلْعَا الْمُحَمُّ الْمُحْدَلِقِ الْمُلْعَا الْمُحْدُلِقَا وَالزَّيْنَاتُ وَظُلَّ الْمُلْعَالَ الْمُحْدُلِكَ الْمُحْدُلِقَا وَالْمُرْتِ لِلْكُونِ الْمُحْدُلِكَ الْمُحْدُلِكَ الْمُحْدُلِكَ الْمُحْدُلِكَ الْمُحْدُلِكَ الْمُحْدُلِكَ الْمُحْدُلِكَ الْمُحْدُلِكَ الْمُحْدِلِكَ الْمُحْدُلِكَ الْمُحْدُلِكَ الْمُحْدُلِكَ الْمُحْدُلِكَ الْمُحْدُلِكَ الْمُحْدُلِكَ الْمُحْدُلِكِ لِلْمُحْدِلِكَ الْمُحْدُلِكَ الْمُحْدُلِكَ الْمُحْدِلِكَ الْمُحْدُلِكَ الْمُحْدِلِكَ الْمُحْدُلِكِ اللّهَ الْمُحْدِلِكَ الْمُحْدُلِكَ الْمُحْدِلِكَ الْمُحْدِلِكَ الْمُحْدِلِكَ الْمُحْدِلِكَ الْمُحْدِلِكَ الْمُحْدِلِكِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُحْدُلِكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

میں و تیکی زندگیا کی مشأل تو اس یائی کی ناند ہید جس کو ہم سے شمان سے نازل کیاڈ پر سایا) ۔ ہم س ( پیٹی) سے ش کر ذمین کی جوئی ہے بیاں تکسی جن کو اندان اور چھ بائے کھاستے ہیں ، جہاں تک کہ جسب ذمین اپنی کازگی ہے آجی ہور ہ ۔ افروی عموما اس ہر و سترس دیکھتے ہیں تھ (ایمی حاصت جی) اون جی یا داشت سے وقت اس بر بیماد اسکم (کوئی حاوث ) جمجیا ۔ بوہم نے اس کو کلٹ کر ایساؤ میرکر ویا تھ یا کہ کی وہاں کچ تھابی شمی ۔ جو اوک خور و قو کر کرتے ہیں، ہم ان سکے ساست اپنیا اقد دست کیا خاتیاں اسی طرح کھول کھول کو ایک کر بیان کرستے ہیں ۔ شاخت کی کہا ہے ہیں او ایست کیا۔ ہی وہ اس مجد انتظا کا سے داعتی ۔

نَبِاَتُ: كَمَا مِن رَبِينَ عَالَمُهُ وَالْ بِرَجَةِ -أَنْعَالُمُ: مرحَى بِعَ بِاللّهِ - والدَّفَعُ \*

زُ عَمْ فَهُا: ان كادونق اس كايونا.

ایکسی: گزشتاک طرف دن ہے۔

#### وارولتلام

ra - ﴿ وَالْكُاكِدُ عُوْا إِلَىٰ وَارِ السَّلَمِ ، وَيُعَدِيُّ مَنْ يُشَاءُ إِلَىٰ صِرَ إِمِا مُسْتَقِيْمِهِ

اور احد همیش ملاحق کے گھر (است) کی طرف بلانا ہے اور جس کو پیابہ آہے۔ معرب میں منازع کے فیصل

سيرمع دعت ويضفى توفيق ومآب

تعظرت کے: ۔ اللہ تعاق لیت رسول مسی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ او گوں کو ایلیہ تکر (جنت) کی علیہ اللہ اللہ علیہ م عرف بلادیا ہے جو میشدیاتی اور برقسم کی تبری اور بلاکت سے تعفوظ ہے ۔ وہ جس کو برائے ہے اس واراسلام تک چینچنے کے دلتھ پر چاویہ آپ اور بدواسندا اسلام، ایمان اور تیق کی و پر پیم کاری کا واست ہے ۔ ہمل جس تخص سنے میں شاوائدی کا اوس کی چیزوں کو اللّی کھا اور اسٹر کی توثیق ہے - مراہے اسکام دور و مول اسٹر کی اتباع مراس و نبائی ڈنرگی میں مقبوعی سے تیتم وہائم بفضل اِلی وہ وار مسلوم توشیخ کی۔

بیضادی رخمدانشد نے کہ کو دھوت میں تعمیم ہے بیٹی اند تعان ہر الیس کو دارواسلام کی طرف جاتا ہے بھرد ایت میں یہ تخصیص فرمادی کو دہ جس کو یہ بہتا ہے اس کو ہدارت فرمانہ ہے ۔ یہ اس بعث کی دلیل ہے کہ نعوا محسنہ اور اوزور الی دونوں لیک جنسی جگ علیموں علیم واج ہے ۔ اس بعث کی بھی ولیل ہے کہ جو خدہ مرت وم تیک برا ہر گزان پرازار بااور مرقمیا توالد تعال ہے اس کی داروں بشیم ہوئی کھ تک اگر دو (اند با پر براتو عرور ایجان لائی۔

(موابسب الرحمن ۱۹۱۸، ۱۲۹/۱۵۰ - منتجری ۲۰۱۸ به . پیشهاوی ۱۹۱۳)

#### اعمال كابدله

٢٥، وَلِلَّذِيْنَ ٱخْسَنُوا الْتُحْسَنَى وَزِيَادُوَّ وَلَيْزَعُقُّ وَكُيْوَمُكُمُ

فَتُزُونُ لَا يَالِهُ أَنْ لَيْنَاكِ اصْحَبُ الْبَكِنَّةُ وَكُذَ خَسُقًا خِلِكُ: ه وَالَّهُمُ كُنتُهِ الطَّبَّاتِ خُزَّ أَمُنتُنتُ سِتُّلِطَاءُتُهُ مُقَّمًّ فِيَّكُ اصَالَكُمْ فِينَ اللَّهِ مِنْ عَيْجِم وَكُلُكُمُّا أَكُوْسِيَاتُ وُجُولُكُمْ يتكلناتين الخلائمليت بأوليكن أتسلت الناد دائم فيثل غندنزه

نگون کے ساتھ نیک بدل ہے۔ اور کچے ذیادہ جمل اور ندان کے بجروں م سیبی پوسے کی اور دوالت ۔ وی اوک ال جنستیں ۔ وواس می امید ریس کے۔ اور جن لوگوں سے برسد کام کے من کو برائی کابدال اس (برائی) کے برابر سا كالدوان يرونت ماوى بوكى . ان كوافد (ك مذامية) مد كول ديما عك كا . (ان سکیقیرے واب میدہوں کے اگر یا کہ ان سکیقیروں پر میاہ وات کا ایک مكرا او در حاديا كياب . يهي اوك الله دو درخين جواس مي جميله ويس كي .

وودُ حاكماً ہے۔ وہ جميانات ، رَحَقُ من مندع .

سال افم كاكدورت مسدري-

....

فترا

غاصم

بهائے والا رحفاعت کرنے والا رحفر کے اسم فاعل ۔

دەنوزمادىنىكى دەۋمانىدىكى دانىقلاتىماش .

الله كي من يزيد بوية راء ميرت من يزيد بوية - بالكام سنام فاعل -

جو لوگ ایمن لائے ، انہوں نے او اسرکی بلیندی کی اور منزی سے اجتناب کرتے رب بالبين سے برد كرم تيد احسان كے موافق الد تعلق كى بندگى برقائم دے ،ان كو آخرت مي جى الى جوالي الى كوكد على كابرار على ب بلكر كجرادر زياده جى الني كم سه كم وس الله، زياده ے زیادہ صات مو گنا یا اس سے جمعی فریادہ ۔ اس آبات جمی زیادہ سے مراویہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ليبط ففعل وترم سندجس قدروند وفره باسبيداس مراور بمي زياده كوئي جزاور الندكاد عدوجت سب انو بھٹ سے بڑھ کرج کچے ہے وہ زیادت ہے۔ لیکی آبت کی حمل سے مواد بھٹ اور زیادہ سے مراد و يو او الي ب يو ماد سه المغد و كرم سه برح كرواك الد تعالى كا ويد او الهيئة وعمال كى بالا ي بشروا بكريد عش اس ي نفسل دكرم ادر مبرياني كابنا بريوا.

حنزمت مہیب دمنی ابلہ حز سے روامت ہے کہ دمول ابنہ حلی ابلہ علیہ وسلم نے

بِلَكُولِينَ أَخْلَسُهُ وَالْمَعْلَسُنِي وَرَبِيَا وَقَا الل آبت كاات قرائ كے بعد فرایا كر جب بنتی ادار دود فی لین لین کین ایت کا کر اے الل بنت میارت کی لین کی کہ اے الل بنت میارت کا کہ اے الل بنت میارت کا کہ اے الل بنت میارت کا کہ اے الل بنت میارت کو میارت کی باد کا میارت کی باد کا میارت کی ایم کردیا کے میارت کی ایم کردیا ہے کہا میارت کی اور میارت کی ایم کردیا کی ایم کردیا ہے گئے میارت کی ایم کردیا ہے گئے میارت کی ایم کردیا ہوگئی کے اور میارت کی کا دروہ اللہ تعدل کو دیکھی کے میارت کی کی میارت کی کی میارت کی کرد کرد کی میارت کی

### كافرول كى ذلت ورسواني

اَتُمُّ اَنْحُكُرُ مُمْ جَعِيْهَا ثُمَّ لَقُولُ لِلَّذِيْنَ اَكْرَكُوا اسْتَعَاتَتُكُمْ الْتُعَلِيْنَ الْكَرْكُوا اسْتَعَاتَتُكُمْ الْتُمْ وَقَالَ شُرَكَا وَمُمْ مَّا كُنْتُمْ الْكَنْتُمْ وَقَالَ شُرَكَا وَمُهْ مَّا كُنْتُمْ اللّهُ عَلَيْدَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهِ عَبَادَتِكُمْ النّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْنَ ٥٠ أَمْنَا إِلَى تَنْبُوا كُلُّ تَنْهِى عَبَادَتِكُمْ النّهِ عَلَيْهِمْ أَنْ اللّهِ عَلَيْكُمْ النّهَ عَلَيْهُمْ النّهُ عَلَيْهُمْ النّهُمْ النّهُمْ النّهُمْ النّهُ عَلَيْهُمْ النّهُمُ النّهُمْ النّهُمْ النّهُمْ النّهُمُ النّهُمْ النّهُمْ النّهُمْ النّهُمُ اللّهُمُ النّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ

مَاكُأْنُوْايِغُتُرُونَ٥

اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گئے چرہم شرک کرنے والوں ہے کہیں گئے کہ تم اور جن کو تم شریک شہراتے تھے اپنی اپنی جگہ کھڑے رہو ۔ چرہم ان جی جدائی کر دیں گئے اور ان کے معبود کہیں گئے کہ تم ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے ۔ پس ہمارے اور شہارے ورمیان اللہ کی گو ای کافی ہے کہ ہمیں تو شہاری مہادت کی طرب ی نہ تھی ۔ وہاں ہر شخص اپنے اپنا کے ہوئے کاموں کو آزماتے کا اور سب اللہ کی طرف لونائے جاتیں گئے جو ان کا حقیق مالک ہے اور جو کچے جوت وہ باند حاکرتے تھے وہ سب ان کے پاس سے جاتارے گا۔

نَوْ مِیْکُنْدُ) : ﴿ اِسْ بِمِ نَے جدا کرویا۔ پس بم نے چوٹ ڈال دی ۔ پس بم نے تقریق کر دی ۔ ' مُوشِعُنْد ' مند

الزيل عامني-

مُنُالِكُ: وبال-اس بكداس وقت الم الرف زمان ومكان -كَشْلُفُتْ: ووالله كر مجى السفاق بحيا - إشاف عاص

تنظرت ؟ قیات کے ورجن وانس اور نیک و بدس کو لا صافر کیا جائے گا اور اللہ تعالی مرکوں ہے کے گاکہ تم اور جن وانس اور نیک و بدس کو لا صافر کیا جائے گا اور اللہ تعالی مرکوں ہے کے گاکہ تم اور جنارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ چرہم ان کے اور ان کے فرکا ہے در میان پھوٹ قال دیں گے اور کافروں ہے کو چھیں گے کہ تم ان کی پر ستش کیوں کرتے تھے تو وہ کیس گے کہ ان بتوں نے ہمیں اپنی حباوت کا حکم ویا تھا ۔ چراللہ تعالی ان بتوں کو قوت کو یائی حطا فرما وے گا اور ان سے ان کی مباوت کے بارے میں سوال کرے گا ۔ وہ بت جن کو وہ اللہ کا شریک خبر اتنے تھے ان ہو کیل عبادت کے جر بیل میں ہمیں جسی جو چھے ۔ ہمیں تو جہارے چیچنے کی خبر بھی نہ تھی ۔ مو اللہ تعالیٰ ہمارے اور جہارے ورمیان کافی گو او ہے ۔ وہ ان ہر شخص اپنے کئے ہوئے احمال کا فیج و نقصان اپنی آنکھوں سے و مکھ لے گا ۔ مو جسے اس کے احمال ہوں گے دواس کو و لیے ہی مقدم پر لے بنا تیں گے ۔ لیے امران ہون کے اور بد اعمال دو زخ میں لے بنا تیں گے ۔ اس وقت کافروں کو صاف معلوم ہو جائے گا کہ دئیا میں کفر و شرک کرے انہوں نے بڑی غلطی کی کیونکہ اللہ تو و وجہ اعظرے ہوئی اللہ کے عذاب کی طرف او ٹائے بنائیں گا ۔ حقیقت میں اللہ بی ان کا بالک اور ان کے امور کاؤ مرد دار ہے ۔ وہ باطل معبود مالک بنیمی

جن کو کافروں نے و نیا میں لیت معبود بنا رکھا تھا ۔ اس وقت دوسب باطل معبود وان کو ان کے۔ عال مرجوز کر فائب ہو برتس مجے ۔

(معاد فسالقرعن الأمونة تانجه ورايل كالدحلوي جلاح لاس موايسينا لرحمن ميسال الانوازا)

### تو حبیر کے دلائل

آپ (ن سے) پر چھنے کر وہ کو ن ہے ہو تہیں آ میان اور زمین سے ورق ویہ ا ہے وہ کون ہے ہو کانوں ور آ کھوں پر پر الفیار رکھ آ ہے اور وہ کون ہے ہو تمام جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے قائل ہے اور وہ کون ہے ہو تمام کوسٹے وز کان ہے ۔ سو آپ (ان سے) ہمنے کہ چر تم زان سے) اور نے کھوں ٹیس میں اور کان ہے ۔ سو آپ (ان سے) ہمنے کہ چر تم زان سے) اور نے کھوں ٹیس میں اور نا اور نے ہو اور کر باقل کی طرف آ کھوں اور نے ہارہے ہو اس طرح ان نا قربانوں کے حق میں آپ کے دمیہ کی بات ثابت ہو میں ہے کہ یہ کر یہ ا

ا آگیا ۔ اللہ آئی ۔ اس موجب یا موکوں کو یا موجبان ۔ ایم طرف ہے ۔ زمان و مکان دونوں کے ایک آئیے۔

تَعَشِّرُ فَوَلَدُ: ﴿ مَهِ مَهِمِ سَامِنَا يَوْ مَ لَوْلِنَا بِعَادِهِ وَ مَرْفَثُ سَامَعَ مَعَادِهِ جَوَلِهِ فَسُنَتُهُا: ﴿ نَهِلَ مَا مُنَا مَهِ الْهِولِ مَا يَعَالِمُ لَلَّهِ وَلَا يَكُلُّ لَكُنْ مَا مَنْ . فَسُنَتُهُا: تعقر سی است می میں اللہ علیہ و سلم السیان مشرکوں سے بوجے کہ وہ کون ہے ہو آسمان سے بائی برساکر اور وجن سے سروہ آگا کہ جس ورق سائیہ یاوہ کون ہے جس لے جس سنت اور و بکھنے کی طاقت وی اور کس نے طنو فی اور برجائی تعلیق کی اور ان کو شیک رکھا اور وہ کون ہے ج زندہ کو مروہ سے اللہ ہے جبی بر نوب کو انٹر سے شاکھا ہے جو زندہ ہے اور مروہ کو زندہ سے اللہ تعالیٰ اللہ سے کو بر ندے سے مطالبہ ہے جو مردہ ہے۔ ای طرح موس زندہ سے اور کافر مردہ اللہ تعالیٰ کافرے موس کو مگانا ہے اور اس سے کافر کو مقالت سے اور دہ کون ہے جو آسمان و زمین سے تمام جو دی تد براور سار سے عالم کا انتظام کرتا ہے ۔ اس مشرکین ان موالاں کے جواب علی جبیں کہیں می کرائی مقالت اور قورت کا طروقات ہی ہے ۔ وہ ان اسور کی نسبت اپنے خود سافرہ شرکے وی کا مرف جس کر علی ہے۔

اے نبی سلی افت والیہ و منام ا آپ ان سے می ہے کہ جب تم یہ اقرار کرتے ہو کہ الیں مغات والا مرض اللہ علیہ و منام ا آپ ان سے می ہے کہ و کہ الیں مغات والا مرض اللہ بہت کے واکد اللہ مغات والا مرض اللہ بہت ہے واکد جس نے جس نے جس ہوا کیا ، وزتی ویا اور جب سے مارے امور کا انتظام کیا وی جبارہ معنی پروسکا۔ بہر می کل ہے ۔ اس کے موافی کی جبارہ دو ہر میں کل کو توک کرتے والا اور الاز کی جباوت ہی وہ مروں کو شریک کرتے والا اور الاز کی جباوت ہی وہ مروں کو شریک کرتے والا گراہ ہے ۔ او تم معمود معنی وہ اور الاز کی اللہ معاد وال کا طرف کھاں بھتے جا ہے ہو۔

جس طرح الله كى راد بيت تابت هذه ب او د جس طرح حق كے بعد محض گرايى كا بولا سف هذه ب الل طرح أب كے رب كي بدا ز لي بات كريہ لوگ ايمان جس لائميں سكے، تهم مركش لوگوں كے حق عي نابت بوطحي .

ومعيري ١٥٠ / ١٠ رستارف القرآن از مولانا محد ادولين كاند عنوي ١٩٧ ،١٠١ ٢ / ١٠ م

# توحيدي حقيقت

٣٠٠٠ - اللَّهُ عَلْ مِنْ كَثَرَ كَلَيْحَمُ فَلَنْ يَبَنَدُوّا الْمُعْلَقُ ثُمَّ يَعِيدُهُ \* وَقَلِ اللَّهُ يُبِعَدُوا الْعَلِمَةُ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ كُمَانِي تُولِظَعُونَ ۞ - قُلُ عَلْ مِنْ شَرْكَ بَنِهُمْ مَنْ يُعْدِقُ إِلَى الْعَجِقَ وَلَى الْعَجِقَ وَقُلِ اللَّهُ يَعْدِقُ بِلَعَيْ عَلَى ٱفَمَنْ يَكُدِئُ إِلَى الْحَقِّ آحَقَّ أَنْ يَتَنَبِّعُ أَمَنُ لَآيَجِتِنَ إِلاَّكُنَّ يَكُذُلِيءَ فَمَاكِكُمْ وَكَيْفَ تَصَعَّمُونَ ۞ وَمَا يَنَبِعُ أَكُنْ أَكُمْ وَالْأَطْنَا وَإِنَّ الْفُلِنَّ لَا يُعَنِّقُ مِنْ أَنْحَقِّ شَيْنًا وَإِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ إِلَيْنَا يَغْفُلُونَ ۞

آپ این سے او چھے کو مبارے معبوروں میں سے بھی کوئی ایسا ہے ہو محلوق کر بتدار بھی ہو کرے، چردویارہ ہی میں کو دندہ کرے ۔ آپ کر دیتے کو اوری محلوق کو ابتدارید اگر ناہے چروی اس کو دہ بارہ پی اگرے گا۔ ہوتم کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف، بھنائی کرنے ۔ آپ کر دہائے کہ اندی حق کی گئی ایسا بھی ہے ۔ انجابی حق کی کرنے ہے اور جو و اجباع کے مالق طرف و بھن کی ہے جو حق کی طرف، بھنائی کرنے ۔ آپ کر دہائے کہ اندی حق کی گئی ہے ۔ بھی یادہ جو دو مروال کی رہندنی تو کیا کر گا تھ وہی رہندائی کا محتری ہو، چر میسی کے باوہ جو دو مروال کی رہندنی تو کرائے ہو کہ ہو میں محتری ہو ہو میں اور ایسان میں دوراک میں اصل فیالات بے جی دے اس حل کے بی حصل فیالات میں مقالے میں دوراکام میسی اردا کام میسی اردا کام میسی اردا کام میسی اردا کام میسی دوراکام میسی اردا ہو کہ دوراک رہیں ہو

مُوَّ فَكُوْنُ ﴿ الْمُهِالِنَّ عِلَىٰ إِلَى مُعَلِّمَا عَلِينَ إِلَى الْمُعَلِّمِ عِلَىٰ إِلَّهِ الْمُعَلِّمِ ع مَّنْ مُعَلِّمُنُونَ : مَرْمَعُ مِنْ عِلَى مَ فَعِيدِ كَرِينَ بِو الْمُعَلِّمَ عَلَمُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمِ ع مَا يَتَنِيعُ عُلُونَ : مَنْ مَنْ إِلَيْنِ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمِ عَلَيْهِ الْمُعْمِّمِ عِلَيْهِ الْمُعْمَالِين

کھڑنے۔ اس نبی صلی ہفتہ علیہ و معمرا آپ ان گذرین سے بچھنے کہ جن کو تم الٹ کا ٹریک قرار وسط ہو، ان میں سے کوئی ایس ہی ہے جس سے آس ٹوں اور دین کو ہدا مجہ ہواری ہی۔ محلق قات ایس ان کو وجود میں ارباہ و یا وہ احوام لکنی کو اپنی چگ سے ہز و سے باان کو ہراں دسے یہ امہمی خواکر کرے ہراز مر ٹو وو مری مخلق ہدا کرنے ہے آن دیو رائب کر حفظے کرتم کمی کو پیش نہیں کرسکتے جو اذکورہ بالا اموز کو انجام و سے بھے ۔ ان صور پر تو صرف اندبی قادر ہے ۔ چرتم اس خالق مود جل سے سنہ مود کر کلوٹی کو سے گ

سیدان سے ہو چھنے کہ تہاد سے ترکہ میں سے کون ہے جو حق کی طوف انہادی رہنائی کر سکے ۔ تم نوب مستنے ہو کہ قبدرے شرکہ میں سے کوئی جمل کموں کوراہ داست بے لانے م فادد نہیں ۔ وہ افتہ تصلیٰ بی ہیں جو کھکے ہوئے اور گھراہ لوگوں کو سامت دینا ہے ۔ یہ شخص وہ سروں کو حق کاروست و کھانگہ و وہ بروی سے قابل ہے باوہ شخص ہو نوو دو مردوں سے درمشانی ہے کا محتملے ہو وہ انہیں کے قابل ہے ۔ انہیں سے مقلوں کو کہا ہو کیا کہ نم نے تواند عود اس کی مخلوق کو برا ہر والا دیا تم افتہ کو بھی شاختہ ہوا وہ بھی کو بھی اس کی عہدت میں شریک کرنے ہو!

میر فردایا کہ ان جی ہے : کٹر انگل اور سے اصل فیلات م میں رہے ہیں ۔ ان کے پاس کوئی و لیل نہیں ہے بلاد لین من کو جنادارہے ہیں ۔ ٹیس جہ بات می ہے اس کے حاصل ہو جائے میں گئین فردا بھی کار آمد نہیں ۔ اس منظ من کایے گمان کسے بات ان کی شفاعت کریں ہے ، انہیں اعظ کے عذمیہ ہے نہیں بھائے کا ، بلاشہ اند این ہے اعمال و خواں ہے تو ہدہ افغاسے ۔

( ا بن محتری ۱۳ زیم موابس المرحمن ۱۳۹۱ ما ۱۱ ( ۱۱ ا

## اعجاز قرآن

کھڑے کے : ۔ ان آیات میں قرآن کرم ہے الین کا بیان ہے کہ اس کی فساحت و بلاخت اور کم الفظ میں ہے انہائشنی ہو، اس کی ساوست وہ خیری جمہود جدک ہے کہ سما تی ہم اسے کم ٹی اس ہے فادر نہیں کی وہ اس کی ایک سورت کے مثل بنائے۔ بیندادی و هر الذرث کیا کہ گذشتہ آبت میں تحین کی پردی سے مرفعت کے اعد اب اس تی کا مان ہے ہم کی پروی کرنا فرنس ہے ۔ مغرکین قرآئی کرم کو اعذ کا گام جمی کیے تے لئے یک ان کا گمان تھا کہ بہ قرآن کو صلی الا علیہ وسع اپنی طرف سے ہنا ہے ہیں ۔ ای سنے انہوں سے آمعزت میں ہیں طیر اسلم سے ور فواست کی آب اس کے علاوہ کوئی دو مرا فرقن بنالا ہے ہیں کہ بدل دیکھ ۔ آپ نے ان کو جواب دیا کہ جمی اس کو جمیں بدئی سکا ہے میرا یا کسی اور بھڑ کا گلام جنیں کہ جمی اس کی بدئی ووں ۔ بہ قوائل کا کام ہے ۔ وی اس میں رو و بدئی کر سکتا ہے ۔ کسی بنوے کی مجل بنیس کر وہ میں جی کی جنی کرے چااپی طرف سے کھی کام بناکر اس کو الذکی طرف شوب کر دے ۔ معنیقت میں بے اللہ تھائی مواز میلی کم طرف سے تعامی اوی ہے ۔ بہ می آمماناً ، کانوں کی تعدیق کر کہ بے بھاسے البیان خوار میں جی تو رست اور انویلی وقو و ۔ اس می البیہ استام کی تعمیل بیان کی تی ہے جو الذ تعانی نے لہذا ہذوں سے سات قرض کے جس اور انویلی اور ب

آگر اب ہی جہارہ ہی خیال ہے کرے کو حیلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کھم ہے تو اپنے
دوس کی جائی جہری کرنے کرنے کے لئے جی اس کی حملی اللہ علیہ بنا اللہ کہ تکر تم جی کھر حیلی اللہ علیہ
وسلم کی طرح الفیلی ہو والی زبان ہوں جہری اپنی زبان وفقی اور فصاحت و بالمات م بڑا اللہ ہے ۔
ثم نو محسوں عور سیلیں میں براکر اپنی زبان وائی کے بوجود کھائے ہو ۔ اگر کھو حلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے مواقع ہی تہ تبھی ہی اجہا کام بیش کرنے کی تو رث ہو آن جائے ۔ بغزاتم سب ال کر بنکہ
اللہ کے مواقع ہیں ہے فیاد موری اجا کام ہی جی تی کو تو اور اپنے اللہ معبودوں ہے جی اس کام
عید دو سے او جن کو تم برطوح کا جاہدت روابعان کر جی جے ہو۔ اگر چرائی تم ہے ویک مورث کے
اللہ کے مواقع ہی تا میں اور تا مواقع مواقع میں بنا سکو کے اور وی الذا تا اور الد اور قادر منظن کا
کام ہے ہو تی مواقع ہو تا ہو جا اللہ میں بنا مواقع میں میں بڑھ کر ہے اور دی الذا تعالی مود جا ہے ۔
کام ہے ہو تی مواقع مواقع ہو جا ہے ۔
(بینے میں اور تی مواقع مواقع ہو جا ہے ۔
(بینے میں اور تی مواقع میں اور جا ہے ۔

مَلَدُ بِينِ قُرْآنِ كَالِهِمَامُ \*\*\*\*\* وَكُمَّا يُكَنَّبُوا بِنَا فَمْ يُسِبِّعُوا بِمِيْهِ وَكُمَّا يُجْهِمْ تَأْفِيْهُ \* كَذْ لِكَ كَذَّبُ النَّفِينَ مِنْ قَبِيعِمُ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَالِمَيْةً الطَّلِعِينَ ٥ ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ كِلاَءُ مِنَّ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنَ لاَّ يُؤْمِنُ بِعِ وَرُكِيْكُ أَعْلُمُ مِالْكُنُسِدِينَ ٥

بلکہ جس چیز کو وہ تھے دیکے اس کو اصطارتے کے دور ایسی اس کی مقیقت ان بر کملی ی نیس - ج لاگ ان سے مصلے بوئے ہیں انہوں نے می ای طرح محترصيا كالقيء بكيموان فالموق كأكميها برانهام بوالوران طيراست يعنس تواس قرآن کابقین کریں عے اور بعض بقین ند کریں عے اور آپ کاوب مضدوں کا

انیوں سے معاد تمیا - انیوں سے تھیرایا - انیوں سے بچو لیا - اِمَناقَةِ کے مغيامه ح يمنعي بامني

مُنْأُولِلُهُ: الكائديل-الكائمير-

عُكَافَتُهُ ﴾ . عاقبت - آخرت انهام - بزا - معدد ہے ۔

۔ آرآن مجمد لینے الفاق و معالی اور اس میں بران ہوئے والی خمیب کی خروں کے اعتبار ہے معجزوے ۔ الفائل کے اعتبارے تو ظاہرے کہ مشرکمن کو اس کے سعجزو ہونے کا افراد تھا کیو تکہ وہ قرآن کے بار بار چینے کے باوجو واس کی مثل بناکرانا نے سے عاجز و بے اس تھے اور معنی ہے وا والمقب ي نيسي بوتنا جواس كما بلند هان مورايلي كايم بوسف كي دميليا بيند . ربيد بسورخيب تواس ے مراد خیب کی وہ خریرہ بیرہ جو ابھی واقع نہیں ہو تھی ۔ فاہرے قبل از وقت من کا بیان کھا معجزہ ہے ۔ مٹرکمینا ای سے امندی میں ہر بر کرئے اس سے مسل میں خور و فکر کرئے ہوراس میں بیان ہوئے والے مستقبل کے امور کے بارے میں اس بات کا انظار کرنے سے قبل بی کر آیا وہ كالمات بوت بي ياجوت، ان كالكذب كرف كل .

گزشمہ اسمال نے ہی لینے انہاء کو اس طرح بلاس کی جملایا تھا ہو دیکو لاک ظالمیں کا کیسا ہر انہیم ہوا۔ ہی ان سے انہام سے عربت پکرٹی جائیتے ۔ ایل مکر حی سے فی اخیال جعنس تو البرين جودل ہے اس قرآن کی تصویق کرتے ہيں اور جانتے میں کہ \_ حق ہے مگر عواوت کی وجہ سے تعدیق کا المباد نہیں کرتے ۔ اور ان میں سے بعض البیریں جنوں نے اپنی جالب کی بنا ہ ہیں میں خور بھی کیا۔ اسی ہے وہ اس کی تصویق بھی کرتے ۔ انٹر تعالیٰ ان معاندین کو نوب

جانات بوكلمب براثب بوتين

و صنبیع می بیوس به کاد ا مراسلاب بدی که تنده زیائے می بسب قرآن کے کا دیل اپیغ مقرد اوقت یا آئے گی تو اس وقت کر بین می سے بعثی تو ایمان کا خاص ہے اور بعثی ہیر ہی ایمان نہیں ہوئیں ہے جگہ اپیغ کفر پر معردی ہے اور تمفرج بحال کا خاص ہوگا۔ اند تعالیٰ ان کے قتلہ اور شروعی سے نوب وہ تقلب ہے ۔ وہ ان کو ان کے قبل ہدکی مزاوے کا ۔ ( دوج العائی میں اور دربسی الرخمن ہ کار ۱۹۵ / ۱۹۱

# معادرين ساعرام كاحكم

ا ﴿ ﴿ وَانْ كُنَّكُوْكَ فَقُلْ إِنْ عُمُهِنْ وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ وَانْتُمْ يَرْكُوْنَ ۗ بِيَّنَّ الْعُمْلُ وَانَا بِرَقَ مُ يِثَنَّ مُمُكُونَ ۞ وَبِنَكُمْ مَنْ يَشْتَمُلُونَ الْيَكَ ﴿ اَفَانَتُ تَسْمِعُ اللَّمْ وَلَوْكُانُوا لَاَيْكُولُونَ ۞ وَبِنَهُمْ مَنْ يُنْكُكُرُ الْبَيْكَ ﴿ اَفَانَتَ مَعْدِى الْمُعَنَّ وُلُولُو كَانُوا لَاَيْتِمِورُ وَنَ ۞ إِنَّ اللّهَ لَا يَغُلِمُ النَّكُمُ وَلَاكُنَّ مَعْدِى الْمُعَنَّ وَلَاكِنَّ اللّهَ مَنْ الْمُعَنَّ مُؤْلِكُولُونَ ۞ إِنَّ اللّهَ لَا يَغُلِمُ النَّكُمُ مُنْكُولُونَ الْمُعَنِّ وَلَاكِنَّ

اور الكروه آپ كو الحنظ تم تو آپ كردين كر سرد على مرب سف ب اور عبدارا عمل خبار سدين و به كم س كرتابون تم اس كه در وار نبي اور عبداي كافرر دار بون بو تم كرت بوداد دان سي سه بعني اليه جي بي جه (عابرس) آپ كي طرف كان لاكم بين بي به كات سه بيرون كو سا تتضيعي، أو ان كو كه جي ند بود اور ان مي سه بعني اليه جي بي جو (عابرس) آپ كه (معرات و كانات كسائل) و كي درياس. كي آب اليها ارسون كو مي داد و كما تيكة بي و جن مي دراجي بعمرت ربود و بينك على تو لوكن برؤوا يمي

> لَوْجُونُ فَيْ : برى بهد تعلق والعدر يُرقى الله المنظمية . العشيمة : يهرسه والعدائدة .

الْفَتْفَيُّ: الرصدواسرافي.

کھڑتے: ۔ اے محد سنی ان طب وسلم! اگر یہ سٹر کین جمت فائم ہو جائے ہے ہوں ہمی آب کی جمد میں ہر ان کم دیمی توآب ان سے کہ دیکتے کہ جس قدر کھانا میری قدرت جی تحادہ جی خمیس مجامیًا ۔ اگر تم جس لمنے تو زینو ۔ میرے لئے میرا ممل ہے دور جبادے سے عباد انجمل ۔ تم میرے عمل سے بری افزمہ ہودو جس جبارے عمل سے بری الذمہ ہوں ۔

ان مٹرکین میں سے بعض الیے ہی ہیں ہی بطابرآپ کی طرف کان تگا تے ہی اور آپ کی باتوں کو تو ہے۔ باتوں کو توجہ ہے۔ باتوں کو توجہ سے بیٹرے ہی ہے۔ اس سنت اور نسب ہو تھے۔ ہی ۔ اس سنت ان کاسند اور نہ سنتا ہوا ہر ہے ۔ کو تکر یہ لوگ ہووں کی مانندیں اور آب ہموں کو سنانے م کاور جس میں وگد ہمرے ہو سفے کے مان مان ساتھ ہے حتل ہمی ہی ہے۔ اگر حقل ہو تو ہم ہما ہمی ہمکل سے کچے ۔ کچے ہم آجے دیہ لوگ تو تو سماحت اور حتل دونوں سے مورم ہیں اس ساتھ ان سکے دانوں سے مورم ہیں اس ساتھ ان سک

من جي سے بعض اھے جي بي جو آپ کی طرف گری نظر بند و پکھندي ، آپ سے پاکرہ اعلق اور سجوات و کمنات کا اپنی کھلی آنھوں مشاہدہ کرتے ہیں ، مگر پھر جی قرآنی ہدایات سے فینیاب مہیں ، مگر یہ اوک دل کے اند ہے ہیں ۔ من جی بصارت موجود ہے مگر بسیرت مفقود ہے ۔ اس سے ہیں ، مگر یہ اوجود یہ لوگ اندھوں کی اندیس ۔ کہآپ ایسے اندھوں کو داوہ کھا تکھتے ہے۔ میں آپ کو ان کے داو داست م آسلے کی امیر نہیں ، کھی جنبے تھ و ندان کی گرائی پر افسوس کرنے کی طور دت ہے ۔ طرود ت ہے ۔

بلاشیہ اللہ تھائی کسی مرزراجی نائع جنہی کرتا۔ نوگ خوری ایٹ او پر علم کرتے ہیں ۔ این تعالیٰ نے آنکہ جی دی، دل جی ویا اور می کو قبول کرنے کی صفاحیت بھی دی ۔ گم انہوں نے اس سے کوئی خاتمہ در اتھایا۔

[وي كثيره ١٨ و ما من رف القرآن الا مولانا محد اور لي كاند علوي ٢٠ م من عن ١٣ ]

کمذیب<u>ن کی</u> حسرت و بداست

ه ٣٠ - كَانُومَ يُحُشُرُهُمُ كَأَنَّ لَمْ يَلْبَكُوْاَ الْأَسِاعَةُ بِينَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَكُمْ . قَدْ حَسِرَ الَّذِينَ كُذَبُوا بِيقَادِ اللهِ وَمَا كُلُوامُصُعُدِينَ ه

اور جس ویں الفراق کا (و پار ) زندہ کر کے ) جن کرے گاڑ تو وہ و تیا کے باز سے چی خیالی کریں گے ) گویا کھ وہ رنیا جی ایک گوی جو وی سے زیادہ خیمی رہے اور وہ ایک دو مرے کہ شجائیں گے ۔ بیٹک جی تو گوگی سے اللہ کے سلسنے حاصر ہوئے کی جھٹل یا وہ خساد سے جی چشکے اور وہ بولست یا ہے والے۔ شدھے۔

ووخرساني وودين كارت فيعلم

گزی . دنت . قیمت

بيغار: ناقت كرار عاطف .

المنظر ا

## سكذبين كاافجام

٣٠.٣٩ وَاتَّا ثُرِيَتُكَ يَعْضَ اتَّذِي غَيْدُهُمُ اوَنَتُوَقُيْتُكَ فَإِلَيْنَا تَرَجِعُمْ ثُمُّ اللَّهُ فَجِيدًا عَنِي مَفِينَهُوَى ٥ وَيِكُلِّ اللَّهِ تَسُولُ ٥ فَإِلَّا جَاءَرُسُولُكُمْ فَفِي بَيْنَكُمْ بِالْقِسْطِ وَمُمْ لَاَمُلِكُمْنَهُ ذَهِ

ادر جس (حذاب) کایم ان سے وحدہ کر دہیدیں اگر اس میں سے خویزا ساہم آپ کو دکھا ویں بااس ( کے آئے ) سے جسلے ہم آپ کو افاقت دسے دی تو ان کو اوٹ کر فریمارے ہائی ہی آنا ہے۔ ہرجو کچے یہ کر دہیدیں اللہ اس کو دیکے رہا ہے۔ اور برصت کے لئے ایک دمول ہوا ہے۔ ہرجسیاں کارمول آنچالا اور اس نے ان کو افکام جانم دینے اس کے بعد تو ان کا فیصل انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان بر (ذرا جی) تھی تھی کیا ہاتا۔

کھڑری : ساس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایم نے این کاؤوں سے بذاب کا ہو وہرہ کیا ہے وہ ا طرود واقع ہوگا ۔ اس عذاب کا کچ حصہ قرآب کی زندگی میں وقع ہو گا اور کچ حصہ آپ کے بعد اور باقی عذاب آخرت میں واقع ہوگا ۔ ہتائی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فو مات اور غلبہ ، اسلام کی شکل میں ان معالدین و محق بین م اپنا عذاب ٹازل قرایا ۔ ان میں سے بعنی فتو ملت فرآمس میں علا علیہ وسلم کے ذائے میں ہوئی بھیے ہور ، خبر بھی کھی اور حشین و غیرہ میں احد تعالیٰ نے کافروں کی ذات و رسوائی آپ کو و کھا دی ۔ بعنی فتو مات تھے ہے جعد آپ کے ضافیاً دور معلیہ کے بات میں واقع ہوئی ، راس طرح بین وی واقعات تعالیٰ کاوی وابوا ۔

جیر قربا یا کربردست کے لئے ایک رمول ہوا ہے جوان کو اللہ سکے امتاع ہم جا ہے ۔ مو جب اوٹر کا رمول معجزات و دال کی اور اس کے امتاع سالے کر ان سکے ہائی آمیا اور چرجی انہوں سنے عدانا اور رمول کو جو تا قرار و ہا تو اللہ سنے لینے رمول اور اس کی است کے درمیان انساف سے ۔ ماہ فیصل کردیا ۔ تخذیب کرسنے والوں کو ناک کردیا اور موموں اور رمول کو محتوی رکھالاں اللہ کا یہ فیصل انساف ہے اس تھا ۔ اس سے کمی برتھ و زیاد کی خیس ہوئی ۔ کو تک جمت ہوں ہوسنے کے بعدم الفراد تھم خیس بلک عین مدل ہے۔ (مقبری اس جا اکھ)

#### عذامب كامفالب

مَّهُ وَيُعَوَّلُونَ مُنِي لِمُدَّ الْوَعُدُرِانَ كَنْتُمُ ضِيفِيْنَ ﴿ فَلْ لاَّ الْفَيْكُونَ الْفَالِكُ الْفَالِكُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالِمُ اللّهُ الْفَالِمُ اللّهُ الْفَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اور وه آپ سند نوچیندی که اگر غرسیج بو قر در اعذ ب کا احد، کب بر دابر کا الب کوردیت که بی نهیند نتی او گفته ان کا کی اعتبار بنسی، بگر بس قر رفت چاہید به براست کا بیک وقت مقرر ب ربیر حس ان کا معرد و وقت آبات کا آپ کیر وقت کر بگر قرار الله کا عدمی دانوں دامت به دن کو آبات از کون اس کوروک سکتا ب ایر کمیگار لوگ اس شکسته کون جدی گرد به دس -کیا جب وه اخذامی او قرام بوری به نیکا تب اس شکسته کون جدی گرد به دس -کیا جب وه اخذامی او قرام بوری به نیکا تب اس شکسته کون بعدی گرد به دس -کیا جب و کا خذامی او قرام بی بوری به نیکا تب اس شکسته کا از ان الله شکارت تھے ، میر کالوں کو کہا جائے گا کہ اب قراد کی مذاب کا برا میکھو ، جیس تبدار ساتھ بی کا ادار بالد ہے ۔

يُلِقُهُ: ﴿ مُسْبِحُونَ لِمَانِهِ مِنْ مَا مَانِكُ وَقَدَاءَ تَهِيْفِكُ مِنْ الْمُعْمِدُودِ

أَلْفُنَ ﴿ ﴿ كَالِهِ مِن اسْتَهِامِ اللَّهُ مَا مُعَالِبُ مِن الْأَنْ عَصَرَ مُلِيبٍ وَالْمُعْلِمِ الم

مِلْعِ: مِينَارِجَاءِ والمرابعة .

ذُوْقُولًا مَعْ عَبِينِ أَوْقُ عَامِرِهِ

کھڑ متے : ۔ یہ لوگ مذہب کی وعمیرین من کر مذاہبہ آنے سے پہلے ہی تھذہب و مشموزے طور ایر ساتا توفی کے ماتھ مذہب کا معاہبہ کرتے ہیں، مال تکوسوس میں مذاہب سے اور نے ہیں اور انبس ان ك آمن كايتين ب وأكري عن كوس كامترر ووقت معلوم نبس -

ای کے جواب میں اللہ سے آخصوت منی اللہ صب وسلم کو مخاطب کرے قربایا کہ آب ان کو باڈویٹے کہ میں تو عبر دی ہی طرح آسان ہوں ۔ ہم میں یہ قدرت جمی کہ اسپنے سے محمق کا نفخ حاصل کو سکوں اجوائٹ ہے ہی ہوتا ہے۔ اس سلف میں تم مرحف کیے انڈل کر سکڑ ہوں ۔ جی تو اس کا ہدہ ہوں اور قبلا سے اس کا اصر ہوں ۔ وہ مبرا سے اس کا قاصد ہوں ۔ میں مرف دی کمٹ اور جو تھے برآیا ہو گاہے ۔ لہذا میں سف تہمیں خرد سے دی ہے کہ قیامت مرد سے دی ہا کہ ہو ایک وقت میں بنایا جیا ۔ اند سے علم میں ہر دست کی ہا کہ ہو کا ایک وقت مغرب ہے ہو تا ہے کہ وقت میں بنایا جیا ۔ اند سے علم میں ہر دست کی ہا کہ ہو ۔ جب وقت مغرب ہے ہو تا ہو ہے کہ وقت میں براہ ہے کہ ایک ایک ایک کا تو اس میں فرد ہے ۔ جم تم جادی کے وال کرتے ہو ۔ جب حجیس عذاب دسینے کا مشرد دو قدت آتے گاتو اس میں فرد ہے ۔ جم تی تعرب دی کے در ایک کے انسان کرتے ہو ۔ جب

اے ہی صلی اللہ علیہ و سفر ا آپ میں ہے ہو ہے کہ تم ہو جد عذاب آن کی حفا کر وہ ہد ہو ،اگر وہ عذاب واقت کے وقت ہوئے کہ تم سونے ہوئے ہو یاوں کے وقت ہوئے آبانی کارو او میں معروف ہو ، تم پر اچا تک آبار تر آب ہو تر تم ہوئے کارو نگے ۔ کیا تم اس وقت ایمان نے آؤ کے وہ ایش کا اے کا وقت بیشی ہو گا ۔ ہو تم ہوس مذاب آنے کی مثنا کیوں کرتے ہو ۔ ہو ہو ہو او معظم ہیڈاب آبھائے گانور تم اس کو اپنی انگھوں سے دیکو تو نگے ۔ تم اس مراجات او کی تو گار کو بیٹے کہ اب ہم شوائے واحد و پکٹا کو المنے بی اور بائی معجود واس سے مدا موڈ تے ہیں ۔ لیکن اس وقت کا ابسان ہونا ڈر اکا ہم نہ آتے گا۔ اس وقت تم ہے کیا جائے گاکہ اس تم حذاب کو دکھے کر ایمان موانب تم والی عذاب کا خرا حکیموجو تبدارے بی احمال کا بدائے ہوئے۔

(مقبری ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۹۰ بن کنر ۱۲/۳۳۰)

## عذاب وقيامت كايلتني بوعا

٥١، ٥٠ . وَيُسْتَنَبِّلُونَكَ اَحُقَّ مُوّاقُلُ إِنْ وَرَبِّنَ إِنَّا لَحُقَّ ۚ ۚ ۚ وَمَا اَتَّتُمُ بِسُلْبِعِرِيْنَ ٥٠ . وَلُو أَنَّ لِتَكُلِّ مَنْسِ فَلْلَمَتْ مَافِي الْأَرْضِ لِكُفَّكَتْتُ فِي مِا وَانْقُرُوا النَّذَامَةُ لَقًا رَاؤًا الْمُذَابَ، وَرَقْضِي بَيْنُكُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَايُطْعَمُونَ ۞ ۚ الْأَرْبَقَ لِلَّهِ هَا فِي التَّعْنَوْتِ وَالْاَرْضِ وَالْاَرْقِ وَهُدَ اللهِ مَنْ يُوْتِكِنَّ اَكْثُومُمْ لَا يُعْلَمُونَ ۞ مُوْتُرْفِي وَيُعِيْثُ وَالْمُؤْتِرُ جُمُونَ ۞

اور وہ آپ سے بہلے تیں کہ کیا وہ اعذاب کا اور وسی ہے۔ آپ کر دھاتے کہ اس اور وہ آپ ہے۔ آپ کر دھاتے کہ اس او در وہ آپ ہے اور تم اس کو در کسند سرے در سری دائر ہر ( نافر ان ) فقص سک یاس وہ سب ہو ہو گی کہ زمین میں ہے تو دائر اس سے دینے مک ساتھ وہ سب اینے قرب میں دینا بھا ہے گا۔ اور جب وہ خذاب و مجمعی مح آو دل می بڑے ناوم ہونی مجھ اور ان کا آبھا۔ اس افسان کے ساتھ کیا جانے کا دو ان کا آبھا۔ آسانوی اور زمین میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ می کا ہے۔ دیکھوا بااشر اللہ کا جو دائر کی کا ہے۔ دیکھوا بااشر اللہ کا وجو این کا ہے۔ دیکھوا بااشر اللہ کا وجو این کا ہے۔ دیکھوا بااشر اللہ کا دین ان میں ہے افران کی بیان ہوں دندہ کرکہ ہے اور دی کی مرف اور کی جانے کا در ان کی کھوا ہا انہ کا در کی ہوں دندہ کرکہ ہے اور دی کی در کی کھوا ہا انہ کا در کی دور کرکہ ہے اور دی کی حرف اور کی ہوئے گا ہے۔ دیکھوا بالا کے کا در دی کی حرف اور کی جانے گا۔

ینٹینٹیٹیٹیٹیٹیٹ وہ آپ سے خرصوم کرتے ہیں۔ دہ آپ سے میں ہے ہیں۔ ایٹیٹیا۔ اُسے مغاری۔

يان و المبة و موفي جواب ب اور بميثر فعم سي يعطآ يا ہے۔

اس خفدید یا - اس خلید میزان کابداد دیا - رفیقات سامنی -

أَسْطُولُوا: البولية جهركه بالمرَّادُ عامَى -

و افتدت:

تشکرتیکی: اے نی صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگ آپ سے بوچھنے یں کہ جس ہذاب سے آپ ان کو اراستے بین مجاور دیتی خود مربوے والے ہی بارٹے کے بعد دوبار وزارہ ہو اداور فیاست کا کا تم ہوا ہا۔ کیا یہ سب امور بیتین خود مربوے والے ہیں باقب خواں کے خود مربوسلیکتے ہیں۔ آپ کر ودیلے کی باس امیرے رسب کی تعمیر سسب کے اور حق بین اور تم ان امور کے واقع بوئے کو دوک بنیمی سکتے۔ جہارا میں جی جی کر دیزور بزوہ ہوانا دائٹ تعلق کو بی باشد سے معاجز نیمی کر سکتا کہ دو تیمیں روبارہ وزندہ کر کے جیمی کفرو بڑک کے دولب کا خود مجماعات جی طرح اس نے تیمیں بہلی باو بہدا کیا تھا، ای طرح وہ تیمیں او بارہ وزندہ کرنے مربح کا دو او جود می آونا بگر ہائٹرش قیامت سے دوز کسی ایسے تخص کی جس نے کھڑو شرک کرے لیے او پر علم کیا ہے۔ زمین سے قسم دلینے تی جائیں تو وہ نڈا ہاست دہائی پاسٹے سکست یہ سب فدید ہیں وسینے سکے سے جر رہو جائے کا مگر میں کا یہ فدید قبول جمین کمیا جائے گا مجر جب قیامت سے دون وہ عذاب کو رکھمیں سے تو وہ انجہ دِ ندامت کریں ہے کہ ہاید انجہ نو ندامت بن سے کچے کام چل جائے۔ لیکن این سے ساتھ جو بھی برناؤ ہو گا وہ انسان سکے ساتھ ہوگا۔ اس میں ذر بھی زیادتی ہوتی۔

## محاسنِ <del>قرآ</del>ن

ه معِيَّايَّهُ النَّاسُ عَدْ جَا مَتَكُمْ تَوْعِطُةٌ مِّنْ ثَيَكُمْ وَشِفَا أَوْتِمَا فِي الصَّدُورِ فَ وَهُلَ اللَّهِ الصَّدُورِ فَ وَهُدِي وَرَجْعَةٌ لِلْكُومِنِيُنَ ٥٠ قُلُ بِعَضُلِ اللَّهِ وَيَرْجَعُهُمُ وَمُوالِمَ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِنِيُنَ ٥٠ قُلُ بِعَضُلِ اللَّهِ وَيَرْجَعُهُمُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ مُنْ مُؤْمِنَا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْمُؤَمِّرُونَا ﴿ هُو الْمُعَلَّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُؤْمِنُهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ أَمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللللِمُ مُنْ الللللِمُ الللللِ

اسه لوگو ا جرارے دید کی طرف بد جرادے یاس ایک چرامی ہو (برائی مصریح کرنے) تعجمت ہے اور والوں کے امراض کے اے شاء اور مومنوں کے بلغ بدائمد ور حت ہے۔ آپ کرد منج کو گوں کو جد کے اس عمام اور معربائی پر توش جرائی بنائے ۔ باس سے ایس است ایس ہے وہ وہ انج کرد ہے ہیں۔

تشريح الساوق إقرآن كرم ومقاولهمت كالكدوقرب بوعد تعان المالية ومول ك

ة ربي تبهادت پائل بجها ہے - بدولوں کی بھاریوں کے لئے شفا بھٹی ووا ہے - یہ فکس و شہراور ۱ اور کی مختوفی و ناپائی کی دور کرتا ہے - ہر برے کھوں سے روا کا ہیدا و ران سے انہما سے خرا او کر نا ہیں اور وجھے کھموں کی ترخیب ویٹا ہے - یہ قرآن موسوں کو سمیح مشاہر و انکار ، جنست اور اند سے قرآب سے درجات کا داست و کھا کہ ہے - ایل ایسان ہی اس کو پڑھ کر اور اس کی تعلیمات م محل بروابو کراس ہے فائد واقعائے ہیں -

ا بن مرودیے نے حضرت ابوسعید خددی رحتی اطراق و دری رو بہت سے بیان کیا کہ ایک۔ آوئی نے دسول اند صلی اللہ علیہ وسلم کی خدست میں جاھرہو کر عرض کیا کہ بارسول اندر کھے تیعظ کاد کھیے ۔ آپ نے فرہ یاک قرآن پڑھا کرد ۔ اللہ تعالیٰ سفاس نے بارسے میں و شکھا عالمسا فی العسد ہور قراباہے۔

ھنرت مبدائند من عمرہ رخی اللہ عندے دوارت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عند و اللہ اللہ علم اللہ عند و سلم خار شاہ فرا باکہ (قیاست کے روز) قرآن پر سے والے سے کیاجائے گاکہ پڑھا، درچو حقیا ہا جس طرح و تباہی قو ترقیل سے پڑھا کر ناتم الی طرز ترقیل سے پڑھا کھا تکہ توادرہ وہ ں ہے جہاں تک قرآخری آبت پڑھنے برائینچ کا۔

آپ کر ویکنے کہ توقیق کو جاہتے کہ وہ اللہ کے اس خفیل و رحمت پر فوش ہو ہائیں کو تک یہ اس مل وسٹن سے کمیں ہمتر ہے جس کو وہ مع کر رہے ہیں روٹیا اور اس کا فیغ ظلیمی اور فائی ہے جبکہ قرآن اور اس کا فقع کشراور بائی رہنے والا ہے۔ [مقبری ۳۳، ۳۵ اور اس کا مقال کے اور واسائی 1900ء میں کری مستداحد 200 میں مردزی اور اب فضائل قرآن ؟

# مغرکین سے قبیحاعمال

٥٥ - الكُلُ الرَّهُ الْمُثَا أَنْزُ إِنَّ اللَّهُ لَكُمْ مِّنْ رَزِّ فِي خَبِعَلَقَمُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَ حَلْلاً الْفَا أَوْلَ لَكُمْ الْمُكَالِّ وَلَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلِي الللْلِلْمُ الللْمُلِي الللَّهُ اللْمُلِلْمُ الللِيْلِيْلِي الللْمُلِلْمُ الللْمُلِلْمُ اللْمُلِلْمُ الللِلْمُ الل

اس ميں سے بعض كو عرام اور بعض كو حدال قرام و ساد باب - أب ابن سے ا

ہوچے کہ کیالا نے متبس اس کاحکم ویاتھایاتم ہو بنی اللہ پر افتراکرتے ہو اور جواللہ پر افتراکرتے میں ان کاقیامت کے بارے میں کیا گمان ہے۔ بیشک اللہ تو اوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے لیکن ان میں ہے اکثر اوک شکر نہیں کرتے۔

تشریح: اے بی صلی ابلہ علیہ وسلم آآپ ان مشرکین سے بوچھتے کہ اللہ تعالی نے ان کے فائد سے کے لئے جو رزق نازل کیا تھا انہوں نے اس کا کچہ حسد اپنے سلتے علال قرار دے لیا اور کچہ جھے کو اپنے او پر حرام کرلیا بہاں رزق سے مراد کھسٹی یا دودھ والے موبٹی ہیں۔ اللہ نے یہ سب چیزیں طال بنائی تھیں، نگر انہوں نے اپنی طرف سے کسی کو طال بنالیا اور کسی کو حرام ۔ بعیدا کہ دوسری بگدار ھاد ہے:

لله المناع و كرت حجر (الانعام آمت ١٣٨) يديات من اور كميتان من جو محور من .

يه في يُطُون هٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةً لِذُكُورِنَا وَ مُحَرَّمُ عَلَى ﴿ مُافِقُ يُطُونِ هٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةً لِذُكُورِنَا وَ مُحَرَّمُ عَلَى ﴿ أَزْ وَاجِنَا . (الانام آبت ١٣٩)

ان جائوروں کے پیٹ کے اندر ہو کچ ہے وہ صرف مردوں کے لئے (علال) ہے اور بماری مور توں کے لئے مرام ہے ۔

ای طرح انبوں نے بھرہ، سائب، وسلد اور مام کو بھی حرام قراروے رکھاتھا۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان ہے ہو چھتے کہ کمیا بعض طال اور بعض کو حرام کرنے کی اجازت جہس اللہ نے دی ہے یاتم اس خود ساختہ تعلیل دعتریم کی نسبت اللہ کی طرف کرے اس پر افترا، بازدہ رہے ہو جو بنیایت سخت گناہ ہے اور جو اوگ اللہ پر جمت نگاتے ہیں، قیاست کے بارے میں ان کا کمیا خیال ہے ۔ کیادہ یہ مجھتے ہیں کہ قیاست کے روز ان کو اس افترا پر دازی کی سزا جہس دی جائے گی ۔ یہ مفرور اہنے اعمال بدگی سزا پائیں گے ۔ بٹاشیہ اللہ تعالیٰ تو اوگوں پر بہت فشل و مهریائی کرنے والا ہے کہ اس نے ان کو حشل کی فعت عطاکی ۔ ان کی بدارت و رہندتی کے نے کہا جی نازل کمی اور ویغر مجھے ۔ لیکن اکثر اوگ ان افعالت کا شکر اوا جنس کرتے ۔

(موابب الرحن اعاء ۱۲۴ / ۱۱، مطبری ۳۷ / ۵)

## الله تعانى كالصاطد . عنى

وَمُاتَكُوْنُ فِى شَائِنَ وَمَاتَنَكُوْامِنْهُ مِنْ قُرَانِ ۖ لَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ الْاكْمَا عَلَيْكُمْ شُكُوفَا إِذْ تُغِيْفُونَ فِيهِ - وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِيكَ مِنْ يَتُكُولُ لَذَرَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي الشَّمَاءِ وَلاَ مَنْ اَشْغَرْضُ ذُلِكَ وَلَأَكْبُرُ إِلاَّ فِنْ كِتَابِ مُنْفِئِنِهِ

دورآپ جمی حال میں جمل ہوں اور قرآن میں سے کچے بھی گلادت کر دہ ہوں اور لوگ کسی میں بھم میں سعرو قد ہوں ایم شہیر (ہر حال میں) و کچھنے مہتے ہیں جبکہ تم اس کام میں مشتول ہو ہے ہوا درآپ کے دب پر ذرہ ہر جمی کوئی چیز مختی جس رہتی خواہ دو دمی میں ہو یا اس بن میں اور نہ کمٹی چیزامی سے چھر تھی جس رہتی خواہ دو دمی میں ہو یا اس بن میں اور نہ کمٹی چیزامی ہے۔

مامت مطفل كلم المن فخنوَّانَّ

يَعْرُبُ: ﴿ وَمَعَالِبِهِو كَانِي وَمَا يَعِيلُهِ وَمُؤْمَثُ عَمَا وَلِي

يَسْتُقَعَالِ: بِهِ بِرابِر عِم وزن عِماري بونا رَثْقَلْ وَتَقَافَةَ عِيدِ فَعَلَ مِن الم مِن الم

کنٹر (سنگر) ۔ اس قربت میں دلیلے آئیمنزت صلی اللہ عدیہ وسلم کو شفاب ہے کیونگ آپ تمام اخبانوں کے مرکزود دیں ۔ اس کے بعد آپ کے مطلع الشان خمن کا ذکر ہے کہ آپ قرآن کا جو صد بھی پڑستے ہیں و داللہ کو معلوم ہے ۔ جرمسیالوگوں کو شفائی ہے اور ان سکیبر چوٹے بڑے عمل اس کا ذکر ہے۔

اے ہی صلی ان علیہ وسلم آآپ ہیں شان ا طال ہیں ہوئے ہیں اور ہوگھ قرآن آپ پڑھتے اور نیٹیغ وضیحت فرائے ہیں اور جو کھ کام نم لوگ کرتے ہو وہ سب ہمیں معلوم ہیں۔ ہم سے کوئی چڑپے شیرہ نہیں۔ ان تو بی تمام است اور طلوق کے قیام انوطل سے ہم کی اور مرآن وافقت ہے ۔ اس توں اور زمین کے اندر کوئی چہوئی سے جوئی اور حقیم سے حقیم ہیزائی جس کا ساتھ اند فعالی کو نہو سخرہ پر سکے فیب وق جانگہ ہے۔ ایک بتے جمی قوت کو کھی گر کا ہے پارات کی کار شعوں میں کھی کوئے وہ باری خراب ایسا ہے اور کوئی چڑفلک ہو یاس انجھ ہو یا ہری اور کام کوس کاعفم ہیں ۔ وہ اٹھیں وجہاوات اور جھ انات کی ہر حم کرے کوجا تھا ہیں ۔ وَجَن بِ بِنِنْے چانوار ہمے ، ہوا عمل بیٹنڈ بر نوسے اوسفیش مسبب کے روق کاف ہمی النہ فعال ہیں ۔ وَا بِن کھر ۲۶۲۶ ۲)

### اولياء الثدكاحال

الْآ إِنَّ أَوْلِيَّا اللَّهِ لَا خُوفْ عَلَيْجِمْ وَلاَهُمْ يَحَرَّلُونَ ٥ الْجَمْ الْبُعْرِي فِي الْحَيْوةِ الْبُعْرِي فِي الْحَيْوةِ الْجَمْ الْبُعْرِي فِي الْحَيْوةِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَيْدِةِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

و کیجو اعتد کے دوستوں کونہ کوئی ٹوف ہے اور دوہ تھیں ہوں گے۔ ( یہ وہ اوک پیریاچ میان لانے اور اند سے ڈر تے د ہے ۔ انہی توگوں کے ساتھ و پیا کی وندگی میں میمی اور آخرت میں بھی نوشمبری ہے۔ اندکی باتیں بوالی نہیں ۔

يين بزي کاميني ہے۔

تحقومتے: - خوب س لو کہ ان کا دیء دے ہوایان لانے کا جو پر کاری اختیار کرے۔ پینا پنے ہو پہنو کارے وہ عند کا ول ہے۔ جب ان کو اجالی آخرت سے سابغ بڑے کا آوان کو کمی تشم کا خوف دامن گرے ہوگا اور نہ و تیا ہمی ان کو کوئی دینج و طال ہو گا۔ انہی او گوں سے سے و تیا ہور آخرت کی زندگھوں میں بھارتیم ہیں۔

حفرت ابن هباش معمره کی ہے کہ ایک تولی نے بچھانے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم! اولیا۔ اللہ کون بی سمّنی نے فرمایا کروہ اوگ کہ جسینہ کیسو کہ اللہ کی یاد میں معروف بی ۔ لیمن اولیا۔ اللہ وہ اوگ بی جوہر وقت اللہ کی یاد میں مشابل میسٹین ۔

حضرت ابوہر ہوئے۔ دواہت ہے کہ وسول ہند صلی اند علیہ و مقم نے فرمایا کہ بھتہ تعلق کے ہندوں میں سے اپنے سدے جی ہیں کہ انہیا، و خیدار چی ان ہر وخک کرتے ہیں۔ م چاگی یا رسول ہند سلی اندعنیہ و ستم! وہ کون ٹوگ میں اہم بھی ہن سے مجست و کھیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انہیا، کے لئے بھی کا بلی و مکرے لوگ وہ میں کہ یہ بل کا کم ٹی تعلق، یہ نسب کا لگاؤ، مگروہ سرف اند فعانی کے لئے ایک وہ مرے کو پہلیتیڈ ہیں۔ ان کے پیمرے تو دائی ہیں۔ وہ فووے مشہوں ہ ول اجهال ما ك فوف ع مراقي على اجهال الدين وراجي فوف كالمراجي بول على

جیسٹی نے صعرت و ذہبن د منی الان مرت کی روایت سند بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی وسلم نے حقومت و ذہبیت فرد یا کہ جی خیمجے، وین کاابھا اسمانی مانکہوں ہیں سے قرائیا د آخریت کی آفاج و کامیابی حاصل کو شکتے ہوں وہ واپسول اید بیت کر اہلے ذکری جملی وصحبت کو لازم پکڑو اور جیب خیاتی میں جاڈ تو جیشان یادہ ہوشک ملٹ کے ذکر سے اپنی زبان کو حرکمت وو ۔ جس سے مجہت کرو دائند شکسانے کرورجس سے نفزت کرد اللہ سکے دیم کرو۔

جیں انہیں او گول کی حصیت و مجانست مغیر ہے جو خود والی اللہ اور شیخ سنت ہوں۔ جو اوک سنت دسول کے قابط نہیں وہ درجہ دونایت سے محرومہیں، نواد ان سے کتے ہی مختف و محرامات صادر ہوئے ہوں اور جو تخص نہ کورہ صفات کا صل ہے وہ عثہ کا دل ہے خواد اس سے مجمعی بھی کوئی کشف وکرسٹ قابرت ہوئی ہو۔

ا بن ماجد عیں معترمت اسمار بنت بزیرکی دوایت سے خکور ہے کہ دِ مول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے اولیاد الند کی پیجان یہ برگئی ہے کہ اولی معتد وہ اوک سیسی عن کود کچوکر خدا یوڈ کے ۔ خلاصہ یہ کہ جن اوگوں کی حجبت میں جیٹر کر ان کو الند کے ذکر کی توفیق اور و نیادی

فکر د درای کی محسوس پرد دری اولیارانشدید. مجر فردایا کر اوری باقوس می کوئی تبدیلی ممکن جس، دس سک سب و عدست اکل بیری او د مجارست به کردیمی شد سه مومنول سکسلف و فوق جهان می چینوت یا آشهونای منفیم کامیاتی ہے ۔ دمی شک جد کامیال کاکوئی در جدجسی - (منفیری ۱۳ تر ۱۵ این کشر ۲۳ تر ۱۳ تر ۱۳ تر ۱۳

## آپ کو تسلی و مبشارت

اداه وَلاَ يَعَوُّ لَكُنَّ قُوْلُكُمْ إِنَّ الْمِوْلَا لِلْهِ جَمِيْدَنَا وَهُوَالسَّمِيْعُ الْمُوَالسَّمِيْعُ الْمُنِيَّةُ ٥ الْأَلَانَ لِلْهِ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمُوْ السَّيْعُ الْفِيْنَ يَدُّكُونَ مِنْ كُوْنِ اللَّهِ كُثر كَاءَ إِنْ يَتَبَعِوْنُ إِلاَّ الطَّنِيِّ وَإِنْ لُمُ الْكِيْمُ مُونَ ٥ أَمُو الَّذِي الْمَعَلَ الكُمُّ الْبَيْلُ النَّفُولُ وَفِيْهُ وَالنَّهُ الْمُنْفِقُ الْمِالِيَةِ فَعَلَى اللَّهُ الْمُنْفِقِ الْمَالِقُ فَيْ فَعِلَ لَكُمْ

يشعثونه

يُخْرُ صُونَ : وواتكل دوزائي بين - دوقياى باتي كرتيبي - فُرْمَنَّ سے مضارع -

مُبْصِيرًا : ﴿ وَكُمَانَ وَالا رَوْشَيْ وَالا رَابُسُارً عَهِ اسْمَ فَاعَلَّ مِ

کھٹر سے اف دند ہو سلم اور موسوں ہی جاتیں نہ ہوں کو نکہ عرت وغلبہ تو سب اللہ تعالیٰ اس رسول سلی اللہ علیہ و سلم اور موسوں ہی کو حاصل ہے ۔ کس کے قبطہ میں کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالٰ سب پر غالب ہے ۔ وہی آپ کی مدو کرے گااور آپ کو کامیابی ہے بمکنار فرمائے گا ۔ وہ لہنے بندوں کی باتوں کو سنتا اور ان کے احوال کو جائنا ہے ۔ آسمانوں اور زمین کی باو ہاہت اس کے لئے ہے ۔ سٹر کمین جن بنوں کی عبادت کرتے ہیں وہ تو تعنی جوٹ اور قیاس آرائیوں کی چروی کر رہے مشرکین کے پاس کوئی معمول و لیل نہیں وہ تو تعنی جوٹ اور قیاس آرائیوں کی چروی کر رہے

الله وي توب جس في الين بندول كي الترات بنائي تأكد ووون جرى تكان ب سكون اور راحت ساصل كرين اى في حصول معاش كي سك ون كو روشن بنايا - اليه ولا كل كو من كر عبرت حاصل كرف والون كي ك ان تونون مين بنت ي نشانيان بين - (ابن تحفير ۲۲۲۲)

## توحید کے دلائل

٠٠٠٨ عَالُوا اتَخَذَ اللَّهُ أَوْلَدُ اسْتَخْنَهُ وَهُوَ ٱلْفَنِيُّ وَلَهُ مَا فِي السَّمْوْتِ
وَمَافِي الْارْضِ وَإِنْ عِنْكَكُمُ مِّنْ سُلُطِينٍ بِخِذَا وَ ٱلتَّقُولُونَ

عَلَى اللَّهِ مَالَا تَعْلَمُوْنُ ٥ ﴿ قُلُ إِنَّ اللَّهِ مِنْ يَغْتُرُ وْنَ عَلَى اللَّهِ اَلْكُوْبُ لَا يُغْلِمُونُ ٥ مَتَاعُ فِي الدُّنْيَاثُمُ إِنْيْكَ مَرْ جِمُحُمْ ثُمَّانُونَاتُهُمُ الْمُدَابُ الضَّوِيْدِيمَا كَانُوانِكُ ثُرُونُ ٥

و مکھتے ہی کہ اللہ ۔ نہ بیتیا بنائیا ۔ وہ پاک ہے ۔ وہ (اولاد سے) ہے تیان ہے ۔ ج کچ آ امانوں اور زمین میں ہے اوہ سب) اس کا ہے ۔ جمار سے پاس اس (آقیل باطل اگی کوئی ولیل نہیں ۔ کو تم اللہ کے بارے میں الیں بات کچھ ہو جس کا تعیمی علم ہی نہیں جو لوگ اللہ ہے جوت افزائل تے ہی ۔ آپ میں کو راہ دی ک وہ فلاح نہیں پائیں ہے ۔ ہو تیامی تھوڑا ساتھ اتھائیا ہے چرمی کو رمار سے پاس کی لوٹ کرآنا ہے ۔ جربہ ان کے محتر کے جب من کو الدید عذاب کا مزہ حکماتی ہے ۔

کھٹرسکے: ۔ مشرکین کے فرختوں کو اند تعالیٰ کی تطبیق کچنے تھے ۔ فساری صورت حین سے اصاد کہ اور بہود صورت مویز ملیہ اسلام کو اند تعالیٰ کا بیٹا کچھ تھے ۔ ان آبان میں ہم و وفساری اور مشرکین کے مقاتر کی ترو برگی گئی ہے کہ یہ سب ان اوائوں کی افزا ہودا ہی ہے ۔ امیر اواک مجمی تھی تبھی یا بھکے ۔

ده س سے باک اور سنوہ ہے کہ کسی کو بیٹارنا نے سینے کا محقرہ تو وہ ہو تاہے ہیں کو بغا
اور دوم نے ہو گاکہ اس کی ثبنا در زوائی سے بعد بیٹائی کھاتم مقام ہیں بااوالہ کی طرو رہ تعدیف
کو ہوتی ہے کہ دواجی کے ذریع توت حاصل کرسے ، بازعیل کو ہوتی ہے کہ ادا وہ کے ذریعہ موت و
شرف حاصل کرسے ، یا گئت کو ہوتی ہے کہ او بادے ذریعہ انہ بیدا کرسے ، غرامی ہا سب محلک کی
بائیں ، یں اور اللہ یعقیان سے باک ہے ۔ وہ منی سطنی ہے اور سب کلوتی ممانی ہے ، وہ
کی کا محقرے ہیں اور اللہ والی کے محقرے ہیں ، ہو کچ اس توں اور اس کلوتی محقرے باوسیدا ال کی
ملکست ہے اور اوالہ باپ کی محلوک ہیں ہوتی ، بغداسٹر کین کالے کہنا کہ اللہ تعالیٰ اوالہ و کھاہے ،
ملاد میں ہے ۔ کیا یہ لوگ اللہ کی طرف ایسی بات خدوب کر سفتیں جس کا ان کو علم ہی شہیں ، آپ
ملاد میں ہے ۔ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ براہم نی بات خدوب کر سفتیں جس کا ان کو علم ہی شہیں ، آپ
ان سے کیر دیکھنے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ براہم نی بات سفت ہیں وہ دین دو تیاس کیس فلاح نہیں بہتی ان سے در دیاس کیس فلاح نہیں بہتی ۔
ع د دنیاس خوب عشی و تم مداور صحت و سال کی کے ساتھ دربنا دن کے شد دام ہور سات ہے ۔ اس کے جو

تو ان کو بعاری بی طرف لوث کر آنا ہے۔ پھر بم انہیں تخت عداب کامزہ حکیماء بن عے۔ اس لئے کہ دود نیامیں مفر کرتے تھے اور اللہ کے لئے اولاد مقبرا کر اس کی هان، حرت اور ب نیازی میں طعن کرتے تھے۔

(معارف القرآن الزمولات محد اورايس كاند حلوى ۴۸۹،۳۸۸ سر ۱،۳ بن مخير ۴۲۵،۳۲۲ م)

## حضرت نوح محاواقعه

ره و أَثَلُ عَلَيْهِمُ نَبُانُو حِ مَ إِذًا قَالَ لِتَوْمِهِ لِتُوَمِ لِنَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرُ عَلَيْهُمُ مَنْهُ نَوْ مَ مَ أَذَا قَالَ لِتَوْمِهِ لِنَوْمِ اللّهِ تَعَلَيُ اللّهِ تَوَكَلَتُ عَلَيْكُمْ مَنْهُ اللّهِ تَعَلَيْكُمْ عَلَيْتُ اللّهِ فَعَلَيْ اللّهِ تَوَكَلَتُ فَا مَنْهُمُ عَلَيْهُمُ مَنْهُ اللّهِ كَانُولُكُمْ عَلَيْكُمْ عَنْهُمُ مَنْهُمُ فَعَا سَالُتُكُمْ مِنْ اللّهِ كَانُولُكُمْ أَنْ اللّهِ كَانُولُكُمْ أَنْ اللّهِ كَانُولُكُمْ أَنْ اللّهِ كَانُولُكُمْ أَنْ اللّهِ كَانُولُكُمْ اللّهِ كَانُولُكُمْ أَنْ اللّهُ كَانُولُكُمْ اللّهُ كَانُولُكُمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ فِي اللّهُ عَلَيْكُمْ لَكُولُكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لَكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لَكُولُكُمْ عَلَيْكُمْ لَكُولُكُمْ عَلَيْكُمْ لَكُولُكُمْ عَلَيْكُمْ لَكُولُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لَكُولُكُمْ عَلَيْكُمْ لَكُولُكُمْ لَكُولُكُمْ لَكُولُكُمْ لَكُولُكُمْ لَكُولُكُمْ عَلَيْكُمْ لَكُولُكُمْ لِللّهُ عَلْكُمْ لِللّهُ عَلْكُمْ لِللّهُ عَلْكُمْ لِللّهُ عَلْكُمْ لَكُولُكُمْ لَكُولُكُمْ لَكُولُكُمْ لَكُولُكُمْ لَكُلْكُمْ لَكُلُكُمْ لَكُولُكُمْ لَكُلْكُمْ لَلْكُولُكُمْ لَكُولُكُمْ لَكُولُكُمْ لَكُولُكُمْ لَكُولُكُمْ لَكُولُكُمْ لَكُولُكُمْ لَكُولُكُمْ لَكُولُكُمْ لَكُولُكُمْ لَلْكُولُكُمْ لَكُولُكُمْ لَكُمْ لَكُولُكُمْ لَكُولُكُمْ لَكُولُكُمْ لَكُمْ لَكُولُكُمْ لَكُولُكُمْ لَكُولُكُمْ لَكُولُكُمْ لَكُولُكُمْ لَكُولُكُمْ لَكُولُكُمْ لَكُولُكُمْ لَكُ

ادرآپ ان کو (حضرت) نور کا مال سناد یجتی جبکد انبوں نے اپنی قوم سے کہا کہ
ا میری قوم اگر جبس مراقیام اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا گراں گردیا

ہو تو میرا تو اللہ تعالیٰ بی ہر جروس ہے ۔ چرتم اور جبارے معبود (جج فقصان چہنیا نے گئے کہ گئے اپنی افر تد بر کر او ۔ چر جبارا او وار او تم میں سے کسی

پر چشیدہ ددرہ ۔ چرجی اگر تم نہ مائو کر تا چاہتے ہواں کو کر گردوا اور تجے مباست بھی دو ۔ چرجی اگر تم نہ مائو تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ طلب بہیں کیا۔ میرامعاد ضر قو عرف اللہ تعالیٰ بی کے درس ہے ۔ اور تھے تو مکم ویا جبس کیا۔ میرامعاد ضر قو عرف اللہ تعالیٰ بی کے درس ہے ۔ اور تھے تو مکم ویا گیا ہے کہ میں فرمان بردار ہوگر دہوں ۔ پس دہ لوگ ان کو جسٹانے رہے سو مماری عمل میں ارتبی ان کو جسٹان کو کھیا دیا وار جن اوگوں نے ہماری

آیتوں کو بھٹٹایا، ہم نے ان سب کو خرق کردیا۔ سود میسٹا چاہتے کہ جن لوگوں کو اعذاب الی سے) خروار کردیا گیاتھا ان کا کیسا (برا) انجام ہوا۔

تحکیل : ده (مرحه مین) براجوا- ده بزرگ بوا- ده گران بوا- برگراه گران گران ماسی . عُقَلَة : رنّاه الم جهابوا برای اثر برا

إِقْضُوا: تَم فيد كراد - فركزرو - تَصَارُ عامر -

ا العلى: المولى وين، توحيد و رسالت اور قيامت كرداد الله كريان كر بعد اب مشركين و منكرين نبوت كي تبديد و مرت كرفت ساعة احتوى كرجند واقعات كايبان ب تاكد كفار و مشركين عرب ان واقعات ب مرت يكوي اور جان اين كذاخذ كر أيون كرمقا بط من قوت و شوكت كام نبيس آتي .

کشریکے: سب سے جبلے صفرت نوح علیہ السلام کا دافعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت قدم علیہ السلام کے دوجوت ایمان السلام کو بھیا گیا تا کہ وہ کا فروں کو دعوت ایمان ویں - جب قوم نے ان کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے سب کو طوفان کے ذرایعہ طرق کر دیا ۔ قوم نوح و نیاحی جبلی قوم محق جو عذاب عداد ندی سے بلاک ہوئی ۔

ان آینوں میں اللہ تعالیٰ نے آمھنزت سلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرکے فرمایا کہ تخار مگہ جو آپ کی مخالفت و محذیب کرتے ہیں ۔ آپ ان کو حضرت نوح علیہ اسلام اور ان کی قوم کے واقعات سنا دیکتے تاکہ وہ قوم نوح کے افسوسناک انہام کو دیکھ کر ہوشیار ہو جائیں اور اس سے عمرت حاصل کریں ۔

جب صفرت فوق علي السلام في ابني قوم سه كماكدات ميرى قوم الكرسيراتم بي دبنااور التام علا او ندى كي تعييت من تعلي بو تو تجع بحى التنام علا او ندى كي تعييت سه علي بالم تعيين كران كرز تا به اور تم سيري تعييت سه علي بو تو تجع بحى التهادي برواه و بنس و تم ميرا كي ميروس و كلم بين توالند بر بجروس و كلم بوار به مهار سه مكر و قريب كو دور كرف برقاور به و تهيين الجهافي بالدي الله بين تواجع بن كرا بروان مح و من اور متهاد بي بواجع بين تريك كرف بود سب فل كرا بي ى كوشش كر الواد و تجه و تراجى بهلات بين مرا بحروس قو الند برب جو تهادا بين وب به اور ميرا بحى - اب الكرتم في كذيب كي اور ميرا بحى - اب الكرتم في كذيب كي اور ميرا بحى - اب الكرتم في كذيب كي اور ميرا بحى - اب الكرتم في كذيب كي اور ميرا بحى - اب الكرتم في كذيب كي اور ميرا بحى - اب الكرتم في كذيب كي اور ميرا بحى - اب الكرتم في كذيب كي اور ميرا بحى - اب الكرتم في كريم ا

ا جرت تو بنیں مانگی جس کے ضائع ہونے کا تھے افسوس ہو۔ سرا اجر تو اللہ تعالی کے ذریب جو بہر حال تھے مطے کا۔ خواہ تم ایمان لاقریانہ لاقر سکھے تو حکم ویا گیاہے کہ میں اسلام کے اسکام کی تعمیل کرتار ہوں کے نکہ تمام انہیا۔ کاوین اسلام ہی تھا۔

چیر فرمایا که بهم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے وین پر پہلنے والوں کو کھتی میں بھاکر تھات وے دی اور ان کو دمین پر عظیمہ مقرر کر ویا۔ جن لوگوں نے ہماری باتوں کو جسٹایا تھا، بم نے ان کو فرق کر دیا۔ و مکیموان بد نصیبوں کا کہنا برا حشر بوا اور اللہ کے نبی کے مقابلے میں، مال و دولت اور فرور و مخوت، کچ بھی ان کے کام یہ آیا۔ (معارف القرآن از مولانا محد اور یس کاند علوی ۱۹۹۰، ۱۹۹۵ مراسم مواہب الرحمن ۱۹۵، ۱۹۹۰ (۱۱)

## قوم عادو ہمٹو دو عنرہ کے واقعات

٣٥٠ ثُمَّ بَعُثْنَا مِنْ بَعَدِ لِا رُسُلاً اللِي قَوْمِحِمْ فَجَاءُ وَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوابِهِ مِنْ قَبْل ﴿ كَذَٰلِكَ نَطْبُعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِيْنَ ٥

پر بم نے صورت نوخ کے بعد ان کی قوم کی طرف اور رسول مجیع ۔ پس وہ ان کے پاس محط معجزات کے کر آئے لیکن وہ اس پر ابیان نے الگ ۔ جس کی وہ جیلے تکذیب کر چکے تھے ، بم ای طرح سر کشوں کے دلوں پر مہر نگادیت ہیں ۔

کھریں کے: صحفرت نوع علیہ السلام کے بعد ہم نے دو سرے رسولوں کو بھی ان کی قوموں کی مطرف ، سفرت طرف واضح وال کی ا طرف واضح والائل وسمجرات کے سابق بھیا ۔ مثال اعظرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف، سفرت مسالم کو ان کی صارح کو قوم بھوٹ علیم السلام کو ان کی قوموں کی طرف بھیا ۔ قوموں کی طرف بھیا ۔

وہ چونگد انبیاد کے آئے ہے وہلے ہی ہی کے منکر تھے اس نے انبیا کے آئے کے بعد مجی وہ البینا کا آئے کے بعد مجی وہ ا البینہ الکار پر قائم رہے ۔ جس طرح سابقہ استوں نے بینظمروں کی تخذیب کی تھی تو ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دینے ہیں کد وہ عرب کو ذات کچھنے تھے ہیں گد وہ عرب کو ذات کچھنے تھے ہیں گد وہ عرب کو ذات کچھنے تھے ہیں گر جن کے دانوں کے دلوں پر مہرلگ جاتی ہے وہ

#### و لا يکي باتون کو مقبره و ليل محصنه فليتري -

## حضرمت موئ محاداقعه

هه ده . ثُمْ يَعَثُنُ مِنْ بَعَدِهِمْ شُوْسَى وَ هُرُ وَنَ إِلَىٰ فِرْ عَوْنَ وَ مَلَائِمِ

بِالْبَتِنَا فَاسْنَكُمْرُ وَارَكُ نُوْاقُومَا تُجُرِحِيْنَ وَ فَلَقَا جَاءَهُمْ

الْكَفَّ مِنْ عِلْمِنَا فَالْوَالِّ فِذَا لَسْحِوْ تَتَبِينَى وَ قَالَ لَهُوسَى الْتَقَوْلُونَ مِنْ فَالَ لَهُوسَلَى الْتَقَوْلُونَ مِنْ عَلَيْهِ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْفُونَ لِللّهُ وَلَا يَعْفُونَ فَلَا اللّهِ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ النّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الْمُعْمَلُ الْمِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ م

جران کے بعد ہم نے ( معترت) ہوئی اور ( معرت) ہارون ( علیمن السام) کو فرحون اور اس کے مرد اروں کے پاس اپنی تغذیری دے کر جھا۔ ہو انہوں سالے تحریکیا اور وہ فوتنی کا قربان قوم - چیز جب برماری طرف سے ان کے باہم جی ابات اپنی گئی فود و کہتے تھے کہ یہ قوم تعجاد دیں۔ ( معرت) موئی سالے کر کہ کیا تر حق رکے بارے سے اس کی بات کھنے ہو چیکہ وہ عہدے ہیں اکتا کیا۔ کہا یہ بودو ہے موہ تکہ جادہ کردن کو کھیائی نہیں ہوئی۔ وہ مجھنے کے کہ کیا تو معرب پاس اس مانے آیا ہے کہ سمیرا اس طرفیز سے پر محشنہ کردھ جس م یم سے قبیت باس اس مانے آیا ہے کہ سمیرا اس طرفیز سے پر محشنہ کردھ جس م یع سے اور م تم برا بیان السے در اس مور تم دونوں کو اس طالے کی مردادی ال

> للازند اس کے مرداروں کی تعرفت۔ ان کا م

قَلْفِتُنَفُّا: ﴿ وَمِمْ كُومِنا تَبِيدُ وَمِمْ كُومِمِ نَابِ . مُنْتُ عَاسَدُونِ. وَجُعُلُفًا: ﴿ مِهِ غِلِيا مِهِ عَلَيْهِ كُومَ كُومِمْ اللَّهِ وَمُنْدُومُ وَمُعَامِعِي.

الْمُرْكِدُونِيَاءُ: ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْدَى مِعْمَتَ رَاطَ تَعَالَىٰ كَيْ مِنْ مَسْتَ .

میں۔ میں میں اور مولوں کے بعد اللہ نمال نے حضرت موان اور حضرت بارون علیما اسلام کا اپن افغانیاں دے کرفر میں اور اس کی قوم کی طرف جمیانگروہ اوک مفاحت و فریس بردندی کی پہائے اپنی تائیری موت و جاہت ہر گھر کرنے گئے کہ تکدوہ ٹرتے ہی جوم اوک ۔ پھر جہ احذ کی طرف ہے صفرت مون اور صفرت بادوں علیما استام کے ذریعہ ان کے پیس امر حی آگیا تو وہ بھ جمل کہنے گئے کہ یہ تو کھا بھا دیے ۔ صفرت مونی نے ان کے جومیسی کھا کہ کیا تم جس صریح اور واقع میں کہ بعدد کچھے ہو صفائک تم بطرت ہو کہ بھا و گرفائل جس پائے اور بھا و معجزے کا مستابلہ

جب فرحون اور اس کے مردار وں سے محترت مون کی بات کابوامید بن پڑائو وہ کھن کے کہ اسے مون ان کی آورد سے پاس اس سے آباہ کہ تو بھی اس طریق سے بھاوے جس ج ہم سے نہین بلید دوادا کو پایا ہے اور تو بھی اپنا مطبع و فریاں برداد بناسے اور بھاری ہوت و فلر کو شتم کرکے معربے اپنا قدامل جائے۔ فویس من او بھم تم ہے کمی ایمان شیمی و کمی شکے۔

# فرعون كاجاده كروس كويتع كرتا

ه. مَدَ وَقَالَ فِرْعَوَقُ الْتُتُونِيُ بِكُلِّ شَهِرِ عَلِيْمٍ ۞ فَعَمَّا جَهَامُ الشَّمَرُ الْأَقْلُ عَلَى مُعَمِّ مُّوْسِنَ الْتُوا مُاآتَنَامٍ كُلُفُونَ ۞ فَلَمَّا اَلْقُوْاقُالُ مُوسِى مَا جِنْقُوْمٍ والشِّمَرُ وَالْ اللهُ سُيُبُطِلُهُ وَإِنْ اللّهُ لَا يُفْضِعُ كَعَمَلُ المُّفْسِدِينَ ۞ وَيُّجِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكُلِفِيةِ وَلُوكِرِ وَالشَّهُمِرِمُونَ ۞

قود فرحون سفرانها مرد ادوال سے اکہا کہ قرمیرے پاس تمام باہر بادو گروی کو اور - چرجب انہوں سفران فی دسیس اور واقعیوں کو ) ڈنل و یا تو ( صورت) ہو ۔ چرجب انہوں سفران فی دسیس اور واقعیوں کو ) ڈنل و یا تو ( صورت) موی سفر کہا کہ ہو کچھ تمام ہو و جاد ہے۔ ان توانی ایس ہند اس کو باطل ( در دیم بریم ) کر دے گا کہ کہ داخل تعلق طرح دی کے کام نیمی سنوار تھو ر اندائیا مکم سے می کو کھا کہ کہ دسید کار کرج و برم برایجا انہیں۔

كَوْرِيج: ﴿ وَمِن كَا كُنْ فَاكْروه بعاد كُرون عدد لاكراط تعالى ومول يا عال

آبات کا مگر اس کو ناکائی کا سر و کیھنا پڑا ۔ چنانچ جب قرحون حنوبت موائی علیہ السام کے عسا۔ اور پیر بینفارے معجزوں کو دیکھ کر گھیرا گیاتھ اپنی عربت و ناموس کے محفظ کے لئے اس نے بہت وریاد بوں سے کہا کہ حضرت مونی کے مشابعے کے لئے مگ کے ہر گوٹے سے باہر اور جزرت مونی کا جاور گر موانظ ہر ماحروں کو جھے کیا جائے آگر وہ حضرت مونی کا مشابلہ کریں اور حضرت مونی کا جاور گر موانظ ہر برجائے ر

چہ بچہ جب سامووں کی ادھیاں اور وسیال سانس بن کر زمین پر چلنے لگیں تو حضرت موئی نے ابناعسا، دھی پرڈائل دیا جس نے اڈوعا بن کرسپ دسیوں اور ادھیوں کو مگل ایا ۔ ہمر وہ بچھ کی طرف بزسط مگائش سے تجھ میں محکور پڑگئی۔ بہت سے اوٹک کچا تھے اور نے ج وب کر اور گو کر مرتجے سمام بن جو نکہ فن محرسے خوب واقف مدھے اس سے ان کو یقین تھا کہ یہ محر نہیں مہذا وہ ایان ہے آئے۔ (معمومی و ۲۰۵۲ م ۱۹۷۶)

بیضادی دحر التد کچنے میں کہ بہ آیت اس بات کی وقیل ہے کہ جادد بھی افساد ہے اور جادد تقریقدی ہے حقیقت بنس ۔ ولی سنت کے ازا یک جادد واقعی اس ہے ، اگر پر اس کا کرنا کھر ہے ۔ (بیضادی ۱۲۸)

## توكل اور كثرت ِ صلوة كى تأكميد

المُورَعُونَ وَمُلَانِهِمْ أَنْ يَعْفِسْ اللَّهُ وَيَعَالَمُ مَا وَانَّ فَوْمِهِ عَلَى حَوْفِ يَنَ فَعَلَمُ الْمُعَوْنَ لَعَالِ فِي الْمُورَعُونَ وَمُلَانِهِمْ أَنْ يَعْفِتُمُ مَا وَانَّ فِوْمَعُونَ لَعَالِ فِي الْمُحْتَمِ فَيْنُ ٥ وَقَالُ مُوسَى يَعَوْم إِنْ الْمُعْتِمِ فَيْنُ ٥ وَقَالُ مُوسَى يَعَوْم إِنْ مُحْتَنَمُ أَمُنْتُمُ مُسْلِمِينَ ٥ وَقَالُ مُحْتَنَمُ مُسْلِمِينَ ٥ وَقَالُ مُحْتَنَمُ مُسْلِمِينَ ٥ وَقَالُ مُحْتَنَمُ مُسْلِمِينَ ٥ وَقَالُ مُحْتَنَمُ مُسْلِمِينَ ٥ وَقَالُ الْمُعْتِمِينَ وَمَعَلَمَ اللّهِ تَوْكُلُنُا وَ رَبّنَا لَاتَجْعَلُنَا فِتَنَمَ مُسْلِمِينَ ٥ وَفَيَعَلَيْهِ مُحْتِمِينَ مِنَ الْعَقْومِ الْعَقْومِ الْعَقِيمِ اللّهُ وَمَنْ الْعَقْومِ الْعَقْمِ الْعَقِلِ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلِمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْمُعْلِمِينَ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعِلَمُ الْعَلَمُ الْعُلِمُ الْعَلَمُ الْعُلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلِمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْ

ل: بلند- فالب- مركش - جابر - مُلُوق اسم فاعل -

مِيسَيْرِ فِينْ : الرف كرف والد يعافري كرف والد -

تشریح : باوجود یک صفرت موئی نے بعاد وگروں کے جادو کو طیامیت کرے اپنی صداقت کی فطانیاں اور مغیرات پیش کئے ، قوم فرعون میں ہے چند آو سیوں کے سواکسی نے ان کی تصدیق بنیس کی ۔ یہ چند اوک بھی فرون اور اس کے ارائمین سلطنت ہے قررتے قررتے ایبان لائے کہ کہیں یہ لوگ ان کو مصیبت میں نے قابل ویں ۔ یعض مضرین نے کہا کہ قبوعه کی ضمیر صفرت موئی کی طرف راجع ہے ۔ اس صورت میں مطلب یہ ہو گاکہ فرعون کے فوف کے سبب بنی اسرائیل میں سے بوزھ کے وال قررت ، صفرت موئی میں ایمان لائی ۔ بلاشبہ فرعون برا محال اور سرکش تھا اور حد سے بڑھا ہو اتفار اور سرکش تھا اور حد سے بڑھا ہو اتفار اور سرکش تھا اور حد سے بڑھا ہو اتفار ایسان اس کی قوم اس سے بہت قررتی تھی ۔

پر حضرت موی نے اپنی قوم ہے کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ یہ ایمان رکھتے ہوا ور یہ بلنتے ہو

کہ فقع و فقسان کا مالک وی ہے تو تم ای پر بحروسہ رکھے۔ وہ تہیں و شمن کے قتلے ہے حزود

بھائے گا۔ فرجون اور اس کے توسموں ہے ارنے کی حزورت نہیں۔ چونکہ یہ لوگ مخلص تھے اور

اللہ کے ہینغمر کے بچ پروکار تھے، اس لئے انہوں نے بواب میں کہا کہ بم تو اللہ بی پر بحروسہ

کرتے ہیں۔ بحرانہوں نے دعاء کی کہ اے اللہ ایم پر ان ظالموں کو مسلط ند کر اور نہ بمیں اپنے

عذاب میں ہماکی ورند فرجون کی قوم کیکے گی کہ اگریہ لوگ جق پر ہوتے تو عذاب میں ہمالات ہوئے

اور ندیم ان چ فالب آتے ۔ اے اللہ ایمیں اپنی رحمت و مجربانی ہے اس کافر قوم ہے نہات وے۔

(مواہب الرحمن عامل، 1910، 1910)

### مومنون كوبشارت

٥١و حَيْنُ الله مُوسل وَ إَحِيْدِ أَنْ تَبَوَّا لِقَوْمَكُما بِمِصْرَ بُيُوتَا
 وَاجُعَلُوا بُيُونَكُمُ قِبْلَةً وَاقِيمُوا الصَّلُولَا ، وَبُشِّرِ الشَّلُولَا ، وَبُشِّرِ السَّلُولَا ، وَبُسِّرِ السَّلُولَا ، وَبُسِّرِ السَّلُولَا ، وَبُسِّرِ السَّلُولَا ، وَبُسِّرِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَالَةِ اللَّهُ اللْعَلَالَةِ اللَّهُ الللْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَالَةُ اللْمُؤْلِقَالَةُ اللَّهُ اللْعَلَيْلِيْلُولَا اللْمُسْلِقِيلَةُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقِيلَةُ اللَّهُ اللْعَلَالَةُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقَالَةُ اللَّهُ اللْعَلَالِيْلُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَالَةُ اللْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَالَةُ اللْعَلَالَةُ اللَّهُ اللْعَلَالِيْلُولَالَ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْعَلَالَةُ اللْعِلْمُ اللَّهُ اللَّلْعُلِيلِيلِيلُولَالِيلُولَالِيلُولَالِيلُولَالِيلُولَالِيلُولَالِيلُولَالِيلُولِيلُولِيلِيلُولُولَاللَّهُ اللْعَلَالِيلُولَاللَّهُ اللْعِلْمُ اللْعَلَيْلِيلُولَاللَّهُ اللْعَلَالِيلُولَاللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّلْمُولَالَّالْعُلِيلُولَالِيلُولُولَاللَّهُ اللْمُسْلِقُولَاللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَالِيلُولَاللَّهُ اللْعُلَالِيلُولُ اللْعُلِيلُولُولَالِلْمُ اللْعُلِيلُولُولَالِيلُولِيلُولُولُولُولَالِلْمُلْمُلِلْمُ اللْعُلِيلُولُولِلْمُلْمُ اللْعُلِيلُولُولُولُولُولُولُولِلْمُلْمُلِلْمُ اللْعُلِيلُولُولُولُولُولُولُولُولَالِلْمُلْمُ اللْعُلِيلُولُولُولَالِلْمُلُولُولُولُولُولُولُولُول

ادر بم نے (صفرت) موئی اور ان سے بھائی کی طرف دی بھیجی کہ تم ووٹوں اپنی قوم سے نے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلدر و بناؤ اور نماز قائم کرو اور مومنوں کو خوشخری سنادو۔

آتشریکے: اللہ تعانی نے بنی اسرائیل کی دعا، قبول کی اور عفرت موی و معرت بارون علیما اسلام کو وی سے ذریعہ حکم و یا کہ تم دونوں لیٹ لوگوں کی سکونت و عبادت سے ہے شہر میں کچھ مکان مقرر کر او اور ان مکانوں کو قبلہ درخ بناؤ تاکہ تم ان میں روجی سکو اور عبادت مجی کرسکو اور جب فرعون کی طرف سے کوئی معیبت آتے تو لیٹ امہیں مکانوں میں کڑت سے نماز پڑھو۔اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے تبداری معیبت دور کردے کا۔

فرعون کے لوگ بنی امرائیل کو صابعہ میں نماز پڑھنے ہے و دکھتے، اس لئے ان کو یہ اجازت دی گئی کہ تم اپنے گمروں کو قبلہ رخ بناکر انہیں جی نماز پڑھ ایاکرو ماکہ فرعون والوں کو انہاری نماز اور عباوت کی خرد ہو۔ میر فرمایا که است موسی تم موسنوں کو بشارت دے دو که الله تعالی انتہارے دشمنوں کو بلاک کردے گادر جہیں ان کاجائشین بنادے گادر آخرت میں جہیں جنت مطافر مائے گا۔

## حضرت موی کی دعاء

٨٨٠٨ وَقَالَ مُوْسِيْ رَبِّنَا أَنْكُ أَنْيُكَ فِرْ عَوْنَ وَمُلَا لَا زِيْنَةً وَامُوَالاً فِي الْحَيْوِةِ الدِّنْيارَبِّنَا لِيصِلُّوا عَنْ سَبِيْلِكَ ورَبْنَا اطْمِسُ عَلَى الْمُؤَالِمِ الْمُنْ الْمُؤَالِحِمْ وَاشْدُدُ عَلَى قُلُوبُهِمْ فَلاَ يُوْمِنُوا حَتَى يُرَوُّوا الْمُنْدَابُ الْاَلِيمِ وَقَالَ قَدْ أُجِيْبُثُ ذَعُوْتَكُمَا فَاسْتَقِيْمًا وَلاَتَتَبِعُمَا وَلاَتَتَبِعُمَا فَاسْتَقِيْمًا وَلاَتَتَبَعْنَ شَبِيلَ الَّذِينَ لاَيعُلَمُونَ ٥ وَلاَتَتَبَعْنَ شَبِيلَ الَّذِينَ لاَيعُلَمُونَ ٥ وَلاَتَتَبَعْنَ شَبِيلَ الَّذِينَ لاَيعُلَمُونَ ٥ وَلاَتَتَبَعْنَ شَبِيلَ الَّذِينَ لاَيعُلْمُونَ ٥ وَلاَتَتَبَعْنَ شَبِيلَ الَّذِينَ لاَيعُلْمُونَ ٥ وَلاَتَتَبَعْنَ شَبِيلَ الَّذِينَ لاَيعُلْمُونَ ٥ وَلَاتُتُونِ مُنْ الْمُنْتَقِيمُا

اور (حشرت) موی نے کہا کہ اے ممارے رب آتو نے تو قر عون اور اس کے مرداروں کو دنیان ور اس کے مرداروں کو دنیان درگا ہے۔ اے ممارے دب! (کیابیہ سب ای شفر ویا ہے) کہ وہ لوگوں کو تیزی راہ سے گراہ کریں۔ اے ممارے دب! (کیابیہ سب ای شفر ویا ہے) کہ وہ لوگوں کو تیزی راہ سے گراہ کریں۔ اے ممارے دبان کے دلوں کو طبیعیت کروے اور ان کے دلوں کو تخت کروے اور ان کے دلوں کو تخت کروے دروناک عذاب کو حکم ہے کہاں تک کہ دروناک عذاب کو دکھوں کی وعاد قبول کرلی گئی ۔ سو تم کارے تھوں کرلی گئی ۔ سو تم کارے تھوں کر وادونادانوں کی اتباع شرکرو۔

בציצו וטשינונטלי

اطلبعش: تومنادے تو نیت دنابود کردے ۔ اَکُمنَّ سے امر۔ اُکُمنْ کُدُ: تو سخت کردے ۔ تو مغبوط کر ۔ فُکڈُ ولِدُکا کے امر۔ اُکشنگہ: تو سخت کردے ۔ تو مغبوط کر ۔ فُکڈُ ولِدُکا کے امر۔

آفشری : جب فرحون اور اس کی محاصت نے قبول بی سے انکار کر دیا، وہ اپنے ظام و سر کھی اور گرای پر قائم رہے تو حضرت سوئ نے ان کے ایمان الانے سے نامید ہو کراٹ تعانی سے ان کے حق میں یہ بددعاء کی کد اے ممادے رہا تو نے فرحون اور اس کی محاصت کو اس و نیامی سامان آرائش اور کشیر اسوال اس لئے مطاکیاتھا کہ یہ لوگ تیری فعمت کا شکر او اگریں اور اس کو آخرت کی نجات کا ذرایعہ بنائی مگر ان لوگوں نے تیری ناظری اور نافر مانی کی اور تیرے ویٹے مال پ انت مغرود و مرکش ہوئے کی خود تو گراہ تھے ہی، و مرد ں کو بھی تیرے رفعتے سے بہکائے گئے ۔ اس سے نیر لوگ اس فائل نیمیں کہ اور سکھ موائی کو باقی رکھا جائے ۔ مواسے معاوسے پر د وگار ا ان سکے صوالی کو تعیست و ناہود کر وسے اور ان سکے والوں کو سخت کر وسے کہ یہ طراسی ایم و کھھتے شکہ ایمان ہی نہ لائیں ۔

اس آرمند میں اخلا تاہیں ہلو کی " تی اگر بعض نے زیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ ایس خود جھٹٹنا اور گراہ ہو تا اور بعض نے " ی " کو پٹٹن کے ساتھ پڑھا ہے جس کے سمتی ہیں دو مردن کو بھٹکانا اور گراہ کر تا۔

الله تعلل سقد صنوت موسی اور صنوت بارون طیمانسلام سے فرمایا کہ تم دونوں کی وعا۔ تبول ہو محق - ہم صنورت میں کو نود این کے اموال کو بانک کرنے واسلے ہیں ۔ وعا، صرف صنوت موسی نے مالی تھی اور صنوت ہا، ون اس پر آمین کھتے جائے تھے ، اس سے قیرت میں وعا، کی قسیت دونوں کی طرف کی تھی ۔

میر فردیا کہ تم ووٹوں سے فکر ہو کو وحوات و قبلغ کے کام میں گئے رہو اور ناوائوں کے عربیق کی بیروی نے کر تاک نزولی عذاب میں بطوی کر سند کم بدائنہ کے وحدے پر جروات در و کو ۔ ابو کچے ٹم نے انگارہ عزور ہونے وطالب ، گروہ لینے وقت پر ہوگا۔ (این کڑی 19 اور 17)

# فرمون اوراس سے نکٹکر کی غرقابی

-١٠.٥ وَ خُوَرُ فَا بِعَنِي ٓ اَسُوَ آلَيْكِ الْبَحَوَ فَاَتَبِعُكُمْ فِرْ عَوْنُ وَ جُنُودُهُ وَ بَعْلَوْهُ و بَقِيْ الْأَحْدُ الْمَنْتُ بِعَبُلُو الْمَثَوَّ الْبَيْلُ وَاكَامِنَ الْمُشْهِلِمِيْنَ ٥ أَلَّمُنَ الْكِذِي َ أَمْنُتُ بِعَبُلُو الْمُثَوِّ الْبَيْلُ وَكَامِنَ الْمُشْهِلِمِيْنَ ٥ أَلَّمُنَ وَقَدْ عَصَرَتَ عَلَى وَكُنْتُ مِنْ الْمُشْفِيرِهِ مِنْ الْمُشْفِيرِهِ مِنْ أَلْمُنْفِيرَ وَمَنْ خَلَفْتَكُ الْفَاكَ وَإِنَّ كَمِثْلُوا مِنْ تَنْهِلِيَكُ بِبِمَنْ فِينَا مُنْفُولُونَ وَمَنْ خَلَفْتَكُ الْفَاكَ وَإِنَّ كَمِثْلُوا مِنْ اللَّيْابِي عَنْ فَيْتِنَا مُنْفَوْلُونَ ٥

اور ہم نے بنی دمراکیل کو دریا سے باد کردیا اور فرحون ادر اس سے الفکر نے ظلم و زیادتی کے ادادے سے اس کا فکھا کیلعبائی ٹکسا کہ جب وہ ڈرینے کو بھا آتے کیے مگا کہ جی ایمان لایا کہ اس خدا کہ سواجس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور
کوئی معجود جیسی اور سی بھی فرمان پر دارون میں ہے بدوں ۔ (فرختوں نے کہا
کد) اب ایمان لائا ہے ، اس ہے فیطے تو نافرمان اور مضد تھا۔ سوآج ہم تری
لائل کو بچا دیں گے ٹاکہ تو لینے بعد والوں کے لئے نشان عمرت رہے اور
حقیت یہ ہے کہ بہت ہے آدی تو لینے بعد والوں کے لئے نشان عمرت رہے اور
حقیت یہ ہے کہ بہت ہے آدی تو لینے بعد والوں سے ہے خریں۔

خِوَرُّ قُا: بم نے پار اکارا - مجاو (ق سے اصلی ۔ بَقْیاً: بغادت - سر کشی - معدر ہے ۔

ادُرْكُمُ: اس فاس كوياليا وراك عاسى.

تشریح: جب فر مون کی بلاکت کا وقت قریب آلیا تو الله تعانی نے حضرت موئی کو حکم و یا کہ
جی اسرائیل کو ہے کر مصرے جائیں۔ پہنا تی حضرت موئی بنی اسرائیل کو ہے کر مصرے روانہ ہو
گئے ۔ فر مون کو پنے چالا تو اس نے لینے نظر حمیت ان کا جھا کیا۔ بنی اسرائیل جب عرقارم پر چینے تو
فر مون جی ان چھا کر تاہوا لینے نظر حمیت وہاں چھٹے گیا۔ اب آگے حمد رواد رچیجے و شمن، گجیب
پریشائی کا عالم تھا۔ جب بابوی کی کی انہاہو گئی تو الله تعانی نے حضرت موئی کو اپنا حصاء حمد رہے مارا تو وہ چھٹ پڑا اور حمد رہی سات
مار نے کا حکم دیا۔ حضرت موئی نے اپنا حصاء حمد رہے مارا تو وہ چھٹ پڑا اور حمد رہی سات
راستے بن گئے۔ اس طرح بر قبیلے کے لئے علیوہ واستے بن گیا اور اللہ تعانی نے صفر کے الدر کی
گئی دھن کو خطک ہواؤں کے ذریعہ فوراً سکھا دیا اور راستہ لوگوں کے چلنے کے قابل ہو گیا۔
پینا کے بخیا اسرائیل ان راستوں کے ذریعہ ممند رہے یا دہوگئے۔

بنی اسرائیل کو ممندرے پار ہوتے و مکید کر قرعون بھی ان کے پیچے بھی ظام و زیادتی کے ارادے سے اپنے نظر سمیت سمندر میں داخل ہو گیا۔ پھر جب بنی اسرائیل کے تنام لوگ سمندر کو پار ہوگئے اور فرعون کے نظر کا آخری آدی بھی سمندر میں واخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو برابر ہو جانے کا حکم وہ دو ایا۔ اس طرح سمندر پھرے اپنی جبلی حالت پر رواں ہو گیا اور سوجی مار نے نگا اور کو کئی فرعونی بھی نہیں نہیں کہ جب فرعون مار نے نگا در کو گئی موجی ہوگئے ۔ سہاں بھی کہ جب فرعون فرد نے اس اللہ کا بی سوت کا لیقی ہوگئے ہیں۔ میں بھی اس کے خوال برادروں میں تعالیٰ کے قربال برادروں میں تعالیٰ کے فربال برادروں میں بھی اس کے فربال برادروں میں سے جوں۔ اللہ تعالیٰ نے فربال برادروں میں تعالیٰ کے فربال برادروں میں دیوں۔ اللہ تعالیٰ کے فربال برادروں میں دورے۔ اللہ تعالیٰ کے فربال برادروں میں دورے۔ اللہ تعالیٰ کے فربال برادروں میں دورے۔ اللہ تعالیٰ کے فربال کے کا دقت تھا، اس دقت

تو نافرمانی اور سرکشی میں پڑا رہا، اوگوں کو گراہ کرتا رہا اور فقع مجاتا رہا ۔ اب ایمان لانے سے کیا فائدہ ، سوت کو سلصنے دیکید کرابیان لا ناقابل قبول اور سعتر بنسی ۔

چر فرمایا کہ ہم تری دوج کو جنس، ترے جسم کو محفوظ کر دیں سے تاکہ بعد والوں کے منے فضان حرت بن جائے ۔ اگر لوگ بھاری فضائیوں سے حرت حاصل جنس کرتے ۔

حضرت ابن عبال ہے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے فرعون کی موت کے بارے میں هنگ کیا تھا ، عند تعالیٰ نے سندر کو حکم دیا کہ وہ فرعون کی فاش کو جس پر بہاس بھی موجود ہے زمین کے ایک ٹیلے پر چینک دے تاکہ (لاش کو دیکھ کر) ان کو فرعون کی موت کا یقین ہوجائے ۔ (این کشرہ ۱۳۲۰)

### انعامات خداو ندي

تشر سکے: اللہ تعالیٰ نے اپنے و وافعامات یاد والاتے بین جواس نے بنی اسرائیل پر کئے تھے کہ
اس نے دہتے کے لئے ان کو بلاد معرو شام اور ارون میں عمدہ بھگہ دی جو بہت المقدس کے قریب
ہے اور ان کو کھانے کے لئے پاکرہ چیزی دیں اور ان کو قوم فرعون کے باخوں، چشوں اور فرائن
کا وارث بنا دیا ۔ گویا توم بنی اسرائیل جو مبایات کرور اور عاجز تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات کو
عرب اور فقر و مثلہ سمی کو بال دور اسادر فرائد سمی ہے بدل دیا ۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ
اللہ کا و عدہ ہوراہوا کیو تک انہوں نے صرکیا تھا ۔ ان افعامات فعداو ندی کے بعد چاہتے تو یہ تھا کہ یہ
لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے لیکن یہ لوگ جائے دین حق کے بارے میں اضفاف کرنے گے

حالا نک خرب میں اختلاف کی کوئی وجہ تہمیں تھی گے تک ان تعالیٰ نے تمام انتکام صاف صاف بیان کر ویتے تھے۔ بلاشیہ قیاست سے روز ان تعالیٰ ان سے ورمیان ان یاتوں کا فیصلہ کروے گا جن میں وود نیامی اختلاف کرتے تھے۔

ایک مدیث میں ہے کہ میہود نے اکبتر(ای) فریقے بنائے تھے اور تصاری نے بہتر (ع) بنائے اور سیری است تہتر (عهد) فریقے بنائے گی جن میں سے صرف ایک نابی (نوات پانے والا) ہو کا اور باقی سب ناری (ووزخ میں جائے والے) ہوں گئے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ وہ ایک کون ہے۔ آپ نے فرما یا جس (طریقے) مر میں اور سیرے اسحاب بیل رہے ہیں۔ (این کشر اہو ۲۰۳۳ مرع)

## قرآن کی حقانیت

٩٠،٩٢ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكِ مِتَّا اَنْزُ نُنْا اَلْكِنُ فَسْنُلِ الَّذِيْنَ يُقَرُ وُنُ الْكِتْبُ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمُعْتَرِيْنَ ٥ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِيْنِ كَذَبَوْ إِبالِيهِ اللَّهِ مِنَ الْمُعْتَرِيْنَ ٥ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِيْنِ كَذَبَوْ إِبالِيهِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَيْرِ كَذَبَوْ إِبالِيهِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَيْرِ كَذَبَوْ إِبالِيهِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخُورِيْنَ ٥ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْذِيْنِ كَذَبَوْ إِبالِيهِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخُورِيْنَ ٥ وَلُو جَاءَتُهُمُ كُلُّ أَيْهِ حَتَى يَرُوا الْعَدَابَ الْأَلْمِينَ مَنْ الْمُعْدَابَ الْمُعْتَى اللَّهِ عَلَيْهُمُ كُلُّ أَيْهُ حَتَى اللَّهِ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِمُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُونَ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ مِنْ الْكُونَ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ مِنْ الْمُعْتَلِيقِ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ مِنْ الْمُعَلِّيْكُونَ مِنْ الْمُعْتَلِيقِ اللَّهِ عَلَيْكُونَ مِنْ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُولَالِيْ اللَّهُ الْمُعْلِيَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَ

میر اگر (بالفرض) آپ اس چیزے بارے میں جو بم نے آپ کی طرف نازل کی ب، طب میں بوں تو آپ کی طرف نازل کی ب، طب میں بوں تو آپ ان لوگوں ہے ہو چیے بچھ بو آپ ہے وہلے کی (نازل طب اللہ اللہ بنائے ہیں۔ المبتہ آپ المبتہ بین اللہ اللہ باللہ ب

كشريك : بعض مضرين في عبال كنت كالخاطب الدان (يعنى كفار قريش) كوقرار دياب،

کید نکدر سول الله صلی الله علیه و سلم کوتو کمی قسم کا فلک وشیه تعمایی بنیس . آپ کے پاس تو وہی آئی تعی، آپ پر قرآن نازل بوا، اس سے آپ کا یقین اور ایمان ایساز بخد اور اگل تھا کہ اس میں کسی وہم اور فلک وشید کی گئمانش ہی ۔ تھی .

پس اے انسان اگر تھے اس قرآن کے مغالب اللہ ہوئے کے بارے میں کسی قسم کا فلک و شہر ہے جو ہم نے محد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ تمری طرف مجھا ہے تو اپنے فلک کو رفع کرئے کے لئے ان او گوں ہے اس کی تحقیق کرئے جو تو ریت والجبل کے متصف مزرج عالم ہیں۔ وہ اس قرآن کے کام الی ہوئے کی تصدیق کر ویں گے اور شہاوت ویں سے کہ جس کتاب اور رمول کا وعدہ تو ریت و الحجیل میں کیاتھا وہ بھی قرآن ہے ۔ اس میں بیان کئے ہوئے واقعات کسی کے اپنے بنائے ہوئے تھے کمانیاں جنس ہیں بلکہ یہ تو ریت والحجیل ہے ٹابت ہیں .

حضرت ابن عباس رستی الله عدد عباید او رضماک و عبرماالله فرمای کرمیال الل ممان عدوه الل محمام مراد بس جوابدان مدار محمد عبد الله بن سلام اور ان سر ساخی و خرو .

بعض ولي تقسير كان ديك كنت سے خطاب رسول الله صلى الله وسلم كو ب كد اگر بالفرض آب كو ان واقعات كے بارے مي كمي قسم كا شك و شب ہے جو ہم نے آب پر نازل فرمائے ميں تو آب ان كے بارے ميں الل كمآب سے تصديق كر ليں يہ واقعات ان كى كمآبوں سے شاہت ميں اور ان كے نزد يك محتق ميں ۔

اس آدمت میں اس بات کی تعلیم دی تھی ہے کہ اگر کسی کو دین کی صداقت میں کوئی ہلک وشب پیداہو جائے تو اس کو علماء حق کی طرف وجوج کرنا چاہتے۔

چیز فرما یا کہ بلاشہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس وین حق آپکا ہے جو سابقہ۔ کتب کے مطابق ہے اور اس کا منجانب اللہ ہو نا قطعی ولائل سے ثابت ہے ۔ لینڈ اآپ کو خلک کرنے اور اللہ کی آیتوں کو بھٹلانے کی عرورت نہیں ۔ بالفرنس اگر آپ نے اللہ کی آیتوں کی محمد یب کی تو آپ بھی ضار وافعائے والوں میں ہے ہو جائیں گے۔

بلاشہ جن اوگوں گا تقدیم میں شقاوت تکھی جا مکی ہا اور علم الی میں دوز فی طمبر بھے جی وہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے، کو نکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دو زی جی سے پیدا کیا ہے اگر ان کے پاس الیسی تمام فشائیاں بھی آجائیں جو آپ کی صداقت پر والات گرری بوں اور ایمان کی مشتقتی ہوں، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں تھے، بہاں تک کہ اپنی آنکھوں سے دروناک شداسیه رو نیکوهمی، لیکن ایمن و قست مین کامیران لاناصفیو خیمیرویوگا . (دین کفره ۱۹ مهبری ۱

## توم يونس كاواقعه

مه. فَلُولَا كَانَتْ قُرُيَةً أَمْنَتْ فَتَغَمَّمَا إِينَانُعَا إِلاَّ قُومُ يُونُسُ ، تَكَانَّا مُنْكُا كُشُفْنَا عَنْكُمْ عَذَابَ الْجَرَّيِ فِي الْحَيْوِةِ الشَّنْيا وَمُتَكَّمَّكُمُ مُ إِلَى جِيْنِ ه

پر(معنوت) بونم، کی قوم سے مواکی کی این بھی ایعن ندھل کہ اس کا ایعان اڈنا میں کوننے دیںا ۔ جب (معنوت بونس کی قوم) ایمان افکی تو دنیا کی زندگی جی ہم سفاق سے رمونی کلنڈمپ بنا بیا اور ایکسندٹ تکسیع سفاق کو فائدہ ویا۔

کھڑنے۔ سابق ہمنوں میں جن کی طرف سندھ نے پینفریکھے تھے۔ ان عیں ہے کہئی ہی است سادی کی سادی ایان بھیں لائی ہوائے حزت ہوئی کی قیم کے۔ مرف حزت ہوئی کی قیم ہی ائیں تھی جو مذھب و نیوی کو دیکھ کر اس کے ڈوسے ایعان لائی اور اس کو اس کے ایعان نے فاتارہ بہنچہا۔ فاتارہ بہنچنے نے سے موادید ہے کہ انصابے عن کی قید قبول کرئی اور اس م آستے ہوئے مذہب کو میل دیا۔

صفرت ہے تمی طب اصلیم سرزمی موصل میں قالی کینوی کی طرف مبھوٹ ہوسف ہے ہو کنو و شرک میں جنگ ہے ۔ صفرت ہے تمی المب اصلیم سفان کو کنود شرک ہرک کر سفا اور ان ہے ہو فاض کے در ہر ایکی ان نے کی وحوت وی تو آب وں نے اس کا انگاد کر و یا اور ان کی کا نہ سب کی ۔ جب ان کا کنو و مرکئی حد سے بازی کیا اور صفرت ہے تمی ان کے ایمان سے ناصب ہو کئے تو انہوں سف ان کو خود در کرد چک کر آئر تم باز ہ آئے تو تمین ون سکہ اندر تم مر عذ حدید التی نازل ہو گا ۔ تمیری شہ کو معزمت ہوئی ہیں ہے قبل کر چلے ہے ۔ جمہود تے ہی مذاہب الحق کے آگار انود اور ہوئے کی مانند ہو گئے ہم ان داموال دھار بادلوں سفان کی ہم تی کی فرصائے ۔ مجمود ہو کا سف اور وجو تمری کی مانند ہو گئے ہم ان داموال دھار

عذهب ہے آثار دیکھ کران کو اپنی لماکٹ کایٹین ہوجیا ۔ صورت ہے ٹس کو تکافی کیا تو ان کا

کیمی میناند ملا -آخران سف من سکے والوں میں توب کاخیال ڈال دیا۔ سب ہوگ بچنے مراسف کوے قیمن کر مودتوں، بچی اور مویشع ل کو اسیت مات ہے کہ بیرمیومن میں جم ہو گئے ، مجرسب ہے صوق ول سے قوبہ کی اور اعتد تعلق ہے عذر میہ وہ رغرہا ہے تک ورخوہست کی ۔ اللہ تعدلیٰ نے ان ر وهم فرما يارين كي نوبه فهول فرمالي او وعذاب جو ملتصفه تسيكاتها وه بهت فيميا براس و ن عاشر وعور جميد

مغرثت كاس من افتكاف سيوكراً باعرف، ونيوي مزامه بينا بالغامب آفوت بحي بسث مما بعض کیتے ہیں کہ وہمی مذاب الی نازل جمہر ہر اتھا بلکہ صرف اس کے ابتدائی آثار عن وار ہوئے تھے جن کو ہ کیوکر قوم ہوئس نے صدق ول سے فریہ کی اور ایمان نے آئی ۔ ایسے وقت کا ایمان شرعاً معجره و تافع ہے۔ بعض کا خیل ہے ہے کہ قیم ہوش عذمہ ابن کو دیکھ کر ایمان اللّٰ ، جے فرح ن خرق ہونے کے وقت ابری لایا۔ عام قائدے کے صفایق الیے وقت کا ایمان مسحر مہمی ہوتا کھرالان تعلق نے مخس دینے فنسل سے قوم وفس کو اس عام قاعدے سے مسٹنی کردیااور ان کے ایمان کو معتبر قراده ياريا قوم يونس كي فعوصيت على . نگر محققين محد لاد يكسينيها قول دارج بيد .

( دوج المتعالي عاق مواه / ١٥ رحمتار في القراق الأمواد تا محمد اوريس كالدحلوي ٥٠ ١٥ . ١٠ هـ / ١٠ )

### مشيت الهي

٩٥,٠٠١ وَلَوْ شَاءَ زُبُّنِكَ لَأَسُنَ مَنْ فِي الْاَزُ ضَ كُلَّهُمْ جَبِيثِهَا وَأَفَاتُنَتُ تَكُورُ ٱلنَّاسُ حَشَّى يَتُكُونُوا مُؤْمِنِينُ۞ ۚ وَمَا كَانُ لِيَغَيِّي أَنَّ تُوءً مِنَ إِلَّا بِلِذَنِ اللَّهِ \* وَيُشِعَلُ الإَّجْسَ عَلَى الَّذِيقِنُ لَا

اور اگر آب کارب بائمانورو مندز من مکرسب اوک دیان مفات - کیاآب لوٹیں یر زبردسنی کریں ہے کہ وہ ایسن نے آئیں ۔ طالاتک کمی کو قدرت نہیں کہ وہ ہند ہے مکم سے بغوایہ ن کے آئے اور افتد سے مثل اوگوں پر ا كفروة من كامانماست دّ الباّب.

و حراب و دروی کراید باگراه سه مفادن.

ألو جس : الدكار الإلى إعظار عم أربال.

تشریع : آنحسرت سلی الله علیه وسلم چاہتے ہے کہ سب او گ ایمان نے آنمیں اور او گوں کے ایمان نے آنمیں اور او گوں ک ایمان نے لائے بر آپ محکمین ہوتے ہے۔ اس اسے آپ کی تسلی اور اطمینان خاطر کے نے الله تعالیٰ فی آپ کو محاطب کرے فرما یا کہ اگر آپ کا پرورد گار چاہراتورو نے (مین کے تمام اوگ موسی ہو بیات نے آپ کو محاف ایمان اور کچھ اوگ ایمان لائمی اور کچھ اوگ اپنے کفرو الحاد بر قاتم رہیں۔ آپ کا کام تو سرف تبلیغ وین کردینا ہے۔ آگر یہ ایمان جسی الائیں گے تو ان کو اور کر رمازے بی پاس آنا ہے۔ آپ جمرا کسی کے دل میں ایمان جسی انگر سے بھل وی شخص الیان الله کا جس کے نصیب میں یہ سعاوت ہوگی اور جو شخص شی ہے وہ ایمان جسی لاتے گا۔ لہذا آپ اس کی کچھ برواونہ کچھے کہ وہ ایمان جسی لاتے گا۔

الله تعالی اپنی توفیق سے ان لوگوں کو نواز تا ہے جو عمل و شعور سے کام لیے اور اس کی نطانیوں میں خور و فکر کرتے ہیں جو لوگ حق و باطل میں تمیز مہیں کرتے بلکہ بوائے نشانی کی پروی کرتے ہیں،اللہ ان کو کفو و شرک کی گندگی میں بڑا رہنے دیتا ہے۔

## قدرت کی نشانیوں میں عور کا حکم

اه ٢٠٠٠ قَلِ انْظُرُ وَا مَاذَا فِي السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ ، وَمَا تُغْنِي الْاَيْتُ وَالنَّذُرُ عَنْ قَوْمِ لِآيُومُنِونَ ٥ فَحُلُ يُنْتَظِرُ وَنَ إِلَّا مِثْلُ أَيْامِ الَّذِيْنَ خَلُوا مِنْ قَبْلِهِمْ ، قَلْ فَائْتَظِرُ وَالْآيِ مَعْكُمْ مِّنَ الْمُثْتَظِرِيْنَ ٥ ثُمَّ تُنْجِعَى رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ أَمُنُوا كَذُلِكَ ، حَقَّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥

آپ کر دیگئے کہ تم نور تو کرد کہ آسمان و زمین میں کیا گیا چیزی ہیں اور جو
اوگ جنس مانتے ان کو سمجزے اور ڈرادے کچے فائدہ جنس دیئے۔ چر کیا یہ
اوگ ان لوگوں کے واقعات کا انتظار کر دہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔
آپ کر دیکتے کہ اچھا تم انتظار کرد میں جمی تتبارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ چر
بم لینے رسولوں اور ایمان والوں کو (عذاب ہے):جالیتے تھے۔ ای طرح الل

ابيلن كوبها لينزيجي مماد سندؤ مرسيته

لیں آب ان سے کہ دیکھے کہ تم وقت کا انتقاد کرہ ہیں بھی جہارے ساتھ انتظاد کر کا ہوں مجروب انتقاد کا وقت ختم ہو سے برغراب الی آسے گاتو اس سے مرف مثل میں افائی ہوں تے ہو۔ ہم دینے چھم وں اور ان بر میان لانے والوں کو بچائیں تھے، جیسا کہ ہم سے گزائے زبان میں سیعیۃ اسموں کے ساتھ کیا تھا تک و نیاد کیے نے کہ انہید کی بیروی اور ایمان کی برکت سے اوگوں کو تمات کی ۔ (این محر ۲۰۱۲ میں ۲۰۱۲ و میں الرحن ۲۰۱۲ اور اوران

# وين اسلام كي حقانيت

مدده، قُلُ يَائِعُنا التَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِيْ كَتِكَ قِنْ وَلِينِي فَلاَّ اعْبُكُ الْقَبِيْنُ تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلَكِنَ اعْبُكُ اللَّهِ الَّذِي يَتُوْهَكُمْ كَا وَأَبْرَتُ إِنْ الْكُونَ مِنَ الْقُوْمِنِيْنَ أَنْ وَأَنَّ الْقَرْ وَجُمُكُ لِللِّيْنِ حَبِيْفُانِ وَلَا تَكُونُنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّهِ مَا لَا يَنْفُعَكُ وَلَا يَكُونُنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ه وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّهِ مَا لاَ يَنْفُعَكُ وَلَا يَكُونُنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ه فُولَّكُ إِذًا مِّنَ الظَّلِمِينَ ٥ وَإِنْ يَتَمْسَكَ اللَّهُ بِغَيْرَ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْءُ وَإِنْ يَرُّ كَ بَخْيُرِ فَلا رَّ أَدَّ لِغُضُلِم \_يُصِيبُ بِهِ مُنْ يَضَاءُمِنْ عِبَادِ بِعَوْمُوالْغُفُورُ الرَّحِيْمُ ٥

وُجُفَكُ: يُراجِره-يُرادن-

حَيْنِيُّهُا: الكِ طَرَفَ بونَ والله يك موبونَ والله كَثَفَّ عَمَلَت مَشْهِ . يَفْسَسُكُ: وه قِي كُومَن كُرت كا . وه قِي كَا جونَهُ كا . وه قَيْ كَا بَهِ فَاكَ . وه قِي كُوبَهُ فِاتَ كا . مُثَّ مشارع .

كَمَاشِفٌ: كمولة والا - ووركر في والا - يَحْفُثُ عام فاعل -

وَ الدَّ : روكر في والا - بناف والا - رُدُّ الم والل -

ار پیط: سورت کی ابتدا، ہے عبدان تک اصولی وین، توجید و رسالت، سٹر و نشر، قیاست اور وین اسلام کی حقالیت کو روشن ولائل ہے واضح اور شاہت کیا گیا۔ الل مک کی نظر میں نبوت بہت ہی بعید از فہم چیز تھی۔ اگرچہ وو نوگ آیات بینات کو دیکھ کر ملت پر مجبور تھے، مگر فطری شفاوت و ید بیخی کی وجہ ہے شک و تروو میں پڑے ہوئے تھے۔

تَشْرِيح: ببال آپ کو من عب کرے فرما یا کہ آپ ان مشرکین مکہ سے علی الاعلان فرما دیجئے کہ

اگر نہیں میرے اس دوشن وین کی محت کے بارے میں اب بھی دلک اور تردوسیہ تو تم اس می خور افکر کرکے اپند فک و ترود و در کر ہو ، گر تم اس فیال خام میں نہ رہناکہ میں شیادے باطل اور مہمل وین کو قبول کو لون کا ، میں تو شیادے وین اور حن فوضی معبود ویں سے مخت بیزار ہوں ج کسی نعظ اور منود کے «نک تہمیں ۔ میں تو اس تعدائے واحد اور تناد و مطابق کی مجاوت کر تا موں جو حبادی موت و حبات کا چک ہے ۔ کیتے تو این تعالیٰ کی طوف سے حکم ویا کی ایس ہے کہ :

ہ۔ ۔ ۔ شیما ایس خوا محک ملسنے واقول میں خواجی وہوں ہو نقیع و تقصیلین اور سوت و حیات کانامک ہے ۔

١٠ - ميده بناسيم در توجي خالص ۽ مغبوطي ڪ ماي قائم ريون -

P. مين ترك كرية والوي عي مصير ألا يدهون.

ا مسلمی اللہ کے مواحمی البی چیز کو نہ بکاروں جو نہ کھے نفع و سے سکے اور یہ فقصان اگر میں سنے ابسا کہا تو بناشر میں بھی ظالموں بھی اللہ کی حق تلتی کرنے والوں میں سے بو باقدی کا ۔

چرفرہا یا کہ خوب جان او کہ بقع و فقصان کا ، مک صرف ہونہ تعالیٰ ہے ، اگر وہ کمی کو نگلیف یا بیداری یا محتبی میں بسٹا کروے تو اس کے مواکوئی اس نگلیف یا بیداری کو دور کرتے وہ ا نہیں ، اگر وہ مممی کو فات وہ بہنچانا بیاہ ہو کوئی اس کے فضل کو روسکتے وہ لا بہنیں ، وہ وہنے بندوں میں سے جس مج ہاسا ہے لینا فقعی فرما تاہیے ۔ دی خطاؤی کو بخشفہ والا مہریان سے ۔ وہ بندوں کی کو تہم وں کی دج ہے خلص کو جسمی روسما ، واسعاد ف اعتران عز مولانا محتر ادر ایس کا او صوی ماہ ہ

# انتام تجحت

٩٩.٣٠ قُلُ يَأْيَتُكُا الثَّكَسُ قَدْ جَا َ كُمُّ الْحَقَّ مِنْ رَبِّنِكُمْ عَفَمَنِ الْمَتَدَى قَاتَسَا يَضَنَدِنَى لِنَغُهِمَ عَوْمَنَ صَلَّ فَإِنْكَا يَضِلُ عَلَيْكَ ، وَمَا اَمَا عَلَيْكُمْ إِوْكِيْلِ 0 \* وَاقْيَعْ مُابِوَّ حَلَى إِفَيْكَ وَاصِّبِرَ حَتَى يَضْكُمُ اللَّهُ وَهُوَ تَعْيَرُ الْمُسْتِحِيْنَ نَ آپ کرد دیجت کد اے لوگوا تبادے رب کی طرف سے تبادے پاس حق آنها ب ۔ پس جو کوئی دایت قبول کرتا ہے وہ اپنے بی فائدہ کے سے کرتا ہے اور جو شخص گراہ رہ کا تو اس کا گراہ رہنا (گرابی کا وبال) ای پر پڑے گا اور جی تباد اذمہ وار نہیں بول اور جو کچے آپ پر دی کیا گیاہے آپ ای کی اتباع کچتے اور صحر کچتے عبال تک کہ اللہ فیصلہ کروے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے

آخر سکے: '' آخسترت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو برآ دیگئے کہ اللہ کے نبی کے ڈرافید و بن حق ان کے پاس آگئے چاہیے اور اللہ کی جمت ان پر پوری ہو چکی ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے سلسنے اپنی گرای کا کوئی عذر اور حیلہ بہائہ چیش نہیں کر سکتے ۔ اگر وہ اس دین حق کی اجباع کریں اور اس پر عمل کریں تو اس حمی انہیں کا فاتحہ و ہے اور اگر وہ اپنے کفر پر ایسے رجی، اللہ اور اس کے رسول کی اجباع نہ کریں تو اس گراہی کا خمیازہ بھی دی بحکشیں گے۔ رسول کا کام تو طرو ار کر دینا ہے وہ کوئی تعدائی فوید ار نہیں کہ ان کو زیروستی موس بناوے بدارت دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔

چرآپ کی تملی اور اطبینان خاطر کے لئے فرمایا کہ آپ تو اس کی بیروی کرتے رہتے جو
آپ کی طرف وی کی جاتی ہے اور اللہ تھائی کا پیغام او گوں تک چہ پانے یا ۔
مانے ۔ اگرید معائدین آپ کی وجوت کو قبول نہ کریں اور آپ کی عدادت اور ایڈ ارسائی پر قائم
رہیں تو آپ اس پر مبر کیجئے بہاں تک کہ اللہ تعالی فیصلہ فرماوے کہ حق کو غالب کروے اور کفر کو
والی و توار کروے اور ووسب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے کیو تکہ وہ فلبرو باطن، مامنی و حال
اور استقبال سب سے بوری طرح باخر ہے ۔ اس کے فیصلے میں جمول چوک یا کی بیٹی اور تنظی کا
امان نہیں ۔ (معارف القرآن از مولانا اور اس کا تدحلوی عاد، ۱۵۵ م ۲)

#### بسمالله الرحمن الرحيم

#### سور لأبود

و چر تسمید: این مورت می ویگر انبیار گرام طیم اسلام کے جالات و واقعات کے ساتھ ساتھ ، حضرت بود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ مبتاب حبرت الگیزے، ای لئے یہ ان کے ایم سے موسوم بوئی۔

تعارف: ان مِن دين د گوڙه ايک سو تيمنين آيش، ١٩٣١ نفسات اور ١٩۶۴ مروف مين

یہ اورت مکد معظمہ میں اس زمائے میں خازل ہوئی ہیں جہائت و بت ہوسی کا بازار گرم تھا۔ اللہ کی عباوت کرنے والوں ہونے صرف انگلیاں اٹھی تھیں بلک ان کو تشد و کا سامنا مجی کرنا پر تا تھا۔ بعض دوسری اور توں کی طرح اس میں مجی گزشتہ قوسوں پر تازل ہوئے والے قبر الیٰ ، مختلف قسم کے عذائدں ، قیاست کے ہوئیاک واقعات اور مجزاو سزاکا ڈکر تماس انداز میں آیا ہے۔

ترمذی، ابن النفره، حاکم اور بیستی رحمیم الله فی صفرت ابن عباس رحتی الله عندگی روانت سے بیان کیا کہ جب آنحصرت سلی الله علیہ وسلم کی ریش مبارک میں گیے بال سفید ہو گئے تو (حصرت) ابدیکر صدیق رحتی الله عند فر اعبار رئے کے طور پر) عرض کیا یا رحول الله (سلی الله علیه وسلم) آپ بوزھے ہو گئے تو آپ نے فرما یا کہ بال انتھے سورة ہود و واقعہ، والمرسلت و عم یشا کلون اور افا الشمس گورت نے بوزھا کرویا ۔

حضرت انس رمنی الله عندے روایت ہے کہ حضرت ابو بگر رمنی الله حد لے بیان کیا کہ انہوں نے عرض کیا یار سول الله صلی الله علیہ و علم آپ م بڑھا پا بعلد آگیا ۔ آپ نے فرما یا کہ پاس مجھے سورة بدو اور اس کی جمہوں الواقعہ، القارعہ، الحاقہ، اوّا الشمس کورت، سال سائل ہے بوڑھاکر دیا۔ (روح المعانی ۲۰۱۲)،)

#### مضامين كاخلاصه

کوئ! ای رکوئ میں بیلے قرآن کی حقابت اور عظمت و شرف بیان کیا گیاہے - پھرید بقایا گیا کہ اللہ کا علم کا اللہ اور بھر گیرہے - وہ شام علوق کے رزق کا ذر والد ہے، خواہ وہ علوق چوٹی ہویا بڑی، خطابی میں ربتی ہویا تری میں، وہ سب کے شمانوں کو واقف ہے - آخر میں اس کی قدرت کا لمہ کا بیان ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو جو دن میں ہیں اکیا -

ر کوج و منتبط انسانی فطرت، کفار کی ناشانست باتوں اور ان کے باطل زعم کا بیان ہے ۔ اس کے بعد دلی و نیا اور دلی آخرت کا موازند اور مفتر یوں کی فضیحت و رسوائی کا بیان ہے ۔ آخر میں دل ایسان کا حال دیگل برآیا گیا ہے ۔

ر کوئ ۳ صفرت نوخ کے واقعہ میں مظهرین کی جہالت آمیز عفظ اور صفرت نوخ کا جواب، آخر میں قوم نوح کی بث و حری کا بیان ہے۔

ر کو ع ج الله تعالیٰ کی طرف سے صنرت نوع کو کھتی بنائے کا حکم اور قوم کی طرف سے ان کا تمسحز ازائے کا بیان ہے۔ چرعذاب الیٰ کی آمد اور صنرت نوع کی طرف سے لینے ساتھیوں کو کھتی میں سوار ہوئے کا حکم بیان کیا گیاہے۔ اس کے بعد صنرت نوع کا اپنے بیٹے کو گھانا اور اللہ کی طرف سے زمین کا پانی لگتے کا حکم مذکور ہے۔ آخر میں صنرت نوع کی دعا۔ اور ان کو کھتی ہے اتر نے کا حکم ہے۔

ر کوع ہے۔ حضرت ہو د کے واقعہ میں ، توم کو حضرت ہو د کی نصیحت اور قوم کا جواب ۔ قوم عاد پر عذاب کا آنا اور آخر میں ول عرب کو قوم عاد کے حال سے عمرت پکڑتے کی تشجیت مذکور ہے ۔

د کوئ! ۔ حضرت صالح کے واقعہ میں حضرت صالح اور قوم کے درمیان گفتگو۔ میر حضرت صالح کی دعا، سے معجزے کے طور پر ہتھرے او تننی کا پیوا ہونا۔ میر قوم کی نافر مالی اور ان مر عذاب کاذکر ہے۔

ر کوئ ، معترت ابراہیم کے میمان فرطنوں کا کھانے سے انگار ، پر فوم لوط کا واقعہ اور قوم کو حضرت لوط کی دھمکی ۔ آخر میں حضرت لوط کو فرطنوں کی تسلی اور قوم پر عذاب کا آنا

بيان كو كريد.

رکور) در سنطرت شعیب کادانعد رحفرت شعیب کوتیم کابواب رفومی تیم کی بست و مرق اوران برخدامبرای کاریان سید .

ر کورج 9. — قرعون کانچام اور انہیا دیے واقعات بیان کرنے کی مکست بیان کی حمی ہے۔ آخر می کفرونکو کی بیار اور والی محشری قسیس پڑکو ہیں۔

رکوچ ۱۰ - غرورگا میں امتام غربیست میں اختیاف بیان کیا گیا ہے ۔ ہوا امکام النی نے استقامت اور اقامت ساوہ کی تاکمیہ ہے ۔ آخر میں سابقہ الموکی بلاکٹ کے تلہری اور باطی امیاب کاربان ہے ۔

### قرآن کی حقامیت

افی بید امیما کرآب ہے جس کی اجیں ایک علیم (اور) باخیر کی حرف ہے استان کی گئی ہوت ہے استان کی جن استان کی حرف من جد مستان کی انگر دو جن استان کی خرف من جد رہو تاک دو خیرس ایک مقرد وحدت تک ایک ایما فائد وہ بنیات کی خرف من جد من کر استان کی جن استان کی گئی جن استان کی گئی جن استان کی جن استان کی گئی جن استان کی گئی ہے ۔ خم می کو القد بی کی جن میں دور استان کی گئی ہے ۔ خم میں کو القد بی کی جن استان کی گئی ہے ۔

آسگنیکنشت: - مغیودی حمی - نابیت ی حمی - (فضم شیعامتی بچول - میبان به معنی بی که کلم مجاوید: درست کرد چس می معنی مغنی درمعنوی تنبعی یافعد و میبادندان - درجه

الزديك و طرف . ياس - قرف مكان بيد .

نور لدن:

نُذِيْرُ:

يُعَرِّنَكُمُ: مَسُفُّ

یہ نفظ ڈرامیے والے وخمن یا ور ندے یا دو سرے نقصان پہنچائے والوں کے سکت نیس بولا جاتا مکریہ اس فیس کے سکتا ہولاجا تا ہے جو لیہنے کمی حویز کو شفقت و محبت کی بنا پر ایس چیزوں سے ڈرائے اور بھیسٹے جو اس سک حقود نیا یا آخرت یا دونوں میں نقصان چینچائے والی ہوں ۔ اسعاد ف الفرقوں ہے ہے ؟

و عبيرا فالدواجم في في في عداره.

معين مغرد كإبواء نام دكمابواء تثبية عناسم منعل .

تحشرت کے ۔ اکٹو راس طرح کے عروف قرآن مجمد کی اسٹس مور توں کے شروع میں آئے ہیں۔ جیسے اکٹم کے سفتم میں محسکی و غیرہ - ان کو عروف مشاعدات کہتے ہیں۔ یہ خاص و مروزی ۔ ن کے معلی و عراد این تعلق اور اس کا رسول سٹی اور صدید و سام ہی بست میں - ہما رے سے اس کا کی ہے کہ ہم ان اسفاق کو کام تعداد ندی مجمی اور ان سے معنی اور تک جل میں مدیزی ۔

پہ قرآن ہیں ایک ایس کماسہ ہے جس کی آبات کو ایسا بھکم وسفیو و بتایا گی ہے کہ ان میں صفی اور معنوی فقص، فلطی یا قداد کا احتمال نہیں ۔ اس کے معرو المسیدی کر ہو حتق سے کسی فلعی اور فیم مستقیم ان کو قسلیم کم تی ہے ۔ ہمو تی حاصت کے انتہاد سے تو یہ کمانہ مسلیم تی ہی ۔ ہمانہ مسلیم تی ہی ۔ ہمانہ اسلیم اس کی خوات اس ہے ۔ ہمانہ ایک اس کا در ایس اس کی اس کا در ایس اس کی اس کا در ایس اس کی اس کے اس کا در ایس اس کی اس کے اس کا در ایس کرنے میں دو دانت اس ہے ہمی ہی ہے اور باخر ہی ۔ وہ دانت اس ہے جس کے در اور کا تا اس کے بعد اس کا اصلا کرنا محال ہے ۔ وہ ان سب پر نظر کر در کے موجودہ اور آند و بایش آ نے والے حالات سے بر دی خوج بہ اور باخر ہے ۔ وہ ان سب پر نظر کر کے اس کا دار کے دائے مادال کرنا میں ان کے اور کا مورج بہ اور کا تا ہے ۔ وہ ان سب پر نظر کر کے اس کا دار کے دائے مادال کرنا ہے ۔ وہ ان سب پر نظر کر کے اس کا دار کی دائے ہو ان سب پر نظر کر کے اس کا دار کی دو ان سب پر نظر کر کے اس کا دار کی دور کی ان کے دور کا دور کے دور کا دور کے دور کا دور کیا ہے ۔

قرآن مشیم عمد جرمندامین بیان کشکشین بان می سب سندن م درحقوم به جهد کر اللہ شمانی کے دواکمی اور کی عبادت و برمنش درکی جائے ۔ میم تاضعوت صلی اعتد علیہ وسلم کو المانسپ کرے قربایا کہ تھپ سادست بجلن سے اوقی کو کہر دھکے کہ جس اند تھائی کی طرف سے جہرے 5 داستے والا بھارت وسیف والاہوں ۔ جس نظر ائی اور اپنی نابعالا تو ابدھات کا انہاج کرنے والوں کو اعدے عذاب سے قرد آبوں اور اس کی اطاعت وفریاں برواری کرنے والوں کو آخرت کی تحریق اور ووٹوں عالم کی داعتوں کی تو چھری ورناہوں ۔

اس کرتب محکم کے شقاصد میں ہے ایک مقصد یہ بھی ہیں کہ تم نیپیند برود دیگا ہے۔ مغفرت اور معانی انگواہ دخی پر کرد مغفرت کا تعلق گزشرے گھیاہوں سے ہیں اور توبہ کا تعلق آئندہ ان کے پائی ند جائے کے مهد سے سہد معقبات میں قربہ بھی ہے کہ گزشرے گھیاہوں میں ہو کر اند تعانی سے ان کی معانی ملتے اور بھی وہانے کے ذکرنے کا افراد موم ہاراوہ کرسداور بھر ٹن اس کی معاصد اور اندیل مدائی کی طرف متوجہ ہو جائے۔

ایان اور عمل مندجی پر محت سه اند معانی ایک سفرده وقت بخد تیمی سکون د اخیبنان بی معافرات کا ور تبارت درق می برکت بی معافرات کار بعض علیارت فرایا پیکستی تیم میکنات آسته شده کاستانها به به که اند تعانی نوست به میکری اور باز بر مبری فوفیل معافرات کی بس سه تم بر مال می خوش ربوت که در دیا دانون می خرود نیا ک وجات نیمی مند کے - برمزد ایان در عمل صابح کی برکت سے بی میرای به در برفرایا که وجرزیا و عمل کرف دال کو زیاده ایم معاکرت کا اور برمال میرای کافلس در افعام بندست می عمل سه زیاده دید کار

وْمَعَادُ فْسَائِلُوْآنَ ارْمَعْي مُحَدِ شَمْعَ ١٩٨٢هـ ١٩٨٧ مَرُوحَ الْمَعَانُ ١٩٧٢ - ١٩٧٢)

## الثد تعالى كاعلم محيط

اَلَاَ رَائَكُمْ لِمُنْفَقِقَ هُنُدُورَهُمْ لِيَسْتَشْفَوْا مِنْهُ مِ الْاَرِخِينَ - يَسْتَقَشُّونَ ثِيَاجُكُمْ وَيَعْلَمُ مَا يُسِرُّ وَنَ وَمَا يُعْرِنُونَ وَإِنَّا عَلِيمَ \* - جَذَاتِوالعَشْدُ وْرِهِ

و کجھ وہ فیچھ میٹنون کو و ہر آگر نے بھی ٹاکہ (اپنی بائیں) اس سے چھپائیں۔ ینڈ رکو اجمہ وہ اپنیا کہوے او تبطیعی (اس وقت جی) وہ سب جانا ہے ہے کچ وہ چھپاکر کرنے ہی اور ہو کچ وہ عاہر کرکے کرنے ہیں۔ بیٹلف وہ انوں کے بھیروں سے چی توب واقف ہے۔

يُفَيِّهُنَّ : والسِنتِين والبراكرتين ، أَنَّ معاري . يَسْتَنْ عُمُواز وه مِهِب بالقريد والأكرتين ، إَنْ تُعَالَقُ عامناري . يُسْتَنْ عُمُواز وم مِهِب بالقريد ووالأكرتين ، إِنْ تَعَالَمُ عامناري . يُسْتَنْ عُمُونُ : والمِنتِين ، والعليتين ، إنْ تَعَلَّا عامناري

المقريع من كوئي بوطيون من وجر بحالات تعالى برمخي جي . وه كالنات ك و ووزواد و الى كرفت موجود اور أحده مالات وكيفيات منه بالخرب .

سنوکین اور بعض منافقین به بکیت هی که جم زید گرے وروازے بند کرے ان ہر پروے ڈیل تیں ہوں دینے کہوں جی اپنے آپ کو چیا تی اور اپنے چینے کے ان کا صل اند علیہ وسلم کی دووے رکھی قریمادے اس روز کو کون بیان مکڑے ۔ چینا پنے اند تعال نے ارخاء قربایا کہ تھا ہو باڈ اور خوب س اور جمتی ہے کا قربینے سینوں کو دہرا کرتے ہیں، یسی می سے واغراف کرتے ہیں، ناکہ اپنے واوں میں تحد صلی اند علیہ وسلم کی عداوے کو چیا لی بور ہراہ و ہے کہا لیے۔ ہیں باکہ این قرائل ہے چیپ جائمی ، انگوہ وجاۃ اجب وہ کار بک وات میں اپنے آپ کو کمچوں سی بیٹ بھی جی تو اس وقت بھی اند تعالی توب جائے ہے اس کو ہو کمچہ وہ ایمنوں میں چہاتے ہی اور جو کچہ وہ ذبانوں سے عہر کرتے ہی وال اور کو فروس باز انگی ہے۔ اس کے عام میں اور جو اس میں اور اس کی ہو کے دہ ایمن جس انہ وہ اس کے عام میں اور وہ میں بیٹ سے بھائی وہ سینوں میں ہو تھیں وہ ہی وال کو توب باز انگی ہے۔ اس میں جس اور تیسی بیوا کرنے کی بعت محتی جیس اس ہے جہاری تا ہونوں کی باتمی کھیے محتی دو مشتی ہیں۔ وہ تو جس بیوا کرنے نواقی وہ مالک کویسیانی او اس کے اسکام م قمل کریں دوروینے کفریر امراد نہ کریں۔

# الثد تعالى كابمه تمرعكم

وَمَا مِنْ كَالَّةِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رَزُّقُفَ وَيُعْلُمُ مُمُتَعَّرُّهَا وُمُسْتَوْدُ عَهَا رَكُلُّ فِي كِتُبَّبُتُهِينَ ٥ اور زمین مربطنے والا کوئی جی جاندار ایسا شہیں جس کی روزی اللہ کے زمر ند ہو اور وہ ان کے دہنے اور مونے جانے کی بگر ( بھی) بدنائے ۔ سب کی کاآب

ميناه ي - -

يكن والديم يابد ورث وأوم السياس اسم فاعل مديد مرس بناور ك عند بولد جانا ہے ہو زمین برہے ۔ برند سے جانور بھی اس میں داخل ہیں کے نکہ من کا الشيان بى كبس زمين بري يوناب - وروني جانورون كاتفاق زاين سے بوانا كي مخعی ښس

مُسْتَقَوَّمُهُ: ﴿ إِن حَمْرِ عَلَى بَكَّرِ إِنْ فِحَادَثُكَ العَجَرَفَ مِكَانَا .

مستنو و منها داس كهناه ي بكرياس كاستهدى بكر والمتنبواق عدم ترف الان رزُقَعًا: اس کارون ۔ اس کی روزی ، نفت سے اس چنز کو زوق کیا جاتا ہے جس ہے

جائداد ائن غذا ماصل كرے اور جي ك ورايد اس كى دور كى بقا اور جم م فربي اور برموتري برتي ، (معارف القرآن ١٠٥٠ / ١٠)

الد تعلق نے بیٹل محلوق پیدا کی ہے وہ سب کے روق کا ڈمر وار ہے ، تواہوہ کنوق چولی ہو یا بڑی ۔ ختکی میں رہتی ہو یاتری میں ، دوسب کو در آرپیم جانا ہے۔ دور سب سے چلنے بچرنے ، آنے جانے اور خجرنے ، ویتن ٹینے اور مرنے کے دفعت اور مقام کا جاتیاہیں ۔ جو کچے وریاؤں کا تبوں اور زمین کی کاریکھوں میں ہے ان میں سے کوتی ہٹوجی اسی جنسی جو اس سے علم میں دیو ۔ اگر کوئی ہے کیمی جوتاہے قودہ جی اس سے علم میں ہے۔

معومت این عماس د منی ان حز سے دواہت ہے کہ مستقرسے عماد وا چگر ہے جمال اون وانت جانداد وبهآسی اور ادعواد عرجموم محركواك بنگرآثم طهرة سید ادر مستودرج سے مراو وفن

بونے کی چکسہہ۔(معبری ۱۹۰۱)

حاکم نے معارت این مسعود وطئی الا حدثی دوارت سے بیان کیا کہ دمول اولہ سئی اولہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ جہ تم میں سے کسی کی موست کسی زائن میں سندر ہوگی توکوئی خود دس اس کو دہل بناسنے نے کہود کرد سے فیمیسل بھٹ کہ جہدوہ انہتائے متلم نے گئے جائے گاتو اس کی روح دہال قبش کر ل بنائے گیا۔ ہیں قیاست شک دوز زمین حرفی کرسے گی کریے ہے وہ جو تو رفی تھے موتیا تھا۔ (حواہدہ الرحمن) وہ ( ۱۶ )

بریناند در کامیل بادر این کارزق کرتمی میمین یعنی نوع محفوی یا ایمیل تکیمی والے فرعتوں کے کمانچ وں میں تکھا بوا ہے ۔ معنوت الاورواری دوارت میں سید کہ رمول اور صلی بھر علیہ وسلم سے فردایا کہ اللہ جردندسے کی پانچ یا تھی لکھ مجا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ دست وادرگی ۔ ۔ ۔ ۔ اصالی۔ ارستام موست ۔ ۔ جرانکو، ۔ ۔ ۵ ۔ دوق ۔ (سفوری) ۱۹ ۔ ۲ )

#### قدرت ككله

وُمُوُ الَّذِي حَلَقَ السَّنَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي مِثْقِ اَيَّامٍ وَكُانُ عَرَضَا اللّهِ عَرَكُانُ عَرَضَا الْمَا عَرَضَا الْمَا عَرَضَا الْمَا الْمَا عَرَضَا الْمَا الْمُوا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّاللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ادر الله وي توسيد نمى سنة آميان كاور زمي كوچ ان جي بنا ويا اور (اس وخت) اس كاموش يائي برتما - كاكر جي آزاست كرتم بي سه الها عمل كرسة والا كون سيدر اور اگرآب ان سه كبي كرييشنا تم اوگ مرسة سك بعد زنره سكة به ترك تو هنه كافر كيف هي شكر كرب تو مرئع بعاد و سه اور ايك مقرد ا مدت تك به من سه مذاب دو سكر كميل تو و اسكية هي سط كر اس كو كمل سنة دوك و كان سه مذاب دو سكر دكار اس به آياست كاتو جو كمل کے بہتے یہ لئے کا اور وی چیزوں کو محمر لے کی جس کا وہ مذاق اور سے تھے ۔

قرئن و مديرت مي مست كانفظ كي معنون مي مستحل سيد -

عِبَالِ الله عَدِيرُهُ وَتَ بِ وَ مُورَةً وِمَعْدَكُ آبِتَ وَا وَأَلْمُ كُونِيقُمُ أَمَّا ز ا ریاد کیا دیت کے بعد} میں جمعی ہمت کے معنی مدت کے ہمل

ور سے لغظ البراد رمقتروت معنی میں بھی آیا ہے ، جیسے صفرت ابراہیم کے بارے

ران إلا الميم كان مع قايت ولم حزيه الماسك برايم بحوروكران ك فرمان برداری کرنے وانا پیٹوا ٹھی (سورہ تھل ۔ آبیت ۱۴۰) ۔

یہ لفظاد بنا کے معنیٰ بھا محی آگاہیں ۔ جیجے

٣- إِنَّا وَجَدُنَا أَبَّا أَنَّا عَلَى أَنَّةٍ وَإِنَّا عَلَى اثَارِ مِمْ مُعْتُدُونَ ه (مورة زحزف آلت ۲۳)

ين كراياه رجم الناب بعب واواكوا بك وين برياياه رجم المبي كفوس قدم م

بالمتائح معني من محما الشمال بوئاب جيء

س ﴿ إِنْكُلُّ أَمُّهُ مِنْ مُنْهُ إِنَّ مِراسِتِ كَالْجُهِ رَحِلْ بِهِ (حَورة نواس، أَحَهُ ١٣٥ وُكُفُتُهُ بَعُثُنَّا فِي كُلِّ آمَّة وُشُولًا . ادريم فيراست من دحل مجي ري د (مورهٔ کل آيت ۱۳۹)

ب لعظ البينة الارتم و و يحيث بحي أثباب - جيب

وُ مِنْ قُوْم شُوَسِنِ أَمَّةً يَتَعَلَّهُ وَ نَ بِالْحَقِقَ (مورة عراف المناهد) ور موی کی توم پر کچه لوگ ایسے جی پی حریق کی راه ماست یں ۔ مِنْ آهُرِ السُوتَابِ أَمَّةً قَالَيْمَةً يَتَّلُونَ أَيَاتِ التُّوالَّ مَا لَيْل .

( مورة المن محرات الحدث ١١١٠)

ول ممانب میں سے کچے لوگ اشہر مجی بیں جو رانوں کو کھڑے ہوئے اللہ کی ينغى يشعة مهتدمي و

وواس کو مجوی کرتا ہے۔ دواس کوروکرآ ہے۔ جنس سے مضاورہ۔

يخبث

مَشْرُ وَقَا: ﴿ وَمُا إِبِوا مِعْمِ إِبِوا مِنْرُفَ عَدَامِ مِنْعِولَ .

ماقي: الله من من من مرايا - وونادل بروا - فين وجول من ماس.

کھڑنے: اللہ تعان دی تو ہے جہر چیز پر تاد دہے ۔ تم اس کے دوئل ہوئے کا کھیے ہار کر سکتے ہو، اس نے قرآموانوں اور زمین کو ہن کی تمام موجودات کے ساتھ ہورد و میں ہیدا کیا ۔ وی آمین سے پائی برسانا اور اس کے ذریعہ محفوق کے لئے زمین سے روزی ہیدا کرتا ہے ۔ ہم آفٹاب کرگری سے کھیتیاں ڈکھی ہیں ۔ آسمان وزمین کی بھائش سے جھاس کا حرش معیم بانی پر تھا۔

الاورزی معنی رمنی اللہ حوست رواست ہے وہ کینٹی کرسے نے عرض کیا یا رسول اللہ (مغلی اللہ معنی ہمارہ پروروکھ آمینٹوں اور زمین کی تغلیق سے قبل کہاں تھا جائے گئے طرایا، اللہ تعالیٰ اس وقت اور حی تھا جمس کے نیچ جی بواحق اور او بے مجی ہوا تھی۔ بھراس نے اپنا حرش بیلی بیدنیا ، (مستواحد ۱۳ ان ۲۵)

امی دولعت کو این ماجر را بن جریر، این منزد ، بیستی اور ابود ناوه هیالسی شفر مجی رواعت کیا ہے اور حریدی سف اے حس کجا ہے۔ (روج المعانی ہو / ۱۱)

حمران مِن حسين رصي الند صد سے روادت سے كدال يمن سے حرف كيا يا دسول الله إصلى الله والله عليد وسلم) عميراس بادسه عن بشكية كروائد ايا كي تعليق كھيے ہوئى ۔ آپ سند فرايا كر الله تعالى برچيزى تعلق سے قبل بھى موجود تحااور اس كا حرش يائى بر تحااور اور محفوظ من برجيز كا ذكر الوجود ہے ۔ (استدا اللہ 144 ك 6)

اس دولیت کوتفادی، ترفی اور آسائی دخیرا نے بھی روابت کیاہے۔

اردح المعلقة بما

آسمان د زمین اور حرش و پالی پیدا کرنے کے بعد اس نے شہیں بیدا کیا آگ وہ شہیں آزندئے کر تم میں سے کون انتہا الذال الذہب - عمل احمن دہ ہوتاہے جس می خلوس مور طریعت محد یہ کی جبعد ارک ہو - من دانوں بانوں میں سے اگرا یک بھی ندہو تو وہ عمل ہے کار اور غلامت -

چیر قربایا کہ اسے ہی صلی ان عنیہ وسلم! اگر آپ ان کاٹروں سے کیمی کہ مرسف سے ہیں۔ قیاست سے دوز کم دویدہ وزندہ کرے اٹھا سے چاؤ ہے تھے یہ پوسیدویں سے کر دویارہ زندہ کیا ہونا تا جاودکی باند دھوکہ اور فرمیں ہے ، جس کی کچے بھی طیفت جمیں ۔ ملائک جس سفان کو پہلی بر پیر اکیاوی من کودو باز - محتمایی اگرے کار کی مجر بھی بھی وفعہ پیر اکرنے کے مقابط میں دو باز ہیں۔ کر تاہمت آسان ہے - اللہ تعالیٰ کار فار ہے۔

> وُمُوَالَّذِيْ يُبُدُ \$النَّحَلَقُ ثُمَّيَّةٍ بِيْدُهُ وَمُوَامُوَنَّ عَلَيْهِ . وَمُوَالَّذِي يُبُدُ

المؤدة المزدم رآعت 60)

ای نے طروح میں پہلی ہو ہیں انمیاروی وربارہ بھ اکرے گا اور یہ تو اس م تبلعدی آسان سے ۔

آگر ہمان متکروں ہیں اس خواب و موافق ہیں کچو ہونگاہ ہیں ہیں ہم ہے ان سے وعدہ کیا ہے اور اس غذامیواس جود کو کسی حکست و مستحت کی ہو پر ایک ستر رہ مدت کے سات طابی رکھی تو پہ توگ آموز کے خور ہر کھی گئے کہ محد صلی اللہ علیہ و سع کے خیال ہیں آس خواب کے ہم مستحق ہیں اس کو نعزل ہونے ہے کس چیزنے روک رکھ ایپ آگاہ ہو جاؤا ہی وہ مذہب موجود ان بر آباب نے گاتر ہم رہ کسی عمرت ہی ان سے بھایا نہیں جائے گا ۔ جس عذاب کا یہ لوگ مشحوم کے شینا دولا محاور ان برواقع ہوگر رہ ہے گا ۔ کھی خواب اس کے مستحق ہیں۔

لاین مخبره ۱۳/۶۳۰

#### انساني فطرت

الدين الحقيقاء الخائسان مينان طعمة تُمْ نَوَ عَنْ العِنْ المعلقة وإنَّا لَيُؤْمَنُ المعلقة والنَّا لَيُؤْمَنُ المعلقة مُمْ الْمَ مُعَنَّفة المَيْعُومُ المعلقة والنَّا لَيْمُ مَعْ المعلقة والنَّا لَعْمَ عَلَيْهُ وَاللَّهِ الْمُعْمَدُ المَّا المُعْمِدُ المَّا الْمُعْمِدُ المَّا المُعْمِدُ المَا المَعْمِدُ المَا المُعْمِدُ المَا المُعْمِدُ المَا المُعْمِدُ المَا المَعْمِدُ المَا المُعْمِدُ المَا المُعْمِدُ المَعْمِدُ المَا المَعْمِدُ المَعْمِدُ المَعْمِدُ المَعْمِدُ المَا المَعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمَدُ المُعْمِدُ المُعْمَدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمَدُ المُعْمَدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمَدِ المُعْمِدُ المُعْمِدِ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدِ المُعْمِدِ المُعْمِدُ المُعْمُودُ المُعْمُ المُعْمُعُ المُعْمُودُ المُعْمُ المُعْمُودُ المُعْمُودُ الم

مُؤَعِنْهَا: : بمسفا*س ك*وبيرتك . تُؤَعِّ متعاطل.

الْكُونِينَ : ﴿ إِلَيْهِ مَاسِعِ وَالْهِ مَالِينَ وَيُمْنِ عَلَمَتُ لَهِ وَ

فَعْضَادُ: تعمي المعلم مراد راحت دتميائل .

الصُبَوُّ وَالْ: الْبُولِ الْمُحَرِّكِ - مِرِكَ سَنَى بِي بِلاَمِنَا - راكن - وَآنَنِ وَسَنَتَ كَا المَعْلَمُ مِن فَنَس كو الل كَل ناجالاً تُوابِقات ہے و دركَ كا نام مبر ہے - (معادف القرآن بدائد و (۱۱) -

تعظرتے: انسان نفرنا بلز باز اور موجودہ حانت کو سب کی کیف کا عادی ہے ۔ وہ سابق حالت میں خود و کر نہیں کرنا ہور دان کو یا و مقط کا عادی ہے ۔ اس نے آگر نوست کے بعد تکلیف آبسائے تو وہ و است سد ناام یہ بوکر ناظری کرنے آلفائیہ اور یہ نہیں موہ آگ جس زائٹ نے جا فرست وی خی وہ ہر جی وساء میں ہے ۔ ہی طوی آگریس کو معیونت و تکایف کرجو کوئی واست و نوست مل جائے تو اس مراحل کی طوف ر جائے ہوئے ہوئے اور اس کا چگر کرنے کی جائے اور دیاوہ اور شاکر اس طرح ابلی سامت ہوئی تکابات و معیدت کی حالت باتی نہیں ہری اسی طرح ہے ہی ممثل ہے کہ یہ نوست و راحت کی حالت ہی بائی نہیں۔ ۔

خشان کے مامئی دستقبل کو جول جانے کا ہام ہے ہے کہ ایکے سامیر افترار سے خاک، ہ نون مرد دسوا فقس لہند اقترار کی بنیاد استواد کرنا ہے اور مجھی اس بر خور نہیں کرنا کہ اس سے چھار اوساسی افتداد بھی ای طوح را کرنا تھا۔

الله تعانی نے افسان کی ای حالت کی اصلاح کے ساتھ کما ہیں نا ڈل فریا تھی اور وہنے پیشغیر جھیج ہو ضان کو باش کے عمرتناک واقعات کی طرف میں ہر کر سقدیں ۔ حتی سند کا کام ہے ہیں کہ فائی اور خیاتھ اربادی اسباب ہر فراہند نہ ہو بلک اسباب سے دیادہ اسباب الاسباب کی طرف نظر کرے اور ای ہے ایڈ درفرے مشہولا کرے ۔

اس کے بعد فردیا کہ اکٹر نوگ معیبات میں ہے میرے اور قصت میں ناظرے ہوجائے ہیں۔ اس مام کووری سے وہ نوگ معلقیٰ ہیں ہو معیبات اور دوائی قصت کے وقت میرے ہم لینت ہیں اور صلے کے قصت کے وقت فکر کر ہے ہیں۔ اعلاقتمانی م ایمیان اور دواز قیاست کے فوق ہے ہراس چیزے پر بین کر ہے ہیں جو اقد اور اس کے دسول کو نایستہ ہوجود الملیہ حمل کی طوف ہ وزیستے ہیں جوانند اور اس سکے دسول صنی اللہ علیہ وسنم کی توفق کا باحث ہو ۔ البیعے ہی او گوں سے اللہ تعانی سنے ان کی خط کیں آئٹش وسینے کاوند وفرہا ہے ۔ قیاست سکے دوز ان کو دبیتے نیک اعمال کا بہت بڑا بدل سے کا۔ (معارف انفرقن ازمون) ملنی محد شفیع عادی واق ہے ۔

#### كفاركى داشائسته بالحي

الله المُكُلِّكُ تَارِكُ بَعْضَ مَايُوَحِيَّ وَلَيْكَ وَضَّالِقُ بِهِ صَدَرُكُ أَنَّ لَيْكَ وَضَّالِقُ بِهِ صَدَرُكُ أَنَّ لَيْتُ مَعَا مَكُمُّ وَلَيْكَ وَضَّالِقُ بِهِ صَدَرُكَ أَنْ لَيْتُولُونَ الْمَكَ وَلَيْكَ الْمُثَلِّ وَجَلَاً مَعَا مَكُمُّ وَلِيَكُ أَنْتُ لَا يَعْوَلُونَ الْمُتَلَّمُ مَعْدَ وَلِيْكُ أَنْ أَمْ يَتُولُونَ الْمُتَلَّمُ مَعْدَ وَلِيْكُ وَالْمَ يَسْتُطَعْتُمُ فَكُلُ اللهِ وَإِنْ كُلُولُونَ اللهِ وَإِنْ كُلُولُونَ اللهِ وَأَنَّ لِأَوْلُونَ الْمَتُطُلِّمُ مَا لِللهِ وَإِنْ لَا إِلَيْهِ وَالْمَالُونَ اللّهِ وَإِنْ لَا إِلَيْهِ وَاللّهِ وَأَنْ لاَ إِلْهُ إِلَيْهُ وَاللّهِ وَالْمَالُونَ اللّهِ وَأَنْ لاَ إِلَيْهِ وَإِلَى اللّهِ وَأَنْ لاَ إِلَيْهِ وَلَا اللّهِ وَأَنْ لاَ إِلَيْهِ وَلَا اللّهِ وَاللّهُ وَأَنْ لاَ إِلَيْهِ وَلَا اللّهِ وَاللّهِ وَأَنْ لاَ إِلَيْهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَأَنْ لاَ إِلَيْهِ وَلَا اللّهِ وَاللّهُ وَأَنْ لاَ إِلْهُ وَلَا اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَأَنْ لاَ إِلَيْهِ وَلَا اللّهِ وَالْمُ لاَلّهُ وَاللّهُ وَأَنْ لاَ إِلْهُ اللّهِ وَاللّهُ وَالْنَالُولُونَ اللّهُ وَالْكُولُ وَاللّهُ وَالْمُ لاَلّهُ وَاللّهُ وَالْمُ لاَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ لَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

چر تجاہو کچ آپ کی طرف ولی کھیا تھیا ہے۔ آپ اس میں سے کچ ترک کو ویں شکے اور کھیا ان کے پہلے ہے کہ اس ایر کئی خوانہ کو ہے ۔ اس اور ایران کے سروق کوئی فرشتہ کو ں یہ ایران شکیا و قالہ ہی گاہے ۔ کھیا یہ فوقٹ کھتے ہیں کہ آپ نے اس افران) کو خود بنا جاہے ۔ آپ مجروق کے کہ تم جی ایسی و میں مورشی بنا کر سے افراد رااس کا میں ہی ان سے مواجع سے جاموع و انگی سے اوا کر تر (الہت وحوے میں اسچ ہو ۔ ہر آگرا ہے کہ واقع کے جام ہے اور ہے کہ اللہ کو جان میں کہ ایر ترقی اللہ ہی کے علم سے تاوالی ہوا ہے اور ہے کہ اللہ کے مواکم کی حدوث کے لائق تھی کے علم سے تاوالی ہوا ہے اور ہے کہ اللہ کے مواکم کی

> لَعَلَيْكُ : ﴿ وَهِ رَدِّهِ . شَائِقَ : ﴿ حَسَرِهِ مَا وَاللهِ مَنْ أَنْ مِنْ مِنْ عَالَمَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ عَلَى المِمَا اللهِ . مُنْذُكُونِ : ﴿ مِرَاسِهِ مِنْعِ مُدُودٌ \*

مَّكِنْدُوْ: فَوَادَ مِنْ كُمُ مَا دُوْجُوهُ كُرُمَا دِمَعَدُدُ بِلَى جِدَا مُوجِي. مُكَنَّكُ : وَقَرْدَ مِنْ مِنْ مِنْ كُلِيكُنْدُ

ا فشان گڑول: - میٹوئی نے تھا ہے کہ مٹرکوں نے ہمعارت مٹی اندعلیہ وسلم سے بکا تھا کہ آب کوئی اب قرآن بنٹی کریں جس بھی ہمارے معبودوں کر ہرانہ کیا حجاہد ۔ اس میر یہ آمند انازل ہوئی ۔(معبری 116)

کھڑنے: ۔ سٹر کین کھ و مول ان صلی انڈوند وسلم پر طعن و تھنچ کرتے دستے تھے ۔ کہی کچنے کہ آگر یہ وسل ہے تو کھانے چینے کا محال کے وس ہے ، کھی کچنے کہ یہ بازادوں میں کھ ل آگا ہا کا ہے وال ہے ساتھ کوئی فرشنہ کوں جس امراج اس نے بی ہونے کی تعدیق کرتا واسے کوئی خواند کھوں جس دیا گیا واس سے کھانے کے سے کوئی خاص بارخ کھوں جس بنایا گیا ویہ منظم ہی مسلمانوں سے کچنے کی تم ایسے تحقیق کے چھے ہوئے جس پر جادہ کردیا گھیا ہے

ان قدانی نے آمکنوٹ سلی اند نطیہ وسلم کہ مخاطب کر یک فرد یا کہ آپ ان کی تاہ ہے۔ باقوں سے طول خاطر اور کزوہ والی نہیوں بھک قب طبیخ کام سند کام و کھنے ۔ ان کو و موست کل وسینے میٹ آمیہ کے ذرائع حرف خرواد کو اداور اسکام فداو تدکیا پہنچ کا ہے ۔ تمیب سند فیٹل وسول بھی ای طرح مسئل نے بھی اور سنا ہے گئے ہم بھی وہ نگارت قوم رہے میسال تک کہ ان سکہ بائی احد تحال کی طرف سند و دائم کی ۔ آمیہ بھی ان کی بوزیائی اور ناہ ترسنہ باقوں کی چواہ نہ میکھنے اور اپنے کام اوٹر کے سمود کر دیکھتے ۔ وی کارساز اور بر کام بازے والماریہ ۔

مشرکمنے کہ بھتاتاں کہ یہ قرآن الا کی دی جہی بلکسیہ کو میلی اللہ علی و سلم کا بنایا ہوا کام ہے ۔ آپ ان سے کر دھی کہ تم بھی آو اللی زبان ہو، قصاص و بلاخت میں کوئی تہاری ہوا ہو کہ جہی ہے ہوقر تم اس قرآن جہی دیں مور تمی بنالا ڈا ار النہ کے مواجس کو جاہوا ہی کام می دو کے سے کہنے میں شاخط الل کراو ۔ گر تم تو کیا ساری ونیا الل کر بھی ایسا جہی کر سکتی اس سنے کہ یہ اللہ کا کام ہے ۔ جس حرح اس کی وقت مرکل سے پاک ہے ، اس اطرح اس کی حفظی جی ہے ممثل جس ر ابدا الاقل کے کام کا اس کے کام کی ساند ہو تا ممالی ہے ۔ مو تم بھتی کو او کہ یہ مشاخط میں ہو اس کے الاقل میں ۔ ایس کی اقدام ہے اور اس کی طرف سے کارل ہوا ہے اور یہ کر اس کے مواکم کی عبورت کے الاقل نہیں ۔ ایس کی قرصل میں ہوتے ہو یا ہو بھی این مرکلی ہو تا تا و یہ کر دس کے مواکم کی عبورت کے الاقل

# ابل ونياكاؤعم باطل

٥٠١٥- مَنْ كَانَ يُرِيِّدُ الْمَيُوةُ الْكَثِيا وَزِيْنَتُهَا كُوْنِي الْيُحِمْ اَعْمَالُكُمْ فِيكُا وَمُمْ فِيهَا لِأَيْنِيْسُونَ ٥ أُولِيْكَ أَلْيَهِنَ فَيْسُ لَكُمْ فِي الْأَجِرَةِ إِلاَّ الثَّالُ لَا وَحَبِطَ سَاهَنَمُوا فِيْهَا وَيُطِلُّ مَا كَفُوْلِمُعْلُونَ وَيُطِلُّ مَا كَفُوْلِمُعْلُونَ ٥

جو کوئی و نیاکی و ندگی اور اس کی زینت چاہدا ہے توج عن کے اعمال کا بدال و نیا بی سی چودا کر وسیقائل اور عن کو اس س کچ نفسین جسمی و یا جاتا ہے بھی وہ اوک میں بن میں نشاخرت میں آئی سے سائچ جسمی اور جو کچ انہوں نے واپ میں کہاتھا و سب یہ باوہوا اور ﴿ حقیقت میں) جو کچ وہ کر رسیدی (اب جی) و وسعدالر سند

ميه مستوي . . ده مستوي بريست من من مستوي . حَسِيطُ : . . ده مُوكِد ، ده فادت بوا . ده فياخ بوا . خَيْدُ من ما تني .

حِسَنَكُوَّا: ﴿ الْهُولِ سَفِينَا إِنْهُولِ سَفَكِياً مَثَنَّ لِنَصَاحَى وَ

کنٹرنے: بہرسنٹرین سلام کو عذاب کی دحویی سنائی جانبی تو وہ چاہد جی ہیکھے کہ ہم تو بڑے بڑے کام کرتے ہیں مٹائن خوات وصدائت ۔ خدست خلق و دفاہ یعم خواب ہو وی صلاء وکی اور مہمین خوازی وخیرہ اس سے قیامت سک دوز چمیں کوئی عذاب جمیں ہو کا بنکر ان نیک مہموں کاٹواب ہے کا۔

ان کے جو اب میں اللہ نے فرادیا کہ ہو فلنس مرف و نبائی واقد آگے اور اس کی روکن کا استی ہو اور قونوت پر فلور کر سے قوام اس کو و نبائی میں اس سک نیکسا اعمال کامج و انج و ابدالہ و سے وسیت میں، جو مال در داست، حیت و شرف اور کڑت اواق کی شکل میں ہو کا ہے ۔ انہے او گوں کو آخرت میں وہ ذرخ کے موالح شمیر سلط کا رائیوں نے و تباس جو افعال کے بھے وہ جو تک مصول و نبالا و نام و محود کے نفت کے تھے اس سے آخرت کے اعتبار سے وہ سب پر باد اور اکارت ہو گئے۔ اس کے انجمال برعکس مومن ہے تک آخرت کا طب کاربو کا ہے اس کے انتہار ہ امیر کی جدو مطافر ہاتہ ہے اور ونیا میں جی وس کی نیٹیاں دس کے کام آٹی ہیں ۔ قرآن کرم میں دوسری ملک اور الدیدے

> مَنْ كَالِيَّهِ عَدْ مَنْ الْآنِهِ وَقَدْرَ فَكَارَ فَكَ عَرْتِهِ وَمَنْ كَانَ يَرِيَدُ حَرَّفَ الدَّنْيَاتُوْتِهِ مِنْكَا وَمَاكُهُ فِي الْأَجْرَ وَمِنْ فَعِينِب احداث دي . كت ١١٠٠

جو کوئی آخرت کی تھینی کا درادہ در تھا آبو تو ہم اس کے سند اس کی تھینی ہیں۔ پر کمت حلا فرما درہنے ہیں اور جس کا اردہ دونیا کی تھینی کا ہو تو آگر پر ہم اس کو دنیا جس کچے حصہ دے دیں ہے۔ لیکن اس کے استد آخرت میں کچے حصہ نہیں

ايك اور مقهم يرقريايا.

سُنْ كَأَنْ يُرِيَّدُ الْمُنَاجِلَةُ عُجَنَا الْمِنْ فِيمَا الْمُنْكَأْ لِمُنْ فَرِ الْمُكُمُّ جُمُلْنَا لَا جُمُنَّمُ يَصْلُمُا مَذَمُونَ اللَّهُ حُورًا وَ وَمَنْ ارَادَالِا هِرَ فَوَمَعَى لَمَا سَعْيَمَا وَهُوكُونِينَ فَأَوْلَا مِنْ عَظَامِ سُفَيْحُمُ تَشْكُورًا وَ كُلَّاضِةً فَوَلَا وَ وَهُولَا مِن عَظَامِ رَبّكَ \* وَمَا كَانَ عَظَامُ رُبِّكَ مُضْطُورًا وَ أَفُولًا مِن عَظَامِ وَيَكَ \* وَمَا كَانَ عَظَامُ رُبِّكَ مُضْطُورًا وَ أَفُولًا مَرْجَدِ وَمُكَنَّةُ بَمُضَمَّمُ عَلَى بَعْضِ \* وَتَلَا هِرَةً أَكْبَرُ مَرَجَدِهِ وَالْحَبْرُ تَقْهِنِيلًا وَ (عَامِرا كُلَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ہو تھن و نیا کا طالب ہو ہم اس کو ای طی بعد و سے دسیتہ ہیں، بعثنا بہتیں اور جیے پدیس ۔ بھر اس کا فکانا وہ فرخ ہو تا ہے۔ جن رود اس کے سند جو دی کوشش کر کا ہو تا ہے، اور جو آخرت کا طالب ہو تا ہے اور وہ اس کے سند جو دی کوشش کر کا ہے ۔ ہم تم سے دوسید کی بھٹش سعیر ایک کی دو کر ہے تیں! طائب و نیا کی بھی طور طالب آخرت کی بھی کا ۔ تم سے برا دیک کی دو کر ہے تیں! طائب و نیا کی بھی و کیکو ایم نے تم می طرحا بھی کو جعنس ایرا دنیا ہے) فضیفت و سد د کی ہے (ای بر آخرت کی فضیلوں کو جعنس ایرا دنیا ہے) فضیفت و سد د کی ہے

اورفقاق محايجت اعلي سيد

حضوت ابن حباس رعی اند حد قرد نے بھی کہ ریا ہو دن کی تیکھوں کا بدلد اس و تیا ہی وے دیا جاتا ہے ۔ اس میں قرداس می کی جس کی بلق - ٹیس جو فیمس د کھاوے کے سلنے قران پڑھے یا دوزے دیکھیا جمید پڑھے تو اس کا جرائے دنیا میں کا اس جاتا ہے ۔ آخرت میں وہ خالی ہاتھ اور محض ہے ممل اٹھا ہے ۔ اس کر ۱۳۳۵ مورج المعانی مار ۲۰۱۰)

میم مسلم میں معون ائمی رحل اند مندگی روابت سے منتقل ہے کہ و مولی اند من اند طلب وسلم نے فرمایا کہ اند آندن کسی پر علم نہیں کرنا رسوس جو تیک بھر کر کا سید اس کو انبا میں جی اوس نیک کام کا کچ بدار طالب اور آخرت میں توطب طالب اور کافراری کارآخرت کی فکر بی نہیں دکھا میں سلتے اس کا کام اسد انہای میں کافران وابدنا ہیں۔ اس کے تیک افوال کے بوٹ میں دنیا کی دوسے و حوت مور صحت و دوست اس کو وسے دی جاتی ہے جس بھی کہ جب وہ آخرت میں جاتی ہے تو اس کے بیس کچ نہیں ہوتا جس کا معداد ضروباتی یا تھے۔

بان توطی اور مند اور می معزت آن کی و ایت سے منتول ہے کہ رسول اند صلی معتول ہے کہ رسول اند صلی معتول ہے کہ رسول اند صلی معز علیہ اور معلی اور معلی کے بعد اند آمان اور اس کے طور افراد دیا ہے اور اس کی طور یات کو جو افراد دیا ہے اور اس کی طور یات کو جو افراد دیا ہے اور دنیا اس کے پاس والی ہو کہ آفراد دیا ہے اور اس کی عادت کم جو کہ اور اس کی بعد اور اس کی معاد میں اس کو جات سے مسلمان کر دیا ہے کہ اس کی حادث کم جو رس ترسی ہوئی، کو تک و ایک جو کہ اور اس کو جات سے اور اس کو اس کو اس میں اس کو جات سے اور اس کو اس کو اس انہاں اور اس موراد وی ہے دواللہ انہ میں کو اس کو اس انہ موراد اور اس کو اس کو اس انہاں اور اس کو اس کا انہاں اور اس کو اس کے اور اس کو اس کا انہاں اور اس کو اس کا انہاں اور اس کو اس کی انہاں اور اس کو اس کا انہاں انہاں اور اس کو اس کا انہاں انہاں انہاں اور اس کو اس کا انہاں انہاں

(معارف انترقن ازمغنی کو شغیع ۲۰۲ (۲۰۱

## ابلي ومياوا بلي آخرت كاموازر

اَفَمُنَ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ شِنَّ رَبِّهِ وَيَتُلُونُ شَالِعَدُّ مِنْ وَبِنُ قَيْلِهِ كِنْبُ مُؤْمِلُ إِمَامًا وَّرَ حَمُعُ الْوَلْفِكَ يُومُونُونَ مِنْ وَمَنْ يُتَكُفُّرُهِ مِنَ الْاَحْزُابِ فَالنَّارُ مُؤْمِلًا لَا وَفُلْاتُكُ فِي مِرْكِمْ یسنگر تارائد السکن میں وجھ کی فیکٹ آگھٹر التناہی الایٹوسینگرین ہ کیا ہو شخص لہد دب کی فرف سے ایک واٹھ الی رہو اور وہ اس کی طرف سے آئے ہوئے جار (قرنون) کی کاوت جی کریج ہو اور اس سے چھا سوی کی کاب جی اطیعہ) ہو جو اہم (در سر بالے والی) در ممت از خواسل والی تی (ای او مشکر ہو شکا ہے) ۔ جی موک قرآن پر ایان دیکھ ہی اور دو مرس فرق میں سے جو کوئی اس کا اٹھار کرے گاتر اس کا فیکٹ اور فرق کی آل ہے ۔ سو کہ ہی افران) کی طرف سے حک میں دواس ، بیلک ہا تہ ہے دہ کی

اکسی و کیل جو مق دور محمح باست کی طرف و دیمنانی کرتی ہے ۔ بس کی روشنی میں وہ بت پر من چیود کر ندائر سی افغیار کر نامیته اور و نیاکی فافی فرقوں کو ترک کر سے آخرے کی دوی راوے کو چند کرکا ہے ۔

كُنْ كَانٌ :

اس سے محلیق مومن مراوییں رہفتی عقباد کے نزویک رمول ان مسلی اند علیہ وسلم مراوی کی ایسی آمیسی قائمت میں شیعین ا

ڪرٽ.

ال سيدمراد قرآن بالمعرث جرائل بالحد صلى الا عليه وسلم بي -

این جونی این اندنز ادر این حاق وخیره سف صوحت این میدی کا قول نقل مجاہب کد جہاں عابدے مراہ صوحت جرائی تی ہو رسول ان مسلی اللہ علیہ وسلم پر افزل کردہ محاکب کی کاوت کرتے تھے ۔ جس طرح انہوں سف رسول اللہ صلی اند علیہ وسلم پر قرآن کاوت کیائی طرح وہ اس سے مجلط صورت مونی برقورت کاوت کرتے تھے ۔

صن اور فقاۃ کا کول ہے ہے کہ اس سے عرو رسول ان صلی ان طید وسلم کی زبین مبارک ہے ۔ بیٹی اند کی طرف سے ایک فہادت دینے وہی ہو کو رسول انٹ تھے، گزآن کی کاوت کرے کانور قزآن کی صداقت کی فہادت حضرت موتی کی کرآب توسعت ہی دے دہی ہے جو گزآن سے بھٹے انڈل ہو مجی

ا بن جرن و ابن المنذر و بن الي حاقة اور ابو مشخ سق ميد كاقول فتل

کیا ہے کہ من کلمان علی بیٹھ رسول نادھے اور خاد ایک فرش تھا ہو آپ کی مفاعت برمامور تھا۔ (مقبری ۱۶ - ۱۶ / ۱۰)

هُوَ اب: " مروو معاصى دوا مدموّتها .

الكب تررر

تنظر پینے: سیر خفص الند تعالی کے نازل کروہ سنوراد رروشن دین برقام ہو اور اس کاروشن ہونا دی۔ آسرنی سند گاہت ہو تو وہ اس خفص کی دنند تہمیں ہوسکتا ہو محض دنیا کا طلب کار ہو اور اے کوئی محموداستہ نظرتہ آبادو۔

یو لوگ اللہ کے نازل کردہ دین ہر فحل ہے ایس اور قریعت و الحیل کے عالم و فائسل ہیں۔ اوی مخلص مومن ہیں ۔ و مشین مخلسین کے علاوہ واسرے کردیوں میں سے جو شخص اس وین ہے حق کا مخلاکر کر تاہید تو اس کا فیانا و و در نے ہے ۔ موقران کے بارے میں محمی کو ملک و شہر میں پڑنے کی عرورت جس ۔ بایشہ و اللہ کی بیکن کسک ہے ۔ اگر جو بہت سے لوگ والی کے باویود اس بریقین جس رکھنے۔

معیم مساوسی حضرت الدہر ہوتا ہے دواہت ہے کہ رسول این صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے فیضہ فیروٹ میں محد (مسی علیہ دسلم) کی جان ہے ۔ اس ست میں ہے جو کوئی کافر وسٹرک اور عبودی وعیماتی الین سالت میں مرہ کا کہ جو (مرارت) کچے دے کر مجمع آنیا ہے دوائن بر ایبان نا نابا ہو، تو وہ صرور دو و فیوں میں ہے ہوگا۔

(مغیری ۱۳۰۰ ۱۹۱۹ ۵)

#### مکذبین کے عموب

١٢٠١٠. وَمُنَّ الظُّمَّ مِثَنِ الْمُتَوْى عُلَى اللَّهِ كَذِبَا وَالْمِنْكَ يُقُرُضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَمِنْتُولُ الْالْسَطَاهُ لَمُوهُ لَا مِالْكِيْنَ كُذُبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ءَالَا لُفُنَةُ اللَّهِ عُلَى الظَّلِمِيْنَ ٥ الْكِيْنَ يَصُدُّونَ عُنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْتُونَهُ عِنْ الشَّامِ وَيُهُمْ بِالْأَرْضِ وَمَا كُانَ لُكُمْ وَنَّ ٥ أُولُونِكُ لُمْ يُتَكُونُونَا لُمُهِمِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لُكُمْ مِّنْ كُونِ اللهِ مِنْ آوْلِيَاءَ يُضْمَفُ فَكُمُ الْمَذَابُ مِ مَاكَانُوا يَعْمَرُ الْمَذَابُ مِ مَاكَانُوا يَبْعِيرُ وَنَ ﴿ الْمُؤَلِّ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُوا يَنْعِيرُ وَنَ ﴿ الْمُؤْمِنُ الْمُنْفُرُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُنْفُرُ وَاللَّهُ مُنْفُرُهُمْ ثَنَاكُمُ فُوا يُفْتَرُونَ ﴿ لَا جَرَمُ الْمُعَرَمُ مَا لَا خَرَمُ الْمُنْفُولُ يَفْتُرُونَ ﴿ لَا جَرَمُ الْمُعَرَمُ وَنَ ﴾ الْمُعَرَمُ الْمُعَرَمُ وَنَ ﴾ الْمُعَرَمُ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا لِللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَالِمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَّا عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَ

ادر اس سے بڑھ کر کون ظام ہو گاہ اف ہم جوت باندھے۔ بدائوگ دینے دب

ک دو ہرد بیش بوں مع اور تھا، ہمیں مع کر میں توجی وہ جنوں سے لہذ

رب ہر جوت بولا تھا ۔ وکیو ظالموں پر افتا کی اعشت ہے ۔ اور جو اُلُّل

دو مردی کو عند کی راہ سے دو کے بی اور آئی اس بی بی کا کائی کرستے ہیں ، وی

آخرت کے جی منگریں ۔ یہ اُوگ زمین پر جی اللہ کے فائد سے جبرد ہے اور نہ

افتا کے مواس کا کوئی کا بی تھا ۔ ان کو دو گنا عذاب ویا بوٹ کے اور وہ اُل اُل کی تھا کہا ۔ اور کو شاہد کی اور کی اور کی اور اس کی کہا ہے اور اور کی خواب اور اور کی میں بین کی اور کی اور کی اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور اور کی میں بین اور کی میں اگریت میں میں اور اور کی دو گورٹ باندھے تھے دہ کھو یا گیا ۔ اب افکار میں اور اور کی میں بین کی میں اور کی دو گئی ہوں گے ۔

لوگ افراد میں میں سے زیادہ فیار رہ میں بین ہوں گے ۔

وورد يكتري - وامنع كرتيس وخده عدمان.

کی ۔ فوجاین ۔ معدد رہے ۔

: ﴿ وَوَدَ مُنَا كِيامِاتَ كَا مُشَافَقَةٍ فِي مَعَادِح بَحِولِ وَ

: الكلارشيد

ان تندول مي الد تعان في كذبين كم يعد محدب بيان فرا المقدي -

و بَشَنَ اَخْلَمُ بِسَتُمِنَ الْفَتَوْرَى تَعَلَى الْتَلُوسِ وَقَالًا \_ بس فَحْس من بزد کر کوئی الم نبس بوالد تعالی کے بارے میں افزار اور دروج کوئی کرے ۔ کا بین کا افزاد ہے ہے کہ وہ بھی کو اینا طفیح برآنے اور فرختوں کو اند کیا بطیاب کچھ تھے ۔ اللہ تعالی کے نازل کروہ اسکام کا المام صفرت میں طبیرا اسلام کو اند کا بطاکھ تھے ۔ اللہ تعالی کے نازل کروہ اسکام کا المام کرتے تھے ۔ کس چیزی طرح کے اند کی طرف ضوب کرتے مالا تکہ اند کی طرف سے اس چیزی فرم جیس کی کئی ۔ اس طرح کسی چیزی تعلیل کو اند کی طرف شوب کرتے مالا تکہ اند نے اس کو عرص قرار دیا ۔ ۔ ۔ اُولَٰئَیکَ یُعُوٰ مُنُونَیَ عَلیٰ رُیّنِعِمْ ، قیاست سے دود یہ لاگ اللہ کے سنعہ واقت د رموان کے ماطریکٹی جواں ہے۔ ہجرہ ان سے ان کے اعمال کی باز جس کرے گا۔

ار کیکھوں اور ایک میں بھوں ہے۔ پیروہ اس است میں بہار پر است کے روز اور کیا ہے۔ است کے روز اور اور اور است کے روز اور اور است کے روز اور منافقوں کو ایل و سال است کے سات کے اور منافقوں کو ایل در مواکر نے کے لئے قاد کر کہیں گئے کہ بھی وہ لوگ ہیں جنوی سفہ ایس میں میں اور اور کی جنوں سفہ ایس جنوں کے ایک دورے داردوں کے داردوں مقام جی جنوب است کی دورے داردوں کے داردوں کے داردوں کے ایک جنوب و سات کی دورے داردوں کے داردوں کے داردوں کے داردوں کا دورے داردوں کے داردوں کی دورک کے داردوں کے داردوں کی دورک کے داردوں کی دورک کی دورک کے داردوں کے داردوں کی دورک کے داردوں کی دورک کے داردوں کے داردوں کی دورک کے داردوں کی دورک کے داردوں کے داردوں کے داردوں کی دورک کے داردوں کے داردوں

حصوت ایوبر و آست رواست سی کرد سول الله حلی الله علیه و شام ہے ہے آبادہ پڑھی اور فردایا کر کیا جمیعی معلوم ہے کہ وین کیا طریق کیا ہوں گیا ۔ سمایہ سنے عرض کیا کہ علی اور اس کا و مول ہی خوب واقف ہے راکب سنے قردا یا کہ واقعیٰ کی خبری ہے ہوں گی کہ جمس بنوے اور بندی نے واحق کے او جرج کچ کیا ہو گا این اس پر خباوت وسے گی اور کے گی کہ فائل خمس نے جدا ایسا کیا تی وجین کی خوبی ہوگا۔

ا رم ہوری نے معنوت ابو سعیے نبوری وطی اللہ عن کی دولیت سے بیعن کیا گہ مؤذن کی آواز بھنی مسافت پر چینچ کی اور جہاں تک جن وائس اس کو سنیں گے، قیاست کے دن اس کی شیاوت ویں گئے۔

ا بن طوید کی دواعت عمل مینه که مؤوّن کی آواز جو پیشر، ژه میلا، عمل و بنش سند کارمؤزن سکسلند هیدون و سند کا .

٣- ﴿ أَكِرُ لَمُنْتُ اللَّهِ عَلَى الطَّلِيمِينَ راكانهو ماذكرة الول وإلا كالعنديد.

ہ۔۔۔ الَّذِيْنُ يُصُدُّوْنُ عُنْ سَبِيْلِ اللَّهِ رِيامِهِ عُون بِن كُولُون كُون كُون كَان بِي چلابِ دركفتين.

۰۰ کوکیتینگونسکا بھی بھٹا ۔ یہ اوک انتدے وین م حمل کرنے کا بھائے اس کو اپنی تعسانی خوابیشات کے معابق بلاتا پہلیسے ہی ۔ ان کی پرخواہش موام بھارہ و براتی کا راسیز دید ۔

ه - - - - وَكُمْ فِهَا لَأَرْعِنُ وَ قُمْ كُوْفُرُ وُنَّ . ان كَيْ شوميت يه سِه كريه المِح آخرت كا بمل القاد كرسته بما -القاد كرسته بما -

م. ﴿ أُولُمِينَكَ لَمُ يَتَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْآزُخِي رَاكُرات تَعَالُ ان كود توجي هذا ب

ویناچای آ فرقهم زمین م کمی بی بیدان نسانی کویلیم تیمی کر شکل هے کہ کمیں بھائے کر مذاہب مع نظامات کے مکار اور سے مکے مذاہب الخوات جنائل ایا تھال ہے ۔

وَشَاكِنَانَ فَهُمُ إِنِينَ هُوْقِ اللَّهُومِينَ اَوْقِيَاتَ اور دنياس من كو مذهبوالى سه بهاسة دالاكوني ان كا الله ي نبس - عطري سفان سك مذهب كو آخرت و الل و كاست باكر من كو المت ادر كهي غنز دروسة واسل مذهب بحديدة كرسد-

محیمین جی ہے کہ اور تعالیٰ قائم کو : معلی دیا ہے دیسان بھے کہ جب پگزایا ہے۔ تو بھر میں کو بیسٹان انہمی خال

- ے۔ کیفٹنگ کیفٹم افکٹنگائی ورسرے ہوئی کے مشابط میں ان کا دوگل مواسط گی۔ بعض مغمرین کے کزدیک دوشا عزامیہ کی دیا ہے۔ کہ وہ تو بھی گراہ ہوست اور انہوں نے دوسروں کو بھی گراہ کیا ۔ بعض نے کماکہ دو محاصفات کی دیا ہے کہ انہوں نے اندفعائی سے کمڑیااور اس برافزار بالدھا۔
- ا - شامک اُنُوْ ایکستنجلیکنوُنْ المشتنع به الادتعال شان می ای کوست کی استعدادی به ا نجی کی اس سے دومن کو نبی سند - تازه نے کہا کر بہ ذاک من کوستے سے برسد ہے اس سان بھائی کومن کرام سے قائدہ نہیں آھائے ہے ۔
- الله . ﴿ وَهُمَا كُنَاتُوا يَبْتَهِمُو وَقُ . الله تعالى سنة الله عند الله عن بعيرت بعيابي بنه ما كا -الله سنة والينت فداد ندى كو و يجعف سه بن سه ميروي.
- ۱۱۰ آو تینکک آگفیش خیسر گراکنفسکش بین ده لوگ چی بینون نفود اینانشدان کیا که نکه انبون سفه الله کی عبوت چوزگر بیمرون کی بینا اعتباد کی اور است در مرکز دودن خرد دار-
- ۱۳ ۔ وَضُلَّ عَنْعُمْ مُنَّا كَانُوا يُفَتَّوُ وُنَ . جن كوبات كاثريك ماً ہے اور كيا ہے كر عاد كہاں بدان كى منادش كري ہے اور صورت ميجان ہے كاہوں كاكفارہ ہو گفتيں سر بودا ہے تعم باطل و حرے فجہو جاتيں ہے .
- الأسكورَ مَ أَنْسُكُمْ فِي الْأَرْهَى وَحَمُمُ الْأَحْسُرُ وَنَ . وممار آخرت كالتبار عابل الأسكوري قا ١٠٤ هـ)

## الميكيان كاحال ومآل

٣٠٠٠٠ إِنَّ الْكِنِيُّ اَمْنُوْا وَعَمِلُوا العَلْمِلْتِ وَالْحَبْلُوْا وَلَى وَيُعِمُّ اُولُوْكَ اَحْمُتُ الْمُثَنِّةِ \* ثُمَّ فِيْعًا خَلِكُونَ \* - مَثَلُّ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْلَى وَالْاَمْةِ وَالْفَجِيْرِ وَالسَّمِيْمِ \* مَلَّ يُسَتَوِيْنِ مُثَلَّا الْفَلَاقَدُ كُرُونَهُ\* يُسَتَوِيْنِ مُثَلًا الْفَلَاقَدُ كُرُونَهُ\*

وًا: ﴿ الْهُولِ فَعَاجِرِي كَلَّ وَجَلِكُ وَإِنْجُكُمْ عَاجَلُ عَامِينَ وَ

ني: بهرمتم لمناصفت هيد.

کھڑے؟ ۔ بلائب ہو نوک ایمان واستین اور نہینا تول وضل سے نہیز رہیں کے اعظام ہوری طرح ایمانا ہے تیں اور اس کی نافر انی سے بچھ مہت میں وہی نوک ہوست کے دار شہیرے ۔ جس بلا بلاقائے انگے پچھاتے اور سے مجائے جست ہیں ، چھے ہوتے تو جو ادا اور میں وال سے ورضت ہیں ۔ قسم قسم کے تو ش فائد ہمل ، ہمت ہدا اور افراز کسانے ہیں اور سب سے بڑے کر و ہدام اور ادی کی نوست سے گی ۔ وال بہت کو یہ تعظیمی ہمیشہ حاصل رہیں گی ۔ یہ کمہی انہیں موت آستے کی اور ر جو جایا رو ابیاد کی ، وخلات ،

جی شق النشب کافروں کا بھٹا ذکر ہو جائے ان کو موس و منفی ولی ایمان سے باشکل ہوی نبعت ہے جو اندھے ہور بہرے کو بہتا اور سطنہ والے سے ہے ۔ کافرو تیا ہی رو تو و ہوجی کو و کچھا ہے خور نہ جی بات کو سینٹ ہے ، اس سلنے وہ اندھے اور بہرے کی با تندیجی ۔ سو قیاست کے ووز ہی وہ خیرکی طرف راہ جنمی باتی ہے ۔ این ہے برفاف سومن مافل و حاصیے، محدودے ہے ہو ہی سینٹ اور اس کو خول کر ۔ قیاض میں اور باطل میں تمریز کرتے ہے باصلائی کو اعتباد کرتے اور برائی کو چوڑ تے ہے ۔ وہ فوں گروہ کی جراب ہو سیکت جی ۔ کیا تم اسک سالوں کو سینڈواور میں می خور و اگر

#### كرنف كديد بلي لعيمت فحيول جي كروه. ﴿ (١ بن محرِّ ١٥ م) ١ ج)

# حعرت نوح محاداتعه

۲۹،۱۲۵ وَکَفَدُ اَرُّ سَلَمْنَا فَوْسِوْ اللّٰ فَوْسِهِ وَابْنَ کَلَکُمْ فَیْفِیْرٌ شَہِیْنَ اَلَّ اَلْنَا الاَسْفَیْسُوْ وَالِآ اللّٰهَ وَابْنِیْ اَسْفِافُ عُسَلَیْتُمْ صَدَابِ یَوْمَ البِیْمِ ہِ اور بینک یم نے (صورت) نوح کوان کی قومی طرف ایجاک (ان سے کو) جی جیمی صاف صاف طرواز کرتا ہوں اور) ہے کہ تم احد سک موا کی گی جیدت ناز کرد ۔ کچے جہارے می جی ایک بڑے وروناک ون سک مذہب کا

کھڑریگا: سنگرین کو بہت ہے متی ہے ۔ وسکھ کے نے اللہ تعالیٰ نے معنوت توں علیہ استام کو رسول بناکر و نیاجی جمیعا ۔ انہوں نے اپنی قوم کو کا طلب کرکے کیا کہ است میری قوم کے لوگو! جی جمیمی اللہ تعالیٰ کے ادعی سے صنف صاف خبرہ ادکری ہوں ۔ موخ مت رسی جو ڈکر جرش اس معہود حقیق کی عمیدت میں لگ، بناؤجی کے مواکم کی عمیدت کے لائن جنس ۔ اگر تم نے میری بات مرتود دوی تو بھی ڈرے کہ کیمیں تبلاے اوم ایک و دونائی وان کا اور ایک ا

# متكبرين كى جهالت آميز گفتگو

قَعْمَالُ الْسَلَا الْحَبْدَةُ كَفَعُرُ وَامِنْ فَعُرْمِ مَنظَرَمَكَ وَلَاَبُشَرُ الشَّفَاتَ وَكَابُسُرُ الشَّفَاتَ وَحَامَالُ وَحَامَالُ الْعَبْرَةِ مَا لَمُ الْمَالُ الْحَامَةُ وَحَامَالُ الْحَدَى الرَّالُ إِلَى اللَّهُ الْمَالُكُ مَا كَوْمِيلُ اللَّهُ الْمِي اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ٱلْعُلَا: مرداد دل كما حامت.

مُادِي : عليهل كالبراء أوُورُورُورُورُورُ كُلُو مِرْدِ : عليهراء كالبراء أورُورُورُورُورُورُورُورُورُ

## معترت نوح ممايواب

وروس عَالَ يَعَوْم ارْ مَيْتُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِنَوْ قِنْ رُبِيّ وَالْتِبِي رُحْمَةً

يَّنَ عِنْدِهِ فَمُتِينَ عَلَيْكُمْ مِ الْلِاكِكُمُ وَالْآرِيّ وَالْتُمْ لَهَا
كُرِ مُوْنَ ٥ وَيُقُوم الْآسَنُلُكُمْ عَلَيْهِ مَالَا وَانْ آجُرِى الْآ عَنَى اللهِ وَمَالِنَا يَحَارِهِ الْبَيْنَ الْمُؤَا وَانَّكُمْ كُلُكُوا رَبِيهِمْ
وَلْكِيْنَ اللّهِ وَمَا لَوْمُعَلُونَ ٥ وَلِيقُوم مِنْ يَنْعُمُ وَنِي مِنَ اللّهِ إِنْ طَرِ وَلَا اللّهِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا الْمُؤْلُ فَيْ مِنْ اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا الْمُؤْلُ فَيْ مِنْ اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللللل (صورت) فوق سے کیا: اے میں قوم ایھنا یہ تو ماؤکد اگر میں نہید رہ کی مرف سے ایک واقع ہے۔ ایک واقع ہوئی ہے ہوں اور اس سا نہید ہیں سے کیے رصف (برست) ما فرائی ہے جمروہ جمیں و کھنٹی دو تی ہو تو کہا ہم اس (رحمت) کو جہدے سرمنشوں وی جگر تم اس سے نفوت کر ہے ہواد اس سری قوم احمی اور جمیں و گھٹا ہے سراا جرق اعلیٰ ایک کے در سے اور اس بی تو اس ایکن میں قو بھی ما گھٹا ہے سراا جرق اعلیٰ ایک کے در سے اور اس سری تو اس ایکن میں تو دیکھنٹا ہوں کہ تم فوک جانات کر رسید ہو اور است سری قوم! اگر میں انہیں دھنگار دوں تو کھا اور تھا ہے گئا کہ میرے ہوں اس ایک ایک جن اس کے خوار نے میں اور سے بی اس کے خوار نے میں اور نے جی اس کے خوار نے میں اور نے جی اس کے خوار نے کی جی اس کے خوار نے کی جی اس کے خوار نے کی خوار نے کی جی اس کے خوار نے کی خوار نے کی ایکن اور نے جی ہی ہی ہی ہی ہی ہی اس کے خوار نے کی اس کو کی اور نے جی ہی ہی اس کے خوار نے کی اس خوار ہوا تا ہے ۔ ب

نَكُوْمُ مَنْكُمُوْهُمَا وَيَمْ مِنْ الْأَوْمِ كُونِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ كُوحْ يُرْسِلُوكُونِ عَلَى وَفُرْمُ مِ مندرال

ووركرف و ١٤ - فكلف والا . كارد اسم فاعل .

وَحَقَيْهُمْ : ﴿ مِن مِنْ أَن كُودُو وَكُرُوبًا مِنْ مِنْ أَن أَن كُولَكِنْ وَبَا مِنْ وَكُنَّا الْمَ

ا مُوْ اُونِ فَى : ﴿ وَهُ كُمْرُوا كَلْ بِ - وَهِ حَمْرُو لِيكُونَ بِ - وَوَ لَكُونَا لِكَ مَعَادِنَ . كله مايو

کھڑنے: سعنوت تورایش اصلام نے ہوئے ہی کہا کہ اے سری قوم ا بیٹک انسان ہوئے میں ہم سب برا بر ہی گمرانسان اور بٹرہونا، تبوت و رسانت کے مثانی نہیں ۔ میں اللہ تھائی کی طرف سے اپنی نیوت و رسانت کے روش والاک لے کرآ پاہوں ۔ اگریہ صورت بٹرید کے انتہارے میں سے میں جہارے بی جیہانسان ہوں گم یاطی فضائل و کملات اور آبات بیٹت کے انتہارے میں ٹر سے مماز ہوں ۔ التہ تھائی نے کمی استحقائل کے بقیر محض لینے فضل سے کچے اپنی تبوت و رسانت سے سرفراز فردیا ہے ۔ میرید دو فن حقیقت تم برع شیر مادر کھی کروی گئی ۔ کو کھر محجرد فردر نے جہیں اند صاکر دکھاہے اس سے سری نبوت شہی ٹھر ہنمیں تیل ۔ اللہ نے سیرے ورج جود حمت جمیس دی ہے تم نے اس کی آثار جمیس کی بلک تم اس کو بھٹلاسٹ کے ۔ بتیاری اس کوایست و نفرند کے باوجود کیا جی النہ کی حادث و رحمت کو تبیار سے کے باتد و ویں ۔

اے سری قوم اگر بالفرنی میں قبدارے کینے یہدن خریب اور خدا کے مختص بندوں کو اپنے پاس سے معاووں تو آگر بالفرنی میں قبدارے کینے یہدن خریب اور خدا کے مختص بندوں کو اپنے پاس سے مکان سراسرے افسال اور کے داپ کو کون دخ کو ۔ کا ۔ اپنے مختص بندوں کو اپنی مجلس سے مکان سراسرے افسال اور کا میں ہے ۔ اپنڈا چہا سے بہت میں بنس کے مندوں کو اپنی مجلس سے مکان سراسرے اس بنس کی میں کی جہت کے بندہ ایمان والعامت کے ذراجہ اللہ کے اور یک مقبول ہو باتا ہے الیے لوگوں کو رو کرنے کے کہ بندہ ایمان والعامت کے ذراجہ اللہ کے اور یک مقبول ہو باتا ہے الیے لوگوں کو رو کرنے کی کمی کو جاتی جس

میں یہ وجھی کیسی کرنا کہ میرے پاس بالی دودات کے فوائے ہیں ہیں کو تم میت و طرف کا ذرایعہ مجھے ہو۔ جہی و حوات ہی ہے میری فرش بالی حمیان ہیں۔ میرے نزدیک بالی و دوات کاہو نا بات ہون سب ہرا ہر ہے کہ تکرید سب فائی بی اور ان کے ہوئے ہے کئی کی حوات و شرف میں اضاف نیمی ہو تا اور ان کے نہوے سے کوئی حقیرہ کم تر نیمی ہو جاتا۔ موت و شرف کا دو و مدار تو ان فوائی ہر ایمان اور اس کی اطاحت ہر ہے اس کے لیات می شرب کو الند دورہ الاشر کے۔ قر کی جددت اور فوت کی طرف بھا تا ہوں ، میری و عوت ہر چھوٹے بڑے کے لئے عام ہے ہوا ہے قبول کرے کار فوت کی طرف بھا تا ہوں ، میری و عوت ہر چھوٹے بڑے کے لئے عام ہے ہوا ہے

مرب می بنتی کمی کر مراغیب کی باتوں سے والنگ بوں ۔ بچے تو سرف وی کچ معنوم

ہے ہو تھے اولے تھائی کی طوف سے بدآ دیا ہاتا ہے اور میں قرشنہ ہونے کا دھی ہی جہس کرے بھر سی تو ایک اضاف او اعتد کا مجھا ہوا رسول ہوں ، جن لوگوں کو تمہی کی منظی کی وجہ سے قرائل و حقر محصة ہو میں اوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اولہ کے ہاں ان کو کوئی اعرو ٹواب جمیں سے گا ان کے باخل کا حال بھی النہ ہی تو معلوم ہے ، اگر و بھامر کی طریع باطن میں بھی ایا تدار ہیں تو این کو افتد کے بلی طرود جم و تو اب سے تھے میں توان کے علیم کو دکھ کرون سے معلا کرتا ہوں ۔ فیقا اگر میں میمنی فی اور مکمان کی بنا م ان کو دہنے باس سے تعلق دوں تو بلاشہ میں چالوں میں سے ہوں گا۔ (این کھران میں اور مکمان کی بنا م ان کو دہنے باس سے تعلق دوں تو بلاشہ میں چالوں میں سے

## قوم نوح کی ہسٹ د حرمی

٣٠ و النَّانُوخُ قَدُ جَدَّلَتُنَا فَاكَفَرْتَ جِدَالَتَ فَالِتَنَا بِمَالَتِكُنَا إِنْ كُنْتُ مِنَ الشَّهِ فِينَ ٥ قَالُ إِنْسَا يُلْتِكُمُ مِن الثَّهِ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمُ بِمُنْجِرِيْنَ ٥ وَلاَ يَنْفَعُكُمْ لَصْحِيَّ إِنْ اَرَحْتُ اَلْ الْمَنْحَ مَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُومِدُ أَنْ يَكُونِ يَكُمُ هُ مُورَّ بِكُمْ اللهِ تُرْجَعُونَ ٥ مَمْ يَعَوَّلُونَ الْمُنْرَفِّ وَلَيْكُمْ مَنْ اللهِ يَعْرَفُونَ الْمُنْرَفِّ وَلَيْهِ الْجَرَامِيْ وَانَابَرُ مِنْ مُعِنَّا أَصْرَفِينَ ٥ الْمَا يَعْوَلُونَ الْمَنْرَفُ وَالْمَالِيْ الْمَنْرَاتِيَةُ فَعَلَيْنَا

ور کین گے کہ اس فرج او نے م سے عمام کی ایس فرام سے بہت عمام کہ چا موجی چرے و بھی و حمار باہے ہی کا سے آدار تم اس کو روک نہ سکو گئے اور میری فرخوجی شہارے کا آگروہ جاہے گاور تم اس کو روک نہ سکو گئے اور میری فرخوجی شہارے کام جس آسک کو جی شہادی مسکی جی طرخواجی میں کی طرف جس اوت کر جاتا ہے ۔ کیادہ ہے کچھے جی کہ اس نے افرازان افود بنا لیا ۔ آپ کر دھیے کر اگر میں نے تو و بنا بیا ہے تو اس کا گھا تھ ہے ہے اور میں مارے کی جون سے بری بوں ۔

تعظر سے: \*\* صغرے نورتا علیہ اسلام کی محفظ من کر ان کی توم حدثے تجی ادر بست دحری کا

مطاہرہ کرتے ہوئے جانب و یا کہ آمیہ بھارے ماق توب بھٹ و باہوڑ کرچکے، اگر آمیہ اپنے نبوت سے وجوے اور مذاہب کی وحید بھی سکھینی تو و وہذاب نے آئے ہی سے آپ بھی قرارتے وسینے ہیں۔

صفرت قرح عند اصلام نے جواب جی کہا کہ سرے افتیاد میں قود موت و تعجیعت تھی ہو سی نے کردی ۔ دہاعت کالا ناتر وہ اللہ کے اختیاد میں ہے ۔ جب اس کو منظور ہو کا عذاب آجائے گا - اس وقت تم اس عذاب سے جمیں نے سکومتے اور نداس کو جل سکو سے ۔ اگر اللہ نے ازل میں شہادی گرای کا ادارہ فراجیا ہے تو میں اس کو جس بدل سکتا ، اس صورت میں سمری تعجیب و ظہر خواجی حبارے نے فائدہ صندت ہو گی مور تم بلاکت سے ند نے سکومتے ۔ اللہ ہی میں اس کو جمعتانے مور و کار ہیں، جس اس کے اطاح ہے محل کر ناچاہتے تھا گر تم فراپ عنو و کی ہنا ہو ان کو جمعتانے دے ۔ ایک ون جس اس کے اطاح ہے محل کر ناچاہتے تھا گر تم فراپ عنو وکی ہنا ہو ان کو جمعتانے

میران تھان ۔ فردیا کہ اے فرح ، کیا کافریہ بکتے ہیں کہ یہ سب بائی آپ نے بہتی طرف سے گڑوں ہیں ۔ آپ ان سے کردیونک کہ اگر بہیغام میں نے فود گھڑیں ہے تو سمیرے ہیں جم کا دیل بھی جھ بری ہو گاہ د جن جمائم کا دخاب تم کرتے ہوئیں ان سے بری ہوں ۔

(موابب الرحمن ٤٩٠١ أو المارموارف القرآن الأمونانا محد اوريس كالدحنوي ١٩٧٥ و ١٠)

# حضرت نوشح كوكشي بنانے كاحكم

ه ، ١٠٠ وَأُوْحِيَ إِنِي نُوْحِ أَنَّ لَنَ يُوْءِ مِنَ مِنْ قَوْمِيكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ أَمَنَ فَلَا تَبْتَئِسُ مِنَا كُنُوْلِ يَغْمَلُونِ ٥ - وَاصْبَعِ الْفَيْكُ بِاعْيُنِفَ وَرْحَيْتَ وُلَا تَنْفَاطِئِنِي فِي الْفِيْنَ فَلِلْمُوَاءِ إِنَّهُمْ كُفُرَ قُونَ ٥ - كُنُصُنَعُ الْفُلْكُ \* رَكُنَهُ مَنْ عَلَيْهِ مَلَاثُونَ قَوْمِ سَحِرَوُا مِنْهُ الْكُلُونَ لَمُنْكُونَ وَامِنَا فَاتَا مَنْ عَلَيْهِ مَلَاثُونَ عَمَا تَسْتَعُرُ وَلَ ٥ - فَسُوْفَ تَمُلُمُونَ وَمَنْ يَأْتِيهِ عَدَابٌ يَتُعْزِيْهِ وَيَجِلُّ عَلَيْهِ عَدُابٌ يَتُونِ لَهُ وَيَجِلُّ عَلَيْهِ عَدُابٌ مَنْهُونَةً مَا مُؤْنَ وَمَنْ يَأْتِيهِ عَدَابٌ يَتْعَزِيْهِ وَيَجِلُّ عَلَيْهِ

اور (معنرت) فرم کی طرف وق جمعی کی که شیندی وم می سے اب کوئی ایمان

ردالان آگا کم جو لاچار سوجو کچر به او کر درجدین آب اس به مختین نه بول ادر الله فوج آخر براری نگرانی بی ادر براری دی کے معابق ایک محلی بناؤ ادر خالموں کے حق میں مجد سع بات نہ کرنا کے نگر دہ خرق کے جاتیں ہے اور (صورت) فوج تو تھی بنانے کے اور جب ان کی قوم کا کوئی مرداد ان کے پاس سے گزر کا تو وہ ان (عورت فوج) کا فراق ازا کا در صورت) فوج کے اگر حم بم بر شعبہ ہوتو ہم می اسی طرح تم بر بنسیں ہے ۔ بہت بلا انہیں معلم ہو جائے کا کہ کون ہے دہ میں بر مذاب آئے گا اور اس کو دسوا کروے کا ادر کس بر

وائن عداب حركاب. من الشاعد المكارسة

مُحَلَّحًا:

بب نجي رقس دقت راکز

يسيدن المرابوع ودانع متول عاساره.

کھڑنے کے : صحفرت ہوج علیہ انسانع ایک زمائے تھے۔ اپنی قام کو امند و نعیجت کرتے رہے گر ان پر اس کا کچے اگر نہ ہوا ۔ آخر ہمیں توج فرائے حضرت نوح علیہ انسانع سے اس عذائیہ سے ہما آنے کا مطالبہ کیا جس کی اوا ان کو و حمیہ سزتے رہنے ہے تو حضرت نوح کے آباد کی اے اس توج میں سے ان وعاد کی ۔ اس وقت اللہ تعان ہے وی سے ذرایعہ حضرت نوح کو آباد کی کہ اس اس توج میں سے ان لوگوں سے جود جو اب تک ایسان المانچے ہیں عزیہ کوئی شخص ایسان مہیں لائے گا ۔ آپ کو ان پر افسوس کرنے کی حزورت نہیں ۔ جس عذاب کا یہ توک خال ازار میدیں اس کا وقت تزدیک

است ٹورج اسپ آپ ہماری تعلیم سکے مطابق ہماری نگرائی میں ایکسہ محفق تعمیر پیکٹھ اور ان کاٹروں میں سے محمق کو پہلسف شکسسے مجہ سے عذائب دور کرنے کی در ٹواسست نہ کرنا ۔ بٹایشر پ لوگ ٹرڈ سکتے ہوائمیں مصلے ۔ ان کی ٹرقابی کا مکم قسی ہے ۔

ہر صفرت نورج علیہ اسلام الندے مکم ہے سطان کھی بنانے میں مشغول ہو گئے ، جب ان کی قوم سے سرور وں میں سے کچھ نوگ ان سے بس سے گزر نے توان دراو تشعر کہنے کو اس فوج ا بہتے تو تو بتغیر تھے اب یزمی ہو گئے ہو ۔ وریاسے اور خشی میں اٹنی بڑی کھی جل گ ۔ می تم و ہوائے ہوگئے ہو۔ حفزت نوح علیہ انسام نے ان کو جائے ویا کہ جس خورج بنای و ناوی قرار وے کرآیا تم ہمارہ فراق ازا رہے ہو اکنوں ہم ہی جس طوائی میں قصیت و کچے کو جہارہ فرق اوائی ہے ہور جس بنای قرار ویل ہے ۔ جست بنار جس معلوم ہوجائے کا کرونیا ہی کس ہر وسواکن مذہب آنا ہے اور کس ہر تفریت میں میٹر قائم مہنت واقع میں ناوی ہوگا۔ بھائی تا جس کے جائی قوم فرح پر طوفان کی شکل میں اعتد کا عذاب آیا تو مب فرق ہو گئے اور عالم بر زرخ میں انتخاصی جائی قیمست نک ان ہر وزرب ہو کا رہے گا۔ جرقیاست کے دور من کو دور فرخ میں وقی ویا بالے میں۔ جہاں وہ بھیل بھیل میں مادہ میں جنگار ہی گئے۔ اور جب الرحن میں دورون اوران

### عذاب إلين كي أمد

٠٠٠ حَتَّى إِذَاجَاءَامُرُمَا وَفَارُ التَّنَّوُرُ قُلُلَا الْحَوْلُ فِيْعَامِنْ كُلِّ زُوْجَيْنِ أَسْنَيْ وَالْمُلَكَ إِلَّمَنَّ مُبْنَ عَلَيْدِالْفُولُ وَمُنَ أَمَنَ • وَكَالَمُنَ مَعَوْلًا فَلِيْلُ •

جہاں تک کر جب بماراحکم آبہ کہا ور تو د (خشب الی) جوش میں آئیا تو ہم نے کہا کہ (اے فرع) بن کھلی میں برقسم سے جانوروں کا ایک ایک ہو اور کہ او اور ایسے نگر والوں کو بھی (اس میں مواد کر او) موائے ان کے جن کے بارے میں بھارا فیسل ہو بھا اور جو توک ایس سے آئے (ان کو بھی مواد کر او) اور

اس کے ساتھ قوبہت خود ہے۔ اس ( بانی) ہے جوش ہوا ہدہ ایکٹ کا رفود فور کے سامنی۔

للنور الرائان ال كالواما

تعظر سنگے: ۔ میر جب عذاب کے مشعنق اللہ کا سکم تیمیا تو آسمان سے موسنا وحاد بدش برسند گلی در میں بھی بنتی لیگینہ گلی اور روٹی پائے کا تنور ہوش درنے دگا۔ اللہ تعیلیٰ سلے صورت تورج علیہ اسلام کو جھلے ہی برآد یا تھا کہ جب اس تحق سے بائی لیسند گلے توال ایسان کو نے کر محلق میں سوار ہو بھانہ ۔ وہن حمیاتی کے مطابق تنور کے لیلنے کا مطلب یہ ہے کہ دوئے ذہری سے چھے بالوٹ بڑے عبدان تھے کہ آگ کی جگر تنور میں سے بائی اہل پڑا ۔ جمہور سنف و علف کا مجل بھی آتے ل ہے ۔ جب عذاب کی طاحت نجیزہ کی اور تورے پانی وینف کا والد توبی نے صورے ٹوج کو حکم ویا کر ہر قسم کے جانوروں میں ہے جو اضان کے سے کار آمدیں اور پانی میں زندہ میسی رہ سکتے، ایک ایک جو ڈا (ایک تر اور ایک اور ایک موبی میں لیپنے ساتھ سال و الیٹ جل و حیال اور موسموں کو بھی اس محقی میں مواد کر اور دوائے ان او گوں کے جن کو فرق کرنے کا فیسلام کے ہی جانے ہے۔ صورت قرح علیہ السلام کی ہوجی وہلد اور صورت فوج کا بریا تمنیان، و دوان کا رہے۔ سن مسیق عدلید القبول سے بھی و دونوں مراہ میں۔ (اس کثرہ ۲۰ اور)

## كفتى يرسوار بون كاحكم

ام. وه وَقَالُ الْ كَبُوَا فِيْعَا بِشِمِ اللهِ مَنْهِ مِنْ وَمُوسَعًا وَانَّ رَبِينَ تَفْتُوْلُ رَّ جِيْمٌ ٥ وَمِنَ تَجْرِي بِعِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِينَالِ الْحَ وَفَافَى فُوْحُ وِابَنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَثْبِنَنَ (رَكْبَ تَفَعَلُ وَلَا تَكُنُ حُمَّ الْتَخِيرِيَّيْنَ ٥ قَالُ سَادٍ فَيَّ إِلَى جَمَلِ يَتَضِعُونِي مِنَ الْفَالْمِ وَقَالُ لَا عَمَامِمَ الْمَيْوَمُ مِنَ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَجْمَ وَحَالُ بَيْنَهُمُ الْمُؤْمِّ فَكُانَ مِنَ الْمُفْرَةِ فِيْنَ ٥

ادر (تعویت) فوج نے کہا کہ اس تعلق میں مواد ہو ہو ۔ وس کا پلنا اور شہرنا اللہ کا کے نام سے ہے۔ بیٹل سراد ہا سعاف کرنے وہ موہران ہے اور وہ کھنی میں تو گوری کے نام ہے ہو اور وہ کھنی میں تو گوری کے نام ہے کہ میں موجوں میں بیٹلے گئی اور (عوست) فرج سنے موجوع مواد ہو جا اور کا فروں کے ماتھ در وہ اس نے کہا کہ میں اللی کمی میں اللہ کا کہ میں اللی کمی میں اللہ کا کہ میں اللی کمی میں اللہ کا کہ اللہ اللہ کا کہ وہ کا اور دو نوں کے ورمیان ایک موج ماتی ہوگئی ۔ مودہ می فرور میں ۔ مودہ میں میں میں کی کھنے کے کہ کھنے کی کھنے کی کھنے کے کھنے کی کھنے کی کھنے کے کہ کھنے کی کھنے کے کہ کھنے کی کھنے کے کھنے کی کھنے کے کہ کھنے کی کھنے کی کھنے کے کہ کھنے کے کہ کھنے کے کہ کھنے کی کھنے کی کھنے کے کہ کھنے کے کہ کھنے کی کھنے کے کہ کے کہ کھنے کے کہ کھنے کے کہ کھنے کے کہ ک

إلى تحقيقا : منه واربوجاة مركوب عامر-

شبتی دیگا: اس کرمادی کرنان اس کامنان برقیق نے اہم طرف. همژ شبقه: اس کار کا راس کا فیرنان ارتباقی مصر رسی. تشکیل: استخدار میں کا در دالک بلک کوئل نے اہم طرف وصد رسی.

يْقْمِيكُنِيْ: (وميل حاهت كرس كارو تجريب كار مِعْرَثُ معارع.

کھڑوئے: صفرت فوق طیہ السلم نے اندے عکم کے سابق کہنے ما تھیوں کو محلی ہی ہوا۔ ہونے کا حکم و با اور کیا کہ تم اس کے فرق ہونے کا اندیشہ ست کرد کے تک اس کا بالداور فہرناسپ اندی کے اہم کی برکت سے ہے ۔ بالشہد سمیر میں دو کار بھٹنے والا اور مہربان ہے ۔ نہائت کا وارو مداد کیا کی رحمت ہے ۔ یہ کھٹی تو نہیت کا کابری سیسب ۔ لہذا تم الند میر مہروس رکو ۔ ابعثی مغربان کا بھی بھی کو آمت کا معلیہ ہے کہ ہم اندی باست ہوئے کئی جی سوار ہو جاؤ چھاتچ وہ اوک اس محلی جی سوار ہو گئے اور محلی ان کہ لے کرمیراڈ جسی بلند سابوں جی جل دیں شی ۔

کھی رواند ہوئے سے بہلے صفرت قری سے اسپندیتے کھان کو ہو کھی سے ملیم ہ تھا، آواز و سے کر برک اے میرے بھٹے اللہ پر ایران سے آبار مرارے سات کھی بھی ہوا ہ ہو با اور کھڑوں کا سات بھوڑوں ہے گا ہا ہا ہو با اور کھڑوں کا سات بھوڑوں ہے گا ہی ہی ہے جات پا تھے ۔ بھٹے نے جائب ہا گر گھی کی کی موروث ہیں جی بھی بھی جی تو کہ ہے بھی ہے گا۔ اس وقت تھ بالی بھی بھی جی تو کہ بالد بھیلا پر جی کا ابنانوں کا جو جے بال بھی بھی بھی ہوئے کو بواب و یا کہ بسر اور اس وقت تھے بالد المرب نے بھے کو بواب و یا کہ بسر کی معمول سیاب بھی بھی ہوئے ہے گھی ہے تھا ہے تا ہے ہی موروث ہیں ، مواسلے اس کے جس پر الاد و حم فران و سے بھیا ہو جی اس کے حکم ہے تھی ہے جہ وہ اس کے حکم ہے بھی ہوئے ہو کہ اس کے جس کے الاد و میں کہ میں ہوگئی کہ بنانہ کی ایک بڑی مورخ این ووقوں کے در میان میں والے وہ کی در میان مال ہوگئی وہ دکھوں کے در میان

(معارف القران ازمولانا محد اوريس كالدعلوي - 34 ا 46 معارف

# زمين كوياني نكلنة كاحكم

٣٠٠ - وَقِيْلُ يَارُشُ الْلَهِنُ مَانِي وَيُسْتَصَاءُ ٱقْلِمِنْ وَغِيْضَ الْمَمَامُ

وَ تُشِيَى الْاَشَرُ وَاسْتُوتُ عَلَى الْيَعُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعَدُ الْكَتَوْمِ الظَّيْلِمِينَ هِ

دو مشکم بواهست زمین این پانی نگل سله اود است آسمای هم بساور پانی شکعا و پاهیا ور کام شام بوخمیا اور کلنی جودی (دبسان) مرآ خبری اور کید و پاهیاک ظالون م رید

ينين أثال أناعار

أَفُّلِهِينَ : ﴿ وَمَمْ جَاءَ تَوَهُو جَاءَ إِمَّا مُرَّاعُ عَامِرٍ .

عِيْمِيْقِي: ﴿ وَوَهِي مِن مِنْ مِنْ مِلْ مُولِكُمِ وَإِلَيْهِ مِنْ مُعَلِّمُ مُولِكِهِ مُعَيِّنُ ع والن يجول.

مُعَوَّة : ومَهرمُ في ووالمَعني السَّمِن.

اُکیٹیٹوٹوٹی : ۔ ایک پیداز کا ہم ہے ہیں پر صورت نوع علیہ السنام کی تحقق خواہوں سے بعد خمیری خی -

گھڑے : ہیں سب کار طرف نے سیب فرق آب ہوئے اور سلمت میں سامت دے تر اسلمت میں سامت دے تر المسلمت میں سات ہوئے اور سلمت کی جو سامت دے تر المسلمت اور آسان کا برسایا ہو اقدام بائی فکل سے مور آسمان کا برسایا ہو اقدام بائی فکل ہے مور آسمان کا برسایا ہو تا کہ اور کی سامت میں جو دی بہلا میں آب دو کر اور اللہ تعالیٰ سفہ کا و دائد تعالیٰ سفہ کا مواف کا بات و دو دائد کر دی گئی کہ سامت اللہ سامت دور کر دیا کہ کہ انہوں سفہ دار و این کے سامت اللہ سامت دائد دار دو این رحمت سے دور کر دیا کہ کہ انہوں سفہ دار میں سامت کا موق کی تھی۔ دائد دار دو این رحمت سے دور کر دیا کہ کہ انہوں سفہ دائر این سے سامت دائد سفہ کی گئی۔

### حصرت نوح سمی وعاء

هَ \* ، \* وَمَلَا فِي ثُوْحٌ رُبُّهُ فَقَالُ رَبِّ إِنَّ الْبَنِي مِنْ أَهْلِيْ \* وَإِنَّ وَعُمَدَكَ الْمُعَنَّ رَافَتَ اَحُمَعُ الْمُعْكِمِينَ \* قَالَ يُنْوُحُ إِنَّهُ فَيْسُ مِنَ اَهْلِكُ وَإِنَّا عَمُلُ غَيْرُ صَالِحٍ ثَهُ فَلاَتُسْفَقِ سَالَيْسَ الكَ إِمِ عِلْمُ وَإِنَّ أَعِقُلِكَ أَنْ تَتَكُونُ مِنَ الْجُعِلِيْنَ \* قَالُ رُبِّ إِنْ أَنْ ٱحُوَّدُيِثَ أَنَّ ٱسْنَعَلَاكَ حَالَيْشَ بِيَ بِعِ جِلَمُ عَادِلاً تَعْفِرُ إِنَّ وَ تَرْحَمَيْنِي ٱكْنَ لِمِنَ التَّحْسِرِيْنَ ٥

اود إحترت) قرح سفالها دب کو پاکر کر کیا کرس سیست دب اسیا بیت قد سیست گردالوں بی سے تھا اور تیزاہ عدہ پرس ہا اور قرصی سے بزاحا کم اپنے - اللہ تھانی سفا قربا پاکہ اس قوج ا بینگ وہ تیزے گر دالوں میں سے اپنی ہے کو نکہ اس کہ حمل ایج نہ بیٹی ، مو تو بچہ سے المی بات کی درخواست پر کر جس کا تھے علم بی بھی سی تھے تھیمت کر تا ہوں کہ (آئندہ) تو بدلوں میں سے درجو تا - حضرت فوج نے کہا کہ اسے میرے دیا اسی ایک بات کا موالی کرنے ہے جس کا تھے علم بھی میں تیزل بانا ما المقابوں اور اگر تو جامع معاف نہ قرارات کا اور بچہ بر میر الی نہ فرائے گائی میں تقدمان الحالے دانوں میں سے بوبائدں گا۔

گھڑے: ۔ حضرت نون طبیہ اسالہ کو اپنے بیٹے نے کفر کا حال میچ طور پر معلوم نہ تھا ۔ انہوں نے علیمری اور نسبی قرارت کی ہو ہر یہ خیال کیا کہ اس کا جنا ہی ان سے الل میں سے ہے ۔ اس سے انہوں نے انہ تھان سے دعارتی کہ اسے میرے می وروکا رہ میرائز کا تو میرسے الل میں سے ہے ۔ ور تو نے میرے اس کی بہائے کا دعدہ ممیا ہے ۔ باشیہ تیرا وعدہ میں ہے اس سے قر میرے بیٹے کو ڈوسٹ سے بہائے ۔

آیت کار مطلب بھی ہو مقاآ ہے کہ حفرت تو رہ سے اصلیم سفیفیٹے کے ڈ دینڈ کے بعد وعارکی ہو کہ موا بیٹائو مہرے اول سی سے تھا اور تو سے مہرے اول کو پھانے کا وجہ کیا تھ اور تو مسب سے زیادہ علم و لا اور مسب سے زیادہ انساف کرتے واٹا ہے ۔ تیرے حکم کے خلاف جسمی ہو مشاً ، ہمرمع بیٹا کو دریلاک ہوجی ۔

اللہ تعالی نے قرب اے نورہ اتبرہ بیٹان لوگوں میں سے جسی تھا جن کی نہیت کا جی نے وہ و کو تھا ۔ آگر چہ قرارت کے اعتبار سے یہ تراجیّا ہے ، مگروس کے اعمال صوفح جیسے ہے ، اس محت وہ تبرے ایش جی سے جسی جگر کافر ہے ۔ ابی جونے کاواد وہ او نسبی قرارت پر جسی جگروین کی قرارت پر ہے جو بخرکی وجہ سے منتقبط ہو گئی ۔ مسعم و کافر کے درمیان کوئی وشتہ جسی ہو گا ای سے وہ کیک دو سرے کے وارث جسی ہو تھے ۔ لیس نجی کے معمل دل تو وی تو گھر ہو تبی جربی ہو گا ہ م اییان افتی ہو۔ اس کی کالی انہوں کریں۔ موق کا سے ایسی بات کا موال یہ کرچس کے میچ یا خدہ ہوئے کا بچھے معم جیس ، محققی میں جیس تعیمت کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا موال کرتے تم ان اور انوں میں ہے در ہو بالاہو جانب واز کمکی کی بنا پر الیسی چڑکا سوال کرتے ہیں جس کالیں کو علم جیس ۔

جب معومت نوع علیہ اسلام کو اپنے موالی کار شائے الی کے خلاف ہونا معلوم ہو گیا تو فورا تشوع و عاجزی کے ساتھ اند تعانی سے معفومت و دصت کی درخو است کی کہ اسے سیسے میوارد کی ایش ہیڑ کا تھیے علم و ہو آئندہ اس کے ہارے میں سواں کرنے سے جی تیری بناہ ما لگیا ہوں اور شغشت بدری کی بنام لیسنے کالراؤ کے کی نجات کی درخواست کی شکل میں جی سے ہو خطاہ طوش مرزد ہوئی اگر تو میری اس خطاء کو معاف ریکس اور کی براج میں قربانے تو میں ضارہ شخانے والوں میں سے ہو بیاؤں گا۔ (موجب انرخی ۲۵ سے ۲۰ سارد رہ العمانی ۱۳ رویا 10 سے 10 سے 10 سال

## حعزت نوح مو کھتی ہے اتر نے کا مکم

د الله المنظمة المبعثة المبعثة المبعثة المنظمة المنظم

عَيْمًا: وَالرَّامُ وَكُولُتُ الرَّامُ

کنظری کی: استحدیث عمر دامنی احتد عداست روابعث بهدی جدب تحقی جودی پهرا ( بر عمبر منی تو حعرت خرار دارد این سک ساخی کچه د نوان یک جب تک النداشته باد کفتی سی بی خمبری د ب بر مهر ا مند تعان سنة ان کو کفتل سے افریق کا فکم ویا ایستانی از شاہ فردیا کہ اب تم بھیری عوف سے اسلامی اور بر کتن سے م اسلامی اور بر کتبی سے کر اثر وجو تم ہر اور ان معاصور، بر فازنی بوردگی جو قبیارے ساتھ بھی ۔ آپ سے ساتھوں کی مسلمان نسل کو بھی اس مقامتی اور بر کت سے حسر سے کا ۔

جر فردیا کہ جہارے ساتھیں کی نسل سے کچا ایر اوگ بھی ہے ابوں سے ہم ایسان جیسی ا مائیں گئے ۔ ہم ان کو د نوجی کچہ ۔ وزیک عیش دآرم ویں تے۔ چربے کم دیشرک کی وجہ سے کفرت میں یہ اوگ دردناک نفر ب سے دوردز ہوں تے ۔ کافرد نیاس جو فالی کام کرنے میں ان کا بعداران کو دنیابی میں دسمورج آرہے ۔ فقرت میں ان کے سندون ہے مواکح شہر ۔

### غيب كاخرت

أَنْكُ رِمِّنَ ٱلْمُكِّرِ الْفَيْبِ أَوْجِيْهَا إِنْكِتَ وَمَاكُنُتُ تَفْقَعُنا الْمُحْدَا الْمُعْدِينَ وَمَاكُنْتُ تَفْقَعُنا الْمُعْدِينَ وَلَا تُوْمُنَكُ مِنْ قُبْلِ لَهٰذَا لاَ فاصير الْمَالِنَ ٱلْمُاقِيدَ لَا مُعْدَالاً فاصير الْمَالِقَيْدَ الْمُعْلِقِيدَ وَمِنْ قُبْلِ لَهٰذَا لاَ فاصير الْمَالِقَ الْمُعْلِقِيدَ وَمِنْ أَنْفُولِهِ لَهُ اللّهُ ال

یدا باقی انجیب کی طریعتی ج بھاپ کی طرف دی کرد ہے ہیں۔ اس سے قطط نہ تو ان ا باقوں اکوئٹ جسنے مجھے اور ز آپ کی قیم ۔ مو آپ حمر کچھے ۔ اچھا بنجام تو برامز گاروں بی سکے شعاب ۔

کھڑے؟ ۔ اس آبت ہیں آنجھڑت میں اور علیہ وسلم کو افاعی کر کے قربہ یا کہ طوائ ہوئے ہے۔
یہ واقعیت خیب کی خربار ہیں ہو ہم نے وق کے فرانع آب ہی کے قدامید تا کہ بہت ہے ان کو جھٹے ہے
انہوں بولینے ہے ۔ اور نہ آپ کی فوم کو ان کی خبر تی ۔ آپ ہی کے قدامید من کو ان واقعات کا علی ہوا آپ ان کو عمیک ہی حرج بہن کر شہیں جس طرح یہ واقعات ساجزاً سرتی کشف ہی ہوری ۔ اگر آپ کی فوم کے لوگ بڑے کھے اور تاریخ اعام ہے واقعات میں ہوئے تو جرد کہا جا سکما تھا کہ آپ نے
یہ واقعات ان لوگوں ہے سی کو بیان کو ایسے ۔ بیش جب ہوری توجی میں ہے شرب اور آپ
یمی معمیر جانم کے کئی وا مرب ملک میں اور آپ ہو ایک معمیر جانم کے کئی وا مرب ملک میں انہوں تو چرائی خبر کا ذراید وتی کے موداور کہ ہو

اگر میں روشن دلائل سے بعد بھی۔ بدیافت آپ کی بنوت ورساست کور والی تر آپ

یمی ان کی بغد اود تکلیف» د باتول میرای طرح مبرسته که لمی چی طوح حفوت فوتا عند انسام. خفه مرکبانی -آخرکاد بریمیزگادی کامیاب بوستیمی -

#### حعنرت جووتمكاواقعه

اللہ تو آن کے حورت ہود کو قوم ہدا ھی مہموث قرباہ ہو اپنے ڈیل ڈول اور قرت ہ ا خہامت کے اعتبار سے ہودی دئیا ھی مماز تقی ۔ من کے شہر نہاںت مرسز و ہودا سیا ہے ۔ تعمیل ہ ہاخوں اور مولٹی کی کڑن تھی ۔ چرجب انہوں ہے حصرت ہود طبہ انسان کی وجوت کو تشکرا یا قو اللہ تو بن نے من کو قبہ علی ہونا کرد یا اور تین سال تک ان پر بارش یہ ہوئی ۔ حصرت ہوہ طب انسان ای قوم کے فرو تھے ۔ یہ واک ٹرک و بدت پر اسی میں ہتا ہود دوات و فروت کی کڑت کے حبیب نیابت معرود اور خود مربھے اور انہیا، ور من کی انہاج کرنے والوں کو حقادت کی تعمرے د کیمینے تھے اور ان کا فرق ان الے تھے ۔

## حعنرت ہود سمی تعیوت

الله علی علید آخاهم هُوْذَا وَقَالَ فِقُوْم اعْبُدُ وا الله حَالَتُهُمْ مَنَّوَ وَقَى الْعَبُدُ وا الله حَالَتُهُمْ مَنَّوَ وَقَى الْعَبُدُ وَاللهُ حَالَيْهِ الْمُؤْمِّ مَنَّا اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِّ وَقَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِّ وَالْمَثَنَّكُمُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِّ وَالْمَثَنَّةُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَثَنَّةُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَنْ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَل

تم پر خوب ور للمیں برسائے گاور (ایمان و محق کیا برکت ہے) مہیں توت دے کر عباری سرجودہ توت کو بڑھا دے کا اور تم نافرمان ہو کر رو گروائی ہے

فَحَوْ فِي: ﴿ اللَّهِ يَجِمِيدِ الكِيارِ فَقَرْتِ عَامِقٍ .

البهت برہنے وال ، وُرکانے موافق ،

اَشْرِيعَ ﴾ : المعرب بروطب العلم في اين قوم عد كما كما تم عرف الند كي همبوت كروجي ك سوا تبدا كوني معبود منسياء ترية محض ميط محتاه سدين كواينا معبود اور الند تعالى كالشريك تغمرا د کھا ہے ، اس تم سے اس تعمیت کا کوئی بداراد رسداد نسر تبعی مابیاً ، سرواجرد تواب تواس عند کے ذریعے جس نے مجھے بعد انجاہے ۔ وی مجھے دنیاجی، وزی دیا ہے اور وی مجھے آخرے میں نواب و سه کار کما هجیمی انتخ جی مثل منبع که تم جوت و **چ**اور من و باطل میما فرق کرسکو .

ے مری توم! سے تبین نعجت کرناہوں کہ قرمغرد معمیت کو ترک کرے نویہ د استغفاد سردنگ ماؤر اند تعالی ہے دیئے سابقہ گنہوں کی معافی طلب کرو دور آتھ و کے بھتے محتبوں ہے رس ہوؤ ۔ ان کے بتنے میں الترقول تم ہم بادش بازل کر سے گا۔ خیاد سے مجھوں کو بجريت مرمزه هاداب كرديت كالود البادي موجودا قوت جي اضاف كرديت كالدموخ مجرم ويست وحرم بن کواند سکه پیغام سے اغراف نہ کروں

الک مدیث من ہے کہ جو تخص استغفاد کو دازم بکڑے، ان قبانی ایپ سر مشکل ہے نهات دیرڈ ہے، ہر تھی ہے کلے دی عملا فرمانا ہے اور اس کو ایک بھرے روزی جمیانا ہے جو خود اس کے بھی تھا۔ وخیل وحی منبق ہوتی۔

(۱) بر کشر ۱۱ برای موادف انقرآن از مولانا تحد دورایس کاند **ملوی ۱۷** و ۱۳)

#### قوم كاجواب

٣٠ - قَالُوْا لِكُوْدُ مُوجِعُتُنَا لِيُبَيِّنُةٍ وْمَا نَحْنُ بِتَارِجِيُّ أَلِعَيْنَا عَنْ قُوْنِكَ وَمَا نُعْنُ كَعُبُ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿ إِنْ نَعْوُلُ إِلَّا اعْتُوْ مَعَى

دہ کچھا گے است بود ا آف نے ہمارے سلتے کوئی و کمیل (شیخون) بھٹی بھی کا (ابغا) ہم جہارے کھنے سے ابیط سمبودوں آکی جہاد شیا کا ترک کرنے والے ٹیمی اور نہ ہمرتی م ابیان فائش کے سہم آوئیں کھٹینی کہ ہمارے معبودوں نمی سے کی نے جہی کی خوالی میں ابرائ کو یاسیہ ۔

# حضرت بودكي بيغمراء جرأت

.. و عَالَ لِنَّ أَهُولَ اللهُ وَاضْعَدُّوا آنَى يَرِكُهُ تِتَاتُشُرِ كُوْنَ ٥ سِنْ دُوْفِهِ غُكِيدُ وْفِي جَهِيْهَا ثُمْ لَاتَّنِظِرُوْنِ ٥ إِنْ تُوكَلَّتُ عَلَى اللّهِ رَبِّي وَوَلِيكُمُ وَشَامِنَ هُالِيَّ الأَهُوَ الْجَفْلِثَ عَبَيْتُهَا و إِنْ رَبِيعَ عَلَى اللّهِ مِرَّافِ مُتَّمَتُونِهِ ٥ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدُ اَبْلَا مُتَعَمَّمُ مَا اَرْ سِلْتُ بِهِ إِنْكِيمُ مِ وَيُسْتَمْعُوفَ وَبِيْ قُولًا غَيْرَكُمْ لا وَلاَ تَفَوَّ وَتَدُفِّقُ مِنْ الْكِيمُ مِ وَيُسْتَمْعُوفَ وَبِيْ قُولًا غَيْرَكُمْ لا وَلاَ تَفَوَّ وَتَدَفِّقُ مِنْ الْكِيمُ مِ وَيُسْتَمْعُوفَ وَيِنْ قُولًا غَيْرَكُمْ لا وَلاَ

ا صورت بود نے کہ کہا کہ میں عدد کو کو او بنایا بول اور تم یعی کو اور بناکہ میں ان چیزوں سے بیواد بول نین کو تم اس سے سوائر کے شہراتے ہور سو تم سب طل کر میر سد ساتھ (برطرح کی) تدبیح کر او اور کھیڈوا میں شد دو د کس سے تو اللہ میں جروب کر لیا ہے جو میر ابھی رہ ہے اور انہاد ابھی ۔ کوئی جی زمین میں چلنے والا ایسا نہیں جس کی چائی اس سے نہ پڑار کی ہو ۔ سید فلک میرا رہ ہے ہی میری واہ م ہے ۔ میراگر تم نے ماناقر بھینظم دے کر بھے جیما کیا ہے دوقر میں سفیم باد یا در میراد ب دو مری قوم کو تبداد اقدم مقام کردے کا اور تم اس کا کچ ند بکاڑ سکو کے رویشان میراد سہر چیز کا تھیبان ہے ۔

چھنے والمارچ باید ، ڈیٹ وڈڈٹٹ سے اسم فائل ۔ وغذ کرنے والا ۔ پکڑنے والا ۔ آئنڈٹ اسم فائل ۔

لْلْعِينَةِ عَلَاءَ اللَّ كَارِيْنَا فِي كَالِلْ اللَّهِ كَالَ اللَّهِ فَي مِنْ فُرْتُمِيًّا.

جرفرہ یا کہ تحرقرائی طرح می سے براکشن دیے تو کی ہوکہ اند تسانی نے ہو پہنام دے کر کچے میں دسے باس بھیا تما وہ تو ہی خیرج بہنچاچاہوں ۔ اگر تم اس بھی صد موزئے ہو تو اس کا نیچر اس کے مواکمیا ہو گاکہ تم ہرامند کا فیرا در طفس آبائے اور تم نیست و اللود ہوجاڈ اور سرا رہ بہتر دی بھکہ کئی اور توم کو اس زمین ہوا باد کردے ۔ اس معاسط س تم بہائی تقعمان کردہے ہو ۔ اند آمال کا کچے تقعمان نہیں ۔ بیٹیڈ میرا دب جرچیز کا تھیبان ہے ۔ وہ خیرادے ہر کام ا درم خیال

#### قوم عاوير عذاب كأآوا

٨٥٠ وَكُمَّا جَاءَاكُرُ مَا نَجَعَيْنَا عَوْهَا وَّالَّذِيْنَ أَمَنُوا مَعَا بِرَ حَمَةٍ يِّنَا \* \* وَنَجَّيْنُهُمْ قِنْ عَذَابٍ غَيْنِيْظٍ ٥

اور جب بسارا مکم (طفاعیہ) آگیا تو ہم نے (حضرت) حود اور ان ہوگئی کو بھ ان کے ساتھ یہ ن لاسک تھے اپنی وحمت سے پہنچا اور ان کو ایک بھاری عفر ب سے خلات دی۔

آتھ رہے : قوم عادیکے اوال جب سمی طرح بھی اپنی گے ردی اور بست و حرق سے باز نہ آئے قو اسے تعلق کے دری اور بست و حرق سے باز نہ آئے قو اسے تعلق کے دری اور بست و حرق بری برق آ اور حیات اس مریک کے درائے اور سات رات تک بھی رہی جس سے قوم جا اس مریک کے دائے میں اسے تو موجوں کے دو گئی کے دو اس مریک کے دائے اس موقت بھی اسے تعلق نے حضرت بود کے لوگ کی اس موقت بھی اسے تعلق اور اس موجوں کے جو اس مریک کے دو اس مریک کے دو اس مریک کے دو اس کے دو گئی کہ دو گؤں کو معلوم ہو ہو ہے کہ دو اس مریک کے دو اس مریک کے دو اس کے دو

## ابلِ حرب کو محطاب

الله ۱۰ وَتَوْلَكَ عُلاَدُ جَحَدُوْ اللّهِ تَلِيْتِ وَيَتَوْمُ وَعُصُوا وَلَسُلُهُ وَالْبَعُوا اللّهُ وَالْبَعُوا اللّهُ فَاللّهُ وَالْبَعُوا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّه

جَسَنَدُ كُوا: النهون خاطامها وَكُوْلُ لِعَمَاض.

عَيْسَيْنِي: ﴿ ﴿ حَيْدُ وَلَكُنْ وَظَاءَ كَالْفُ ﴿ فُوْقَالِينِ صَفْدَتَ لَّهِ وَا

کھٹریگے: اللہ تعالیٰ نے قیم عاد کا داتھ بیان کرنے کے بعد والی ورب کو کا طب کر کے والا یا کہ یہ گھٹریگے:

یہ حمی قوم عاد جس نے اللہ کے ساتھ کو کہا راس کے دس اور کو بھٹھا یا اور ہر سر کھٹی و سواد رکھنے والے اللہ کا دور اللہ کے خوالات و اللہ کے حکم کی بیروی کی - این کے اور سے میکانات اور این کی بر باوی کے خوالات و کھٹر دات جہارے اور اللہ کے مختر دات جہارے کی تعدیق کر درے ہوئے ہوئے رہا ہے کہ بہتر دول کی تعدیق کر کا ہے ، اس ساتے ایک بیٹھم کا اجلا تھم بیٹھیوں کا انتظام ہے اور ایک کی نافرطل سب کی نافرطل ہے ۔ تو میداد نے تصورت ہو وطلب اسان می دسانت کا انتظام کیا تو گو با انہوں کے تیاب بیٹھروں کا انتظام کیا۔

الشرقعالی سنہ ان کے مخرو طرک اور ضد و محدد کی بنا پرین کو د نیا ہیں بھی بلیون کو ویا اور قیاست کے دو ذہمی میں ان مخرجی مسب کے ملسنے ان پرانٹ کی اسنست ہوگی اور بیان کر کہا جائے گا کو انگل ہو بناؤ ' بلاہر تی ہے جو معورت ہود کی توم خی ۔ مواسد لیلی عرب تم توم بناد کے مثل سے طرف ست بلاکت و بربادی ہے جو معورت ہود کی توم خی ۔ مواسد لیلی عرب تم توم بناد کے مثل سے حمرت ہزاد ۔ (این مخبری ۲۰ از مغیری ۱۹۱۹ء کا ۵)

### حعنرت صالح ممكا داقعه

رود و الله تشرق النساعة سليستاج قال يُقوّم الصيف و الله ما لكمّة ما لكمّة ما لكمّة ما لكمّة ما لكمّة من الله عن و السّتة عروحُم في في عن الله عن و السّتة عروكُم في في عن الله عن و السّتة عروكُم في في الله عن الله على الله عن الله على الله الله على الله ع

اَشْشَاکُمْ: سسے جہرہ ہوائی۔ اسے جباری بردرش کی۔ اِفْلاَت اسی۔ اِسْتَشَقَرَ کُمْ: اسے جبرہ آبادی۔ اسے جبرہ بدایا اِسْتُفَدَّت اسی۔ محصر میں میں اسلام جبرہ آبادی۔ اسے جبرہ بدایا اِسْتُفَدِّت اسی۔

می می است کا ایستان ہود اور معنون میل میں انسان کے درمیان ہو برس کا انسان ہے۔ معنون بود کی است کو عاد مول کھنٹری اور معنون معارف کی است کو جس کا نام منود ہے۔ عاد نام ہے۔ جس ۔ قوم منود کے لوگ بچرس رہا کو سے تھے جو خام اور مدینے سے درمیان ہے۔

(معادف القرآن نزمنن كدهنج ۲/۹۲۳ ۲)

بتائی ان تعلق نے ادالا فرائی کہ منے قیم مؤدی طرف ان کے جمل تعلی مورت صلیط علیہ اسلام کو بتقیم ان کر بھیا۔ حزت سائے نے اپنی قوم سے فرما یا کہ تم صرف ایک اند کی عجادت کرد جس کے مواجہاد کوئی خانق دیک اور مسئم و معدود جھیں رابی نے جمیعی حفوت توم کی فسل سے بیوا کیا اور حفرت قوم کو کئی سے بیوا کیا اور جھیں زمین میں آباد کیا ۔ یہ منظب بھی ہوسکتا ہے کہ اس نے جہاری محرق در اذا کمی ۔ قوم افود کی جمری ۱۳۶۰ سے ۱۹۹۰ پرس تھے۔ بول تھیں۔

بهر فرما یا که تمانند سے نہنے مختابیوں کی مغفرت طنب کرد ادر بھر تن اس کی طرف من ہے۔ یو جن کیونکر تم سے جہارت کی بنا نم خانق کو چو ڈ کر بھوں کی حیادت تک ۔ بناشیہ عمیرہ رہ ہوں ہ استعقار کرئے داخوں سکے آریب سے اور این کی تو یہ واستعقار کو جد قبول کر کا رہے ۔

(موجيب افرحمن ٥٣ ـ ١٥٠ ( ١٢ )

# حصرت صالح "اور قوم کے درمیان گفتگو

٣٠.٠٢ عَالُوَانِحَبِيعِ قَدَكُنُتَ فِينَا مَرْجَوَّا فَبُلَ مَذَا اَتَفَطَنَا اَن تَعْبُدَ عَايَطَبُدُ اَبَالْنَا وَإِنْنَا فِنِي طَبِيّ بِيثًا تَدَعُونَا إِلَيْهِ بَرِيْبٍ ٥ قَالَ لِعَوْمِ الْرَءُيُثُمَّ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِنَةٍ بِنَ ثَرِيقٍ وَالْفِي مِنْهُ وَحْمَدُ فَعَنْ يَنْتُمُرُ فِي مِنَ اللّهِ إِنْ عَصَيْدًا - فَمَن تُولِيدُ وَنَفِي غُيْرُ تَغْيِدُونَ

وہ یکے گھے اس مسارہ اس سے دیسلے تو ہمیں بھر سے بڑی سیدیں تھیں۔ کہا تہ ہمیں ان معید دوں کے بہت وال ابو پہنے ہمیں ان معید دوں کے بہت میں اور ابو پہنے سے میں ترق ہوجن کا دور میں اور ابو پہنے اور کی گرف سے تو ہم اور سے شہر ہیں ہیں ۔ احترت) صارہ کے کہا ۔ اس میری تو مرا بھلاد مکیمو تو گر سی ابنے دب کی مرف سے کھی والی رخم کی اور اس سے کھی ابن وحت ابورت) میں حد فرمادی ہو، ہمر میں اگر میں دفتہ کی افرمانی کردن تو کھی اس اور سے کھی دفتہ ان کے وادر کھا وسے متو کے اس

مرافعهوا: مهريمابوا رزبارت الممضول.

صفرت صلی نے جواب ویا کہ اے مربی قوم اسیرے پاس میرے ویک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک افزینان ہے ۔ اور ایک ایک ایک ایک ایک میری قوم اسیرے پاس میرے ویک افزینان ہے ۔ اور ایک ایک اور ایک افزینان ہے ۔ اور ایک ایک اور ایک میرا ایک میرا ایک میرا ایک میرا ایک و ایک میرا ایک ویک میرا ایک ایک میرا ایک ایک میرا ایک ایک میرا ایک میرا ایک میرا ایک میرا ایک میرا ایک ایک میرا

(موابسية مرحن ٥٠٠ م ١٠٠ م ١٠٠ م ورح السعاني ٥٠٠ م ١٠٠)

### او نثني كالمعجزه

٥٠.٥٠ وَيَقُوْمِ هُوْءِ ثَافَةُ اللّٰهِ لَكُمْ أَيَّةٌ فَذُرُ وُهَا تَأْكُلُ فِيَ أَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمْتُوْهَا مِسُوْدٍ فَيَا خُدُكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ۞ فَمَقُّرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّمُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَقَةَ آيَا اللهِ عَا ذَيْكَ رَصَدُ غَيْرُ مَنْكُذُوبٍ٥ مَنْكُذُوبٍ٥

ہور اے سری قوم اپ اللہ کی اونتی فتیار سفانے ایک فتائی ہے ۔ او تم اس کو چوق و کا ب اللہ کی زمین پر کھائی ہیرے اور اس کو برائی کے ساتھ باتھ بھی۔ انگانا ورے تم فور آ مذاہب میں بسکا ہو بھاؤ کے ۔ ہمر انہوں سے اس کی کو تحجیل (پاؤس) کاٹ واقعی ۔ تب (حفرت) صارف نے کہا کہ (اچھا) اسٹے گھروں میں تمین ون اور فائد واقع لو ۔ براایسا) وعدہ ہے جو جو فائد ہوگا۔

نَّ فَقَدُّ: او شَيْ را مِن فُولُ

لَّذُوْرُوْلُهَا: عَامِهِم الْمُجْدُدُونُونُونَا وَلَوْلُكُ عَامِرٍ. وَلَوْرُوْلُهُا: عَمِهِم الْمُجْدُدُونِ وَلَوْلُكُ عَامِرٍ.

فَيُعَتُّو كُولُها: ﴿ مُوالْمِونَ سِفَاسَ (اوتَنَىٰ اسْتَهِ بِاوْنَ كَاتَ وَسِيَّةَ وَمُقْرَبْتِهِ ما من

کھٹھرینے : ﴿ اللّٰہُ مِن اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مِن مِن اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ م کے ثبوت میں سمجرہ طلب کیا کہ اگر اُس البیت نبوت کے وجوے میں سیجے بی ہو اس اپنے میں اُس نگائی کرد کھائیں ۔ معتومت معلی کے اوا قد تعالیٰ سے دیدری ۔ بھرانند سے مکم سے ہتھرسے اوشق پیدا ہوگئی ۔ اس دوئند کی تغییل ہو رہ ، احراف می گزر مکی ہے ۔

ہتمرے میچ و سادہ تا تن تکھنے بیوسون مبارغ نے نسیحت کے طور پر قوم سے فرایا کہ یہ اللہ کی تھ تھا ہے جو دفعی تمریت کو اور ہوئی ہے اور یہ صلب و دارہ و بچا ہے ، یہ اللہ کی قدرت اور میری تعامل و رسائٹ کی نشانی ہے کہ جہدی فرائٹی کے معابق میری صوافت علیم کرنے کے لئے اللہ تعانی کے حکم ہے کسی تاہری میسب کے بغیر ایک وم باتمرے تکل ہے ۔ جی ام شنی آجے میل کر عباد کیلاکٹ اور مفارس کا بیش فیرسے کی ۔

لیس تم اس کو کھلا چو ڈ دو کہ اللہ کی ذہیں ہیں جہل پہلے چوٹی پھرے ۔ اس طوع پائی کے بادے میں اس کو اس کے حال ہر چو ڈ دو کہ بھٹا چاہیے ہیں ۔ تم اس میں رکھوٹ یہ بناؤ کو لگر علتہ کی او تننی کا حق سب پر مقدم ہے ۔ یہ او تننی اس قدر قربہ اور وراز تحق کر دو مرے جانور اس کو د کچو کر کھاگ جائے تھے ۔ اے میری قوم کے لوگوا تم اس کو بری ٹیٹ سے باتھ جمی نہ لگا تاور نہ تم مذاب میں جنگا ہو جائے ہے اور قبیس میلنے بھی نہ ساتھ کی۔

حضرت صامح کی قوم نے ان کی تعیمت کے باوجود او تنی کے پائیں کاشٹرڈا ہے۔ ہوہ کچھ کر حضرت صدح نے اپنی قوم سے کیا کہ ابھائٹ تم اوگ تھیں ون ارپینے گھروں میں اور گروار کو وہ میں کے بعد تم مر اطار کامذاب آبائے گا ۔ یہ ایار تعالیٰ کی طرف سے ایسا وجد و سے کہ اس میں جوش کا الدیم تک نہمیں ۔ ٹین دون کے بعد تم خارت ہو جاؤ کے ۔ پہنا تا ہد حدک روز جو ٹین ووزہ میلت میں سے مہلاون تھا۔ ان کے بھرے زرو ہوگئے۔ بھر جھوات کے ووز مرخ اور تھا۔ کو میان ہو گئے اور بھٹ کے وان ان نے مذاب خارال ہوا ۔

(معارف الغرآن ازمول بالحدود في كاند طوي 18 هـ 194 م) من

# قوم صارلح پرعذاب

١٩٠.٩٧ لَمَانَتُ جَهَاءَ امْرُقَا تَجَلَيْكَ شَلِحًا وَالَّذِيْنَ اسْتُوَا مَعَا بِرَحْمَةٍ يُمَنَّا وَمِنْ بِحَرِّي بُوَمِثِةٍ وَإِنَّ رَبِّكَ مُوَ الْقَوِقُ الْمُزِيْرُ ٥ وَاحْدُ الْفِيْنِ خَلَقُوا الثَّنَّ مَدُّ فَاضْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ ڂؚؿڝؚؿۯؙڰ؆ؙؽؙۯڴۘۯؽڴٷٷۑؿٵ؉ڰٙۯؖڗ۠ڴۿٷۮڰػۿڗٷۯڗڰ۪ٛڴۺ ؙڰڰؙڣڎٳڰػۊڎ٥

ميروب بعدادا مكم آخياتو بم في (صعرت) حدار ادر ان كه ساهيون كوتو الى رست به بعداد الكلم آخيات وي من كوتو الى رست به بعد دي منظم آهيا كالرون كي رود في سه نهات دي منظم آهيا كالروب في قوت (اور) فغير والاب اور ان ظاهران كو ايك بوداك آواد في آبيا من و واليه تحرول من الدور ي بعد روسية تحرول من الوري المؤدر به بعد المنظم القوم كي والروب المؤدر بها المنظم بعد و كيموا (اقوم) المؤور به بعدار بوري .

کھڑکے: کیروپ بہت کاوقت گورنے کے بعد برارے نڈ اب رق کو آب اور ان کے آباق ہیں وقت ہم نے معرب حدار کھیا ہوں ہو ہوں ہوگوں کو ہو ان کے براہ اس اور قریقے کا کہا۔ بالاشہارات تعلق میں ہونے تعلق ان ک مہر بائی سے اس افر طلب والائیے ۔ وہ جہے ہائے بلاک و برباہ کر دے اور جے جائے کھڑکا دکھا۔ بالاشہارات کو دے ۔ بر قائم توکس سب کے سب ایک بشکھا از سے بی لیٹے گوروں میں ایسے او ادھے ہیں۔ وہ کھٹے گا یا کہ وہ ان گھروں میں دہتے ہی تہ ہے ۔ خوب من اور یہ سب کی اس سے ہو اکہ انہوں نے لیے برد دد کار کا کھڑ کیا۔ خوب من اور این کے کھڑکے ۔ بیب ان کو ان کی راست سے دو در کھیا تک ویا گیا۔ اور در دائے بولاک و بر بر ہو ہوئے کہ ان کا ایم و خلاق میں۔ برد

جیاں یہ منا پاگیا ہے کہ معون صفح کی قوم ایک مخت آدا ڈ کے ڈو نے بٹاک کی ۔ لیکن مود حداواف جی یہ آیا ہے کہ من کو ڈلڑ نے سے آپکڑا۔ کر چی نے اس بار سے جی فردا یا کہ اس جی کوئی گفتاد جنمی ۔ ہو مکا آپ کہ مختل ڈلڑ آ آیا ہو ، ٹیم مخت آدا ڈ سے سب بالک کر دسیائے گئے ہوں ۔ عامر هم احد مخال فریاست می کھ طابے نیچ سے ذائر لہ اور او برسے ہولائک آواڈ آئی ہو ۔

(رور) العاني ١٠٠، ١٠٠ / ١٢، مختولي ١٠١٠ (١٠٠)

حضرت ابراہیم سے مہمان

٥٠.٠٠ وَلَقُدُ جَاْحُتُ رُسُكُنَّا إِبْرُ مِيْمَ بِالْبِقُرْى قَالُوْا سَلْسًا وَقَالُ

سَلْمُ فَمَا لَهِكَ أَنْ جَاءَهِ بِينِي سَيْنِيذِهِ ﴿ فَلَمَثَا رَأَ آيَنِينَكُمُ ٱلْإِنْهِلُ إِلَيْهِ فَكِرْهُمْ وَالْإِجْسُ مِلْحُمْ حِثْيِفَةً ﴿ قَالُوا الْاَنْفَاتُ إِذَا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ فَوْمِ لُوْجِةٍ ﴾

اور برادے بھیج ہوئے قرشنے (حضرت) ابر دہم کے پاس بشارت نے کرآئے۔ انہوں نے سام کیا۔ (حضرت) ابراہم نے جمل سام کیا۔ جروب کی کر (حضرت) ابراہم (کھائے کے لئے) ایک بھنا ہوانگوا نے آئے ، چر جب احضرت) ابراہم نے وجھاکہ ان (فرطش اے بانڈ کھائے پر تیمی بھنچ تو وہ ان کو ابنی کچھاور میں نے قرب ۔ وہ کھنے کھے کر ڈرو نہیں، ہم قوم لوط کی ظرف <u>محمد کشیں۔</u>

عبضل: إلى المراد كاستاكات بين يُحَلُّ

تَعْبِينَيْنِيْ: ﴿ ﴿ مِنْ مِوا - تَابِرُهِ الْتُخَذِّلْتِ مَعْتَ صِبْهِ بَعَيْ مَعْتِلُ مِنْ وَلَ ا

لَيْتُ أَنَّ وورباء ووهم أن بُثُّ عاملي.

يَحَرُ: وونهان بود اس خان كونيس فلهانا مَكَادُة تُعَداعَن .

اُوْ بُسِسُ: الله الله الله والله على عموى كيارووي بي محمرانا والمأتَّ الله والله .

آفٹریکے: بہاں معرت ابراہیم سپر اسلام کا واقعہ یڈکو دیے کہ ایٹ تعانی نے چند فرطنوں کو اول و گارتے کہ ایٹ تعانی نے چند فرطنوں کو اول و گارتے کا اول و کا جنرت اول و گارت دینے کے ایک جم اس جمید ہو انسال شکل میں تھے ۔ حضرت ابراہیم سے باس جمید ہو انسال شکل میں تھے ۔ حضرت براہیم سے ایک خرصت کا بھونا ہو آئیوں کا اس بنے انہوں ہوا گوشت کے اور کھانے ہوئیوں کے سلنے رکھار گروہ ہے تکہ فرشنے تھے اور کھانے ہے ہوائی ہو میمان کھانے سے لگارہ میں ایک میں ہے تھیاں سے بہیں آیا۔ جب انہوں سے کھانے کے کا اس کے کھانے کے ایس کے بارے جس انہوں سے کھانے کی اور ہے ہوں کہ ہے جمہان بہیما معلیم کی فران ہے ہیں ہوتے ہوں کہ ہوتے ہے جمہان بہیما معلیم ہوتے ہوئے ہوئیوں سے کہی فساد کی اور ہے ہوئیوں سے کھانے ہوتے ہوئیوں سے کہی فساد کی تعدید ہوا کہ یہ جہیں ہوتے ہوئیوں سے فرھنوں سے ہوئیوں ہ

۔ کھرئی نے نقش کیا ہے کہ فرہنوں نے یہ کر کھائے سے انکاد کیاتھا کہ ہم حضت کا کھانا جسی کھائے ۔ اگرآپ قیست نے میں توہم کھانا کھائیں ہے ۔ معنوت ابراہیم نے جواب ہیں فرہ یا کہ بن اس کھانے کی ایک قیمت ہے وہ اواکو ہو ۔ وہ قیمت یہ ہیں کہ شروع میں اولہ کا نام او اور آخر میں بس کی عد کرد ۔ حضرت جرائیں سفیہ من کر ابیعث ما تھے دی سے کہا کہ اولہ تعالیٰ سفان کو جو نعلی ما با ہے ہے ای کے مستحق میں ،

(حمثانی ۱۹۳۷،۹۳۹ د دمساد نسان انغرآن ازمغنی محد شغیع ۱۹۳۹ م)

#### حعنرت ساره كومبثارت

ره ٢٠٠٠ وَاسْرَاتُنَا فَالِنَمَةُ فَفَاحِكُتَ فَلِكُورُنْهَا بِالسَّحَقَ وَمِنَ وُرَآهِ السَّحْقَ يَعْتُونَ اللَّهِ عَلَيْكَ يُولِلُكُلُ عَالِمُ وَاللَّا عَلَيْهُورَا وَهَمْنَا بَعْنِي شَيْحَاً وإِنَّ هُذَا لَشْسُ وَعَجِيْتُ اللَّهِ وَيُوكَاتُهُ عَلَيْتُكُمْ أَمْلُ الْمَبْلِيّةِ وَإِنَّ الشِّرِ اللَّهِ وَحَمَدُ اللَّهِ وَيُوكَاتُهُ عَلَيْتُكُمْ أَمْلُ الْمَبْلِيّةِ وَإِنَّهُ عَلَيْتُكُمْ أَمْلُ الْمَبْلِيّةِ وَإِنْ كَاتُمُ عَلَيْتُكُمْ أَمْلُ الْمَبْلِيّةِ وَإِنْ أَنْهُ حَمَدُنْ تَعْمِيْدُهُ اللّهِ وَيُوكَاتُهُ عَلَيْتُكُمْ أَمْلُ الْمَبْلِيّةِ وَإِنْ كَاتُهُ عَلَيْتُكُمْ أَمْلُ الْمَبْلِيّةِ وَإِنْ كَاتُمُ عَلَيْكُمْ أَمْلُ الْمَبْلِيّةِ وَإِنْ كَاتُمُ عَلَيْكُمْ أَمْلُ الْمَبْلِيةِ وَاللّهِ وَيُوكَانِّهُ وَاللّهِ وَيُوكَانِينَا عَلَيْكُمْ أَمْلُ الْمَبْلِيةِ وَالْمَالِيْفِي اللّهِ وَيُوكَانِينَا اللّهِ وَيُوكَانِينَا اللّهِ وَيُولِينَا اللّهِ وَيُولِينَا اللّهِ وَيُولُونُونَا اللّهِ وَيُولِينَا اللّهِ وَيُعَالِينَا اللّهِ وَيُولِينَا اللّهِ وَيُولِينَا اللّهِ وَيُولِينَا اللّهِ وَيُولِينَا لِيْلُولُونُ اللّهِ وَيُولِينَا اللّهِ وَيُعَالِمُونَا اللّهِ وَيُعَالِمُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُونَا لِيْلِيْكُمْ أَلْمُ الْمُنْتِينِينَا اللّهِ وَالْمُلُولِينَا اللّهِ وَيُعَالِمُونَا اللّهِ وَيُعَالِمُونَا اللّهِ وَالْمَالِيْكُمْ الْمُعَلِّمُ اللّهِ وَالْمُؤْلِقِينَا اللّهِ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُؤْلِقُولُونُونِ وَالْمُؤْلِقُونُونُونَا اللّهِ وَالْمُؤْلِقُونَا اللّهُ وَالْمُؤْلِقُونَا وَاللّهِ وَالْمُؤْلِقُونُونَا اللّهِ وَالْمُؤْلِقُونُ اللّهِ وَالْمُؤْلِقُونُونِ وَالْمُؤْلِقُونَا وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُونُونَا اللّهِ وَالْمُؤْلِينِينَا اللّهِ وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا اللّهُ وَالْمُؤْلِقُونَا اللّهِ وَالْمُؤْلِقُونَا اللّهِ وَلْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُونَالِيْسُونَا الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِيَالِمُونَا اللّهُ وَالْمُؤْلِقُونِ الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُونِهُ إِلْمُؤْلِقُونِهُ إِلْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُونِ الْمُؤْلِقُونَا الْمُعْلِمُ وَالْمُونِيْلُونَا الْمُؤْلِ

اور احسزت ابرامیم کی دی اصفرت سده کسی اکوی بوتی (یه محمق س دی تعمی) آب ده (خوتی می جمل آب پزیر - میریم نے ان کو احسزت) اسماق اور ان کے جد (حفرت) جعف کے (پیدا بولے کی) جارت دی -(حفرت) مدر ایک تھی کہائے ترافی ہو - کیامی بزسیابو کریچ بھی گی دور پر سیراخاد ند بھی پوڑھا میہ ہے تو ایک جیپ بات ہے - فرحتوں نے اصفرت سارہ سے) کما کہ کیا فراف کے تھم پر تھی کرتی ہو - اے اردیم کے گھردا فوا تم برات کی رضمی اور اس کی بر تحمیریں ۔ پیچنگ وہ حمد کے تا فی (اورا بزی

> هُمُ حِنْکُتُ: وهِ بِنِي الْمِكَدُّ بِينِهِ اللهِ مِن وَاللهِ: وَمِنْ اللَّهِ مِنْهِ اللَّهِ اللهِ

وَيُلْكَنِّي: بِالْفُسِرِي فاست رَبِّلْ عُرَالِي بِو.

مُعْلِق : مرافاه ند سراهم

گھڑے؟ کی نوش خبری من کریش پڑی ور کھنے تھی کہ کہا ہیں ہو جاتے ہیں اوالا ہمیں ۔ بڑھا ہے ہیں اوالا ہمیں گا اور سرے یہ طویر جی ہو زھے ہیں ۔ یہ تو بات ہی چھٹے کی بات ہے ۔ حضرت سارہ کی حمر بقول این اسحال ہو سال اور ابقول مجبودہ میں تھی جمکہ حضرت اور ایس کی عمر بقول این اسحاق - اسال اور ابقول بہو معاسال تنی اور ابقارت کے ایک سیل بعد او کاربید ابوا ۔ یہ بغارت حضرت سارہ کو الایر اس لئے معالی تنی اور ابقارت کے ایک سیل بعد او کاربید ابوا ۔ یہ بغارت حضرت ساوہ کو الایر اس لئے انسان مجھٹے ہی موجود تھا۔ حضرت ساوہ کو بھی بیٹھ کی تشاخی گھروہ ہو تھی ہو کہ ہو ہی بوار الحق تھی۔ اور ادار مجھٹی بھیٹ سے کہا کہ جمی گھرانے و بھی کا انتہاں ہوتا و باہوا تھی اور اور محمی بھول بھتی دی بھی ہو نا چاہتے کو لک وہ جب سمی جبوکا اوادہ کرنے آپ کے ایس کہ بوجودا ۔ یہ وہ چران و جاتے ہے

(ممثل ۲۲ مراد معادف الغران : سفق محد هنج ۱۳۹۹ م ۱۹۴۱)

# حضرت أيرابسيم محافر فتتون سي مكالمه

۱۰،۱۰ فَلَمَّا لَا مُبَ عَنْ إِبْرُ مِيْمُ الرَّوْعُ وَكَبَّا خُوَّا الْبُصَّرُى يُجَاوِلُنَا فِنْ قَوْمٍ لَوْجِهُ ﴿ إِنَّ إِبْرُ مِيْمَ ضَعِيثُمُّ أَوَّا ٱلْمُنِيثِ ﴿ لَلِيْرُمِيمُ اَعْرِفْ عَنْ لِمَدَّاءِ إِنَّا قَدْ جَاءَ أَمَرُ رَبِيكَ ﴿ وَإِلْكُمْ الْبِيْمِمْ عُدَّالُ غَيْرُ مَرَّكُوهِ ﴾

ہر جب (صورت) ابراہیم کے دل سے توف دور پوکی اور ان کے ہاں ( بیط برنے کی) جارت آنگی تو وہ ہم سے قوم کوط سے صلاح میں جھڑنے گے۔ بیٹک (صورت) ابراہیم بڑے صلیم، رحم ول اور ہر مثل میں ہماری خرف دجوج کرسلہ واسلے ہے۔ ( گرفتوں نے کہا) اسے ابراہیم میں بات کو چوڑو ( کو نگر) آب کے دب کا حکم آنھا ہے اور اب توان پر عذاب آکری دہے گا۔ اب وطف والا جمیں۔

ور ، نوف رمسدر ہے۔ الروع

وه بم من علكن الرئاب - تجاولة من منساري -نُحَادَلْنَا:

:\$151 استأه كرف والا - درومند - رحم ول - أوه ف مبالله -

رجوح كرف والا - كوتواف والا - إنكيت اسم فاعل -

:57,37 جب حضرت ابراييم كول عدو خوف جائار باجو مهمانون ك كمانان كمان كمان ع طاری تھااور ان کو میمانوں کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ وہ فرشتے ہیں اور خوف کی بلکہ حضرت ا محاق و يعقوب كى بدوتش كى بشارت في له في تو حفرت ابراييم مرار ، قاصدون ، قوم لوط م بارسه مین بحث مباحث كرنے ملك - حضرت ابراہيم سنة فرطنتوں سے كما كد اگر احضرت) اوط کی بستیوں میں پہاس مومن ہوں گئے تو کہا تم ان کو ہلاک کر دو گئے وفر شنوں نے جواب دیا کہ نہیں چر فرمایا کہ اگر چالیس مومن ہوں افرشتوں نے کہا کہ بہتیں۔ اگر تیس بوں، فرشتوں نے کہا منس ۔ای طرح آب یا نج تک کینے اور قرشتے منس کیتے دے ۔ آخر آپ نے فرمایا کہ اگر وہاں ایک مسلمان ہو گا تو کیا تم اس کو بلاک کر دو عے ۔ فرطتوں نے کماک بنس ۔ آپ نے قربایا دبال (حطرت) لوط موجود ہیں (اس لئے ان بستیوں کو بلاک نہ کرد) ۔ فرانتوں نے جواب دیا کہ ہم خوب جائتے میں کد وہاں کون کون (مومن)موجووے ۔ (حضرت) اوط کو اور ان کی ہوی کے موا ان کے دیگر گھروالوں کو بھالی مے۔ان کی بیری پیچے روجائے والوں (اور بلاک بوجائے والوں س) هال بوگی-

حفرت ابرابيم في قوم لوط كوباك ، كرف سك متعلق فر هتوى سع جو بحث ومباحث كيا تھا۔ اس کی دجہ آپ کی فطری شفقت، زم خوتی اور رحم دلی تھی۔ حضرت ابراہیم اس توس بر تر س کھا کر اند تعالیٰ کی جناب میں کچے سفارش کرنا چاہتے تھے۔ اس کے جواب میں اند تعالی نے ان کو علاطب كرے فرمايا كرتب اس خيال كو چواد ديجة . آب ك دب كى طرف سے قضار الل ك موافق قوم لوظ ير عذاب فازل يوف كاحكم بو يكات . اب عذاب آكررب كاجو حمى سفارش يا وعارو خروے منسی عل سکتا۔ (عمثانی ۱۳۶۸) معظیری ۱۳۰،۳۰۵ ۵)

## قوم لوط کی بے حیائی

٥٠، وَلَمَّا جَالَٰتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِي مَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ فَرُعًا وَقَالُ لِمَدَا يَوْمُ عَصِيْبٌ ٥ وَجَاءَلاً قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ النَّهِ مِ وَجَاءَلاً قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ النَّهِ مِ وَجَاءَلاً قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ النَّهِ مِن وَمِنْ قَبَلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ الشَّيَاتِ ، قَالَ يَقُوم مَوَلاً مِنَاتِينَ مُن أَسْتِهُ مَا اللهُ وَلَا تُخْرُونِ فِي ضَيْفِي ، النَّيْسَ مِثْنَكُمُ رُجُلُ رَجْئِيدُه

اور بب بمارے مجمع ہوئے (فرشح حضرت) لوط کے پاس آئے تو دہ ان کے
اللہ در ان کی قدم ان کے پاس دہ ڈی ہوئی آئی ادر یہ لوگ دہلے ہی ہے برے کام کیا
ادر ان کی قدم ان کے پاس دہ ڈی ہوئی آئی ادر یہ لوگ دہلے ہی ہے برے کام کیا
گرتے تھے ۔ استرت الوط نے کہا اے سیری قوم اے سیری دیٹیاں (موجود) ہی
دہ شمارے سے پاکرہ بی (ان سے فکاح کر لو) کی الند سے قرد ادر سیرے
مراف کے معالمے میں تھے رسوالہ کرد ، کیا تم میں کوئی بھی محال آدی شین ۔

وه تنتمين بوا . وه ناخوش بوا - شويت مامني بجبول -

ووتنگ ول جوا - نَسْقُ وَمِنْقُ بِينَا عَلَى -

دُرْعًا: دل طاقت مصدر ہے۔ م

عَيْمِينَ : حَمْن - عن معادى - مُنتَبْ عاصف شيه بعنى ملول -مُنْ مُن مُن : وويت تعافادوزائ عاف بي ما الراق عاصف الراج كول -

اس وقت حضرت اوط عليه السلام ان كو تصيحت كرف كل كد تم الله ب و و اور اس بدخصلت كو چوز دو، اپنى خواچش عور توں ب تكاح كرك علال طريقة پر بورى كيا كر و - يه سرى لاكيان چى تم ان ب تكاح كر او يبى شائسة اور پاكيزه طريقة ب - يه سير بهمان چى - تم كم الا كم ميرى عوت كابى خيال كر او اور تحجه مهمانوں كه بارے مي دسوان كرو -كيا تم ميں ايك مى مجكة دار آدى تبسى - (عملنى ۱۹۳۸، ۱۰ اور اس ۲۷ مار ۱۲ مار)

اس وقت کافر کا تکاح مسلمان مورت سے جائز تھا ۔ آنحصرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانے میں بھی کافر و مومن کے درمیان ازدواجی رشتہ جائز تھا ۔ بعد میں شریعت اسلامیہ میں کافروں سے تکاح کو حرام قرار دے دیا گیا ۔

#### قوم لوط كاجواب

۵۰، ۵۰ قَالُوا لَقَدُ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنْنِكَ مِنْ حَبِقَ وَ وَإِنْكُ لَتَعْلَمُ مَالُونَا فِي بَنْنِكَ مِنْ حَبِقَ وَ وَإِنْكُ لَتَعْلَمُ مَالُونِي الْمُولِيةِ ٥٠ مَالُونِي الْمُولِيةِ ٥٠ وَ كَلَّى اللهُ مَالُوم بَ مِن تَرِي بَيْعِن ٤٠ وَ وَ لَى اللهُ مِن بَنِي اور تم بمارے اوادے و قوب واقف بو - (حضرت) لوط في بَنا - كائل بحد من جهارے مقابلے في قوت بوتى بايس كئي سنتي بنا و مار من بينا من منابط في قوت بوتى بايس كئي سنتي بنا و منابط من ما يشترا

تششر سے: ' حضرت او دی قوم سے او گوں نے ان سے کہا کہ آپ توجائے ہیں کہ آپ کی لا کیون پر بمارا کوئی حق میسی، الن سے بمار الکاح میسی ہوا، اس لئے بمیں ان کی عزورت میسی ۔ آپ بیٹینا بمارے اراوے سے واقف میں ۔ لہذا اب جنگڑے اور تعییت کا کوئی فائدہ میسی ۔

جب حضرت اوط عليه السلام في و مجماك ان كى تفيحت كاقوم مركونى الرئيس تو انهوى في ان كو وحمكاياك اگر جي من متبار ب مقابط كى قوت بوتى ياكوتى مرامفبوط اور دور واركنيد قبيل بوتاتو من تبهن متبارى اس شرارت كاخره حكيما ديناً .

## حضرت لوط " کو فرختوں کی تسلی

قَالُوْا يُلُوُمُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنُ يَصِلُوْا اِلَيْكَ فَاسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْع مِنَ النَّيْلِ وَلاَ يُلْتَغِتُ سِنْكُمْ أَحَدُ إِلاَّ أَمْرَ أَتَكَ وَإِنَّهُ مُصِيْبُهَا مَا أَصَابِهُمْ وإِنَّ مُؤْعِدَهُمُ الصَّبْحُ وَالَيْسُ الصَّبْحُ بِقُرِيْبِهِ

(فرطنوں نے) کہا کہ اے لوطاہم شہارے رب کے بھیج ہوئے افرشنے) ہیں۔ یہ لوگ تم تک ہر گزنہیں گئے شکس کے ۔ سوجب رات کا کچ حصہ باتی رہ جائے تو تم اپنے گھر والوں کو لے کرفکل جاؤاور تم میں سے کوئی پلٹ کرنے و کیلیے، مگر شہاری موسی (ساتھ نہ جائے گی) بیٹک اس بے بھی وی مصیبت آنے والی ہے جو ان لوگوں پرآئے گی۔ بیٹک ان کی تباہی کے لئے سے کا دقت مقرر ہے ۔ کیا مے قریب شہیں۔

#### بالنكل قريب سيند ، إمين كثير من ١٣٠ / ٥. مثلق ١٥٠ / ١١

#### توم نوط پر عذاب

٣٠٠٠ مَغُلُمًّا جُاءَامُوُنَّا جَمَلْتُ عَالِيْهَا سَافِلُطُا وَأَسُطُرُ مَا عُلَيْهَا جِجَارَ قَرِّمَنْ سِقِتِينَ مُنْفُوْقِ ٥ - شُسَوَّمَةُ عِنْدُوْرِيّكَ ، وَمَا مِنْ مِنَ الْعَلِيقِيْ يُبِعِينِهِ٥ مِنْ مِنَ الْعَلِيقِيْ يُبِعِينِهِ٥

پھر جب بھیر اعکم آخیاتو بم نے اس مین کو اور نے کر دیا اور بم نے ان پر کھنگر کے چھر برسائے جون برن میں جن برآپ کے دمید کی طرف سے آشان کھیر نے تھے اور پر جستی ان کالموں سے کچے دور تہیں ہے ۔

يَعْنِلِ: كَثَرَ كَمُثَرُ مَثَلًا مَثْلًا مَثْلًا مَثْلًا مَثْلًا مَثْلًا مَثَلًا مَثَلًا مَثَلًا مَثْلًا مَثْلًا مَثْلًا مَثْلًا مَثْلًا مَثْلًا مَثْلًا مَثَلًا مَثْلًا مِثْلًا مِثْلًا مَثْلًا مُثَلًا مَثْلًا مَثْلًا مَثْلًا مِثْلًا مُثْلًا مِثْلًا مِثْ

لَفُهُوهِ: ﴿ وَمِنْ مَعَالِمُوا رَكُونَ مُفَوِّحَتُ وَمُ مَاكُولُ مِنْ الْمُعْرِينَ وَمُعَالِمُوا مُ

تعظیر کے: سم جوتے ہی ان کا عذاب انجیا ۔ صفرت جرائیل سفان کی بہتوں کو آسمان کی المقیل کے آسمان کی المقیل کے خطر طرف انتخار کیے ہے گا بار اس طرح سب بیشیاں : و بھا ہو گھیں ۔ جرائی ذات و رموانی کا تھیل کے ساتھ آسمان ہے گئی تن کے ہتھراد رمحان ہے جسنے گئے ، جو ہے ورہے اور ایک کے بعد ایک ہر کا نام محمدہ ہوا تھا وہ اس کر گڑا تھا ۔ جو اوک شہر کی آبادی سے طلب ووسرے متا رہ ہر جے وہ انہیں مقدات براناک کروہے تھے جہاں وہ میں ۔ اگر کوئی تحص کسی پھڑ کھڑا ہوا کسی سے ہائی کر دہ تھا تو دی آسمان سے ہتھڑ آیا اور اس کو ہلاک کر حمیا ۔ قوش جو جہاں تھا وہیں ہتھرے ہائی کر ویا حمیاد وان میں سے ایک بھی نے بچا ہیر قربا یا کہ اس طرح کا اذاب ایسے قالوں سے اس جی کچہ دور

تغییر نسل میں ہے کہ آبت کے آخری مصر میں ولی کھر سکتے ہے و میں ہے اور پیضاوی میں بہتا کر ہر کاام سکے بنے وہی ہے اور دمیاں اند میل اند علیہ و بہتم سک وریافت کرنے ہر حضرت جہرائیل نے کہا کہ عبدال آب کی است کے قالم مراوش را ان میں سے کوئی عام ایسا جس کہ وہ چشر کے فضائے مرید ہو جس وقت ہمی اس برگر مشاہرے ، یعنی کے نزدیک ضمیر اسی سخوں کے شنة جد ، نیخیایہ بیٹیاں مکرے فائمول سے بہت فردہدیں ، اولی مکہ لینے علم سکے سفرول عی ان بیٹیول سکے پاس سے گزو سفیمیں ، ( بیضاوی ۱۹۰ تغییر صفی ۲۰۳۰ )

## ابل مَذَ مُن كاوا قعه

الده الله النه تعدير النه النه المستعدد المستعدد النه النه المستعدد النه النه المستعدد النه النه النه المستعدد الم

- آلیدننگیک آن از خداشها کابیان را گیگ نے ایمان ۔ قابل کھیٹھ از از کروئے گوا افرانگوانے کھی بخراجے مشاوع

نیشوا: تراساد کا تر برد این عامساری.

تعشوا: تم صاد بها تم مبرد التي عاصاري. 24 ميم

کھڑتے ۔ ۔ وب کے ٹمال مغربی حساسک یہ یافوں میں انہیں اپنے کا بعود بن ہے جس معاہد موسی جدیہ اسلام پھر تخلام مود کرنے کا و بینا اور میں کے مطرب میں بی امرائیل کو ساتے چرتے کے احراق حشرت اور ایم علیے اسلام کے ایک بیٹے کا نام ہے جو مرب میں آگر باویو کئے ہے ۔ ان گ قسل کے اوال بہاں دہتے تھے۔ اس الله اس ایسی یا تیلیا کو دین کہا جاتا ہے۔ دین کا اطلاق قبلہ اور شہرو و توں ہے۔ الله خطیب الانبیاء اور شہرو و توں ہے۔ والله متعلق الانبیاء بھی اللہ نبیاء کے تک آپ نبیارت قسیم و بلیغ گفتگو فرما یا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صفرت شعیب علیہ السلام کو بی ما کرول مدین کی طرف بھی ابو نہارت شریع اور بات ہرست تھے۔ تاب تول میں گی کرتے تھے، و بیان تھے اور کو می خرات میں میں کی کرتے تھے، و بیان میں تھرف میں از او و تو و مختار ہیں۔ یہ اوال میں از او و تو و مختار ہیں۔ یہ اوال میں ان میں تعرف میں آز او و تو و مختار ہیں۔ یہ اور میں میں تعرف میں ان میں تعرف میں از او و تو و مختار ہیں۔

حضرت شعب شریف انسب او را التی خاندان کے قد اور اس قوم میں سے تھے ۔ اس لئے قرآن کریم نے ان کے لئے انتخاص الا التی کا الفظ استحمال کیا ہے۔ آپ نے بھی انہیا، بغیم السلام کے طریقے کے مطابق اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ و حد والاشریک لہ کی عبادت کا حکم و یا جس کے سوا کوئی عبادت کا حکم و یا جس کے سوا کوئی عبادت کا التی بنیں ۔ یہی و حوت تو حید تمام حقائد او د اعمال کی دورا ہے ۔ اس کے ساتھ بی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کی کرنے سے متع کیا کہ کسی کا حق نہ مادو اور اللہ کا یہ احسان یاد رکھو کہ اس نے تبہی فار خالیاں دورا ہو وہ حال کیا ہے ۔ کبی ایساند یہو کہ شہاری مشرکاند دوش اور خالماند حرکتوں کی وجہ سے انبیاری خوشمال بدحالی سے بدل جائے ۔ بدا اور دورا میں میں خواج و انساف کرو آم این میں خواج ناپ قول کی دین و بین میں خواج و انساف کرو اور داعد کی وہ انساف کرو انساف کرو سے جو تم ناپ قول میں گئی کر کے حاصل کرتے ہو ۔ میں تو خوشمال میاں سے بہتر کے بعد جو کچھ انسان کی کرکے حاصل کرتے ہو ۔ میں کوئی خبارا تگیبان نیس کہ ذر بروسی تم میں اور اند کا حکم میں تو صرف تعیمین کرنے اور اند کا حکم میں تو خوش و سات کرتے ہو ۔ میں کوئی خبارا تگیبان نیس کہ ذر بروسی تم میں و اور اند کا حکم میں تو صرف تعیمین کرنے اور اند کا حکم میں تہا ہو جس کرتے ہو کرتے ہو جس کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کسید کرتے ہو کرتے ہ

(روح المعاني ١١٦ / ١١١ / ١١٠ مظهري ٢٠٠١ / ٢٥

## توم مردو د كاجواب

٥٠٠ قَالُوا يَشُعَيْبُ اصلونتُ تَامُرُكَ أَنْ تَتَرُّكَ مَا يَعَبُدُ أَبَّا عُنَّا أَوْ

اَنْ فَغَلَ فَقَ اَمُوالِنَا مَا نَشُواْ الْمِلْتُكَ لَافَتُ الْمُحَلِّيْمُ الرَّ شِيدُ ٥ د م بَحَثَ كُلُ رات شعيب مجانباری فاد شهر به سعونی بند کرمان چهور کوچود دی مِن کوماد سه باب و کام چخ نظر بایم لین بانوس می این مرحی کے مطابق تعرف و کرنے ایس توبی توبرا بادقاد اور تیک پیمن روگیاہے ۔

گنظر سنگی : استفرت شعیب علی اصلام کرت سے نماز پڑھتے تھے ۔ ان کی قرم ان کو ندر پڑھا ۔ ویکھی فو شھرنے ہور بران سے یہ کبنی کہ اس شعیب ایم سے آپ کا وحظ و نعیجت من لی ۔ کہا ۔ آپ کا زار عبادت آپ کو بھارے آباد واجداد پورٹے تھے ور کہا بم آپ سکے کہتے سے سب بھی کو چو ڈکر معرف ایک معبود سے ہو جا کی بھارے آباد یا ہم ایٹ مالوں میں سے شعب خلیاتھ رف کرتا جو ڈویں ۔ ہم تو اسٹے مالوں کے مالک و گنار ہیں ۔ جس طرح جائیں ان میں تعرف کریں ۔ ہماز سے خیال میں تو آپ بڑے مخید وادر ہو دیت یافت ہی ۔ ہم تو گھان بھی تبھی کرتے تھے کہ آپ ایس بات کہی ہے ۔

آن کل کے سرمانیہ: او ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم نہینے سرمید کے انکید اور مختار ہیں اور اس کے کہنے اور قریع کرنے میں الااور ہیں۔ ان کے نزویک طال و حرام اور جائز و انجائز کے کوئ امٹن خیس - شریعت یہ کمتی ہے کہ فروینے اسوال کے مالک قریو نگر مطابق اور تعقیقی مالک جیس شرید وجود اور عبارے اموال کا حقیقی اور مطابق ملک قرائٹ تعانی ہے ۔ تم سب اس کے مذہب اور غلام ہو ۔ تم لینے شام امور میں اس کے ناخل کرد وقوائین واحکام کے با غوہو ۔ تم نے یہ مال و دوامت اس کے حفا کردہ احضاء اور قدرت سے کمائی ہے ۔ اس سے تہمیں اس کے استام کے سامنے دم مارے کی جیش نیسی ، اگریہ اس سے اپنے فضل در حمت سے جیس ان اموال کی عارش مقیمت حفاظ مادی ہے ، مگر اس کا صفی یہ جیس کہ تم قانون شریعت کی حدودہ فیود اور اس کے

﴿ معارف القرآق الإصولا: محكد الدرنس مجاز حلوي ٤٠٥ (١٠٠)

قوم كو حضرت شعبيب مكاجواب

؞؞؞؞ڡٵٞڶؽۼۜۏؚؠٲۯٷؘؽؘؙٛٚؿؙؠؙٳڽ۫ڴڹ۫ڎٞۼڵؽؙڛؚۜؿؘۊۺٚڗ۫ڒٙڣۣٷۯڒٞڣٙڹؽڛڹ۠ٵ

رِزُ قَا حَسَنَا ، وَمَا أَرِيْدُ أَنْ آَعَا لِفَكُمْ إِلَىٰ كَا أَنْعَكُمْ عَنَهُ ، إِنْ الْكِنْ الْآلَا الله ، أَرِيْكُ إِلَّا الله عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

احزت) شعیب نے کہا کہ اس مری قیم اگر میں لینے دمید کی طرف سے
کھی ولیل دکھ ایوں اور اس نے کیے اچار داق صافرا یا اقدیم میں جیادی
بات کیے مان لوں یا اور میں جیس بیاب کہ جی کانوں سے میں جیس منع
کراں اس کو فوان کو کرنے گوں ۔ جیس تک میری متعاصف میں ہے میں ق اصلاح جابداً یوں اور کیے جو قوتین ہوتی ہے وہ اللہ کیا کی طرف سے ہیں اس اس بر جروسہ کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوح کر کابوں اور اسے میری قیم ا میرسے ساتھ جیاری ضد اس کا جیس نہیں جائے کہ تم پر جی وی صعیب آج نہاں وور جی جیس اور تم لینے دیں جائے کہ تم پر جی وی صعیب کچے نہاں وور جی جیس اور تم لینے دیں جائے کہ تم پر جی ای فرف

يميني من ديون كركابوي . والمات مضادع.

ر المستحرف المستحرف المستحدين المادي كرة اللهاء والمستحدد المستحدث المستحدد المرفع المستحدد المرفع المستحدد الم

بِعَالَةِ فِي: مرى مانفت مرى مدون .

کھرسنگے: '''' مورت شعب نے آئی قوم کو کاطب کرے فردایا کہ دیکیو الترتعائی نے مجھے قیم ہ بسیرت وے کروہ صاف اور سوحاء است دکھا و جو شہیں تظریبیں آتا، جی شہیں ای کی طرف با میا ہوں ۔ اس نے بچھا پئی مہر افحا سے جمع ہیں ووزی دے وکھی ہے ، کہا تھے بہائیتے ہو کھ جی ال افعالات سے باوجود حق کی طرف ہے آٹھمیں ہٹر کر ٹوس اور اللہ کے احکام سے دو گروائی کرنے لگوں یا عہز سے استیزار اور شعوعے کھیرائر حمیمی شعرت کرنا چود ووں ۔ میں ہر گزئیسی ہوسکتا ۔ یہ متبادئ ملع خولی ہے کہ میں ایسا کردر: گا۔

نمی یہ ٹیمن پر ہیں۔ ہم ہما کہ جی ہری ہاؤں سے شہری واکمآبوں، فم لوگوں سے شہرہ ہو کو میں خود ان کہ کرنے گئیں ۔ میں تبدا سعسے وہی بات ہس کر گاہوں جو ہے سے ہست کرتا ہوں اور شہرہ سے ہے وہی بات ناہسر کر گاہوں جو لیٹ نے ناہستد کو تاہوں ۔ میرا مقصد نو محض اپنی و قت سے معابق اصلاح کرنا ہے ۔ الحب میرے اداد سے کی مجمعی اللہ کے باتھ میں ہے ۔ اس میرا جمرہ سے اور میں تدم معامل و خوادث میران کی طرف رجونا کرتا ہوں

میر قرما یا کہ میری عدادت اور بیغنس میں آگر دہمی ام کئیں یہ کرد ہو جہیں گزفت اقوام کی طرح مخت عذاب کا مستخص دریں ۔ مشاق محترت فوج، معترت ہود اور معترت صالح علیم اسلیم کی استخاب پر تکفریب و خدادات کی باروات جو عذاب آنے واقع سے میشیدہ میٹیں ، معترت اوا علیہ انسمام کی قوم کا واقعہ تو ان سب سے بعد مامنی قریب میں ہوا ہے ۔ اس کی باو تو قبیاد سے مافعہ میں کا ذوجو گی ۔ ان سب واقعات کو فراموش نے کرو ۔

ہیں قرابینے دب سے گزشتہ طرک دمعاص کی معلق مانگی اس کی طرف وجوہ کروہ آئندہ اس کے اطابی تھیل کرداد و ممنوعات سے پر ہمیز کرد - باشد میراد ب تو یہ کرسے دائے موسوں پر چاہیریان درمان سے بڑی تجب کرنے وال ہے ۔ اعطائی اعلاء اوران کٹیر وہ ۲ معام 18 م

#### قوم کی ہست د هری

. قَدَّ الْوَالِيُشْمَيْتِ مُالَفَقَةُ كَفِيرٌا بِسَعَا لَتُحُولُ وَإِنَّا لَنَزِيكَ فِيْنَا خَيْعِينُفَاء وَ لَوْ لَا رُحُطِكَ لَوْ يَجَعَنْكَ دُوهُمَّا أَمُنَّ عُلَيْنَا بِعَزِيْنِ اليون نے ہمامہ شعیب الهری ہت کی دہروں کھریں ہوں کے جمہ اور فیٹ درمیان ہم فوقے کزور دیکھ رہے ہیں اور گوتم سے محالی ہوئے فیام نجے مشہر کرولئے اور ہمادی تکامی تہری کچ موت ہمیں۔

تَفَقَّهُ: ﴿ إِنَّ مِجْعَتِينٍ فِرُنِّكِ مِعَادِنٍ .

رُ الْعُطَلَكَ : ﴿ تَمِي بِرَادِي ، تَرِاقِيلِ ، ﴿ مِن قِرَارِكَ مَمَ فَي قَرَّمَتُ . رُ يُحَسِّنُكُ : ﴿ بِمِنْ فِي مِنْ الْمِيارِيَّةِ مِنْ الْمِيارِيَّةِ مِنْ الْمُعَارِكِيا . آتشر سے: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ ان کی وطا و نفیجت کے بعد بہت وحری اور عناد کا مطاہر و کرتے ہوئے گئے کہ آپ کی بہت ہی باتیں ہماری کچر میں جہی اتنی مالا نکد وہ سب کچھتے تھے۔ آپ کا یہ کہنا کہ ایک اللہ کی حبادت کرو، شرک و بت برسی چوز دو اور ناپ آول میں کی د کرو، یہ سب آپ کے خیالات فاسد وہیں ۔ یہ فائل توجہ جہیں ۔ یوں بھی ہم تو آپ کو ایٹ فقصان چہنانا اپنے در میان کرور و ناتواں اور ب حقیقت آوی و کھتے ہیں ۔ اگر ہم آپ کو کوئی فقصان چہنانا میں تو آپ کے ایک فقصان چہنانا کہ تھیں ۔ اگر ہم آپ کو کوئی فقصان چہنانا آتا ہے جو ہمادے ساتھ ہیں ورن اب تک توجہ آپ کو سنگساد کر چکے ہوئے کہ نگہ ہمادی فظر میں آتا ہے جو ہمادے ساتھ ہیں ورن اب تک توجہ آپ کو سنگساد کر چکے ہوئے کہ نگہ ہمادی فظر میں آتا ہے کو ہمادی فظر میں

### قوم کوعذاب کی خبر

۱۳،۹۲ قَالَ يُقَوِّم اَرُ مُطِنَّ اَعَرُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَوَاتَخَدُّ تُمُوُلاً وَرُاءَ کُمْ ظِهْرِيَا ُوانَ رُبِيْ بِمَاتَعُمْلُونَ مُحِيَّطٌ ٥ وَيُقَوِّم اعْمَلُوا عَلَى مُحَيَّطُ ٥ وَيُقَوِّم اعْمَلُوا عَلَى عَلَى مُحَكَّمُ اِبْنَ عَامِلٌ ١ مُوفَ تَعْلَمُونَ لا مُنْ يَبَاتِيهِ عَدَابٌ يَتُحِيْرَهِ وَمُنْ مُحُوَّكُ إِنِي مَعْتُمُ وَقَيْبُ ٥ عَدُابٌ يَتُحْبُوا اِبْنَ مَعْتُمُ وَقِيثِ ٥ عَنْ اَيْعَالِمِ عَلَى مُحَكِمُ وَمَ قَيْبُ ٥ اللهِ وَارْ تَقِبُوا اِبْنَ مُعَتَّمُ وَقِيثِ ٥ مَنْ اَيْعَالِم وَالْ تَقْبُوا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَمَا اللهِ اللهِ وَمُوا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

يُحْوَرُيُون وهاس كوفيل كرت كاروهاس كورسواكرت كارافروَيَّ مضارع -راز يَعْتَبُوان تم التكار كرد رازيَّتَ الرب

میں ہے ۔ میشر میں کا بھاری میں اور میں جواب میں حضوت شعیب نے کہا کہ اے میری قوم کے او گوا تعجب اور افسوس بے متبادی حالت پر کہ میری نبوت و رسالت تو تنہیں میری سنگسادی سے نیمیں و دمی چکے میرے قبط اور خاندان کی قرت تہیں مہری سنگسادی ہے دو کی ہے ۔ کیا میرا کنب اور براوری عبارے کرا یک مان ہے زیادہ حرت الاہے کہ تم نے اس کا لاکا کیا اور جس اللہ سے کچے دائع وال کل کے ساتھ و سول بزگر جما ہے اس کا لاکا نہیں کرتے اور دائی ہے اسکا والم مرد تو کرتے ہو ۔ بنو دیکو ایست جلد خیس اس کا نمیازہ انگلتا بڑے کا کیو نکہ انباد اکوئی حمل میرے دسیاس نوشید و نہیں۔ وہ تمیمی جہادے الحال کے مطابق جزادے کا۔

جرا پی توم کی طرف سے ام میں و تاہید ہوکر توم سے کیا کردچھا تم اپنا کام کے جاڈ میں اپنا کام کر گاہوں ۔ بہت جار تہیمی معلوم ہو جانے کا کہ وقت و خواری کا فاؤ اب کی بر آنا ہے اور جونا کون ہے ۔ ام یہ تم بھی المذے فیصلے کا انتظار کرد اور حی جی تہد سے ساتھ شکارہوں ۔

المسدوف الغرقين الإحوالة كمه الورايي كالدحلوي الدوازي)

قوم شعيب پرعذاب ١٥٠٥ وَكُمَّا جَهَءَ آعَرُ مَا نَجَعِيْكَ شَعَيْنَ وَالْغَيْنَ الْمُثُوا مُعَدِّ مِرْ عَمْدِة بَعَنَّاءِ وَالْحَذْتِ الْمِيْنَ ظُلَمُوا الطَّيْخَةُ فَأَصْبَكُوا فِي دِيارِ هِمُ جُهْمِينَ فَ كَأَنْ لَمْ يَغْنُوا فِيعُنَاءَ الْأَبْكُمُ ٱلْمَعْدَيْنَ كَمَا بُعِدَتْ وَيُهْرَيْنَ

اور جب بهمادا حکم آگیا تو یم سفرا صورت اشعیب اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ نے اپنی رست سے بھالیا اور ان ظالموں کو ایک اخت کڑک نے آپگڑا، مو وہ اپنے مگروں میں او نہ مضرف سے راستان و گئے ، گویا کہ وہ وہاں کیمجی آبادی نہ تھے ایک والدین نہ چھٹاریزی - جہی پھٹکاریش و پر پڑی تھی -

المشيئة والإراد

اَحَدُيْكُوْدُ ﴿ ﴿ وَمِو كُنَّهُ إِلَيْهَا فَيْ سِنَا مَا فَعَلَى مِنْهِ مِنْ الْعَلَى مِنْهِ . خِينْهِ لِينَيْنَ \* ﴿ وَأَنْهِ كَمَا فِي أَمْرِيجُ وَعَلَيْهِ مِنْ مَا وَمِنْ مَرَّوْدُمْ عَلَيْهِ مِنْ فَأَقِل .

كِفْتُولَا: ﴿ وَاقْبِهِ كُرَسَقِينِ وَوَلِيَقِينِ وَالْإِنْفِينِ وَقُولِيَّةِ مِنْ رَبُّهِ

۔ کنظر سکے '''' میر جب بذات کے ہے ہمادا حکم چینی تو ہم نے اولوں ٹرایتوں میں سے حفوت شعیب علیہ اصلام اور ان وگوں کو جو ان کے ''ز' مان لانے تھے اپنی خاص رفعت سے آسانی عذاب ، پھالیا اور ان ظالموں کو جنبوں نے شرک و معصیت ، اپنے او پر ظلم کر رکھا تھا ایک خت آواز نے آپکڑا، جس ہے ایک دم سب کے دل پھٹ گئے اور سب ایک ساتھ بلاک ہوگئے اور یہ لوگ اپنے تگروں میں گھشنوں کے بل پڑے روگئے گؤیا کہ وہ کبھی ان گروں میں آباد ہی نہ تھے نوب سن لو کہ قوم مدین کی بلاک، ان طرح زات و رسوائی کے ساتھ ہوئی، جس طرح قوم مثود بلاک ہوئی تھی۔ (مواہب الرحن عام ۲۰۱۸)

#### فرعون كاانجام

٥٩،٩٠ وَلُقُدُارُ سَلْنَا مُوسَى بِالنِّنِنَا وَسُلَطِن تُبَيْنِ ٥ إِلَى فِرْ عَوْنَ وَوَمَا أَمْرُ فِرْعُونَ بِرَشِيْدٍ ٥ وَمَلَّأَمْرُ فِرْعُونَ بِرَشِيْدٍ ٥ يَقَدُمُ قُومَهُ يُومَ أَلْقِيمَةٍ فَأَوْرَدُهُمُ النَّالَ ، وَبِنْسَ أَلُورُدُ لَا يَقَدُمُ أَلْقَيْمَةٍ ، بِنَسُ الْمُورُدُ وَهُمْ الْقِيمَةِ ، بِنَسُ الرَّدُ لَكُنَّةٌ وَيُومُ الْقِيمَةِ ، بِنَسُ الرَّفُومُ الْقِيمَةِ ، بِنْسُ الرَّفُومُ الْقِيمَةِ ، بِنَسُ

اور بم نے اصحرت) موی کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل دے کر قر مون اور
اس کے سرواروں کے پاس جمیا۔ سو وہ اوگ قو فرعون پی کی اتباع کرتے دہ اور فرعون کا حکم درست نہ تھا۔ قیاست کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا میروہ ان کو آگ (ووزخ) میں چہنچائے گا۔ اور وہ (ووزخ) ابست پی بری جگہ ہے جس میں وہ انارے جائیں گے۔ اور اس ونیامیں جمی لعنت ان کے ساتھ ری اور قیاست کے دن جی۔ براانعام ہے جوان کو دیا گیا۔

اُوْرُدُهُ: إِن فِي داخل كيا إِن فَ الْمِجْلِيا وَالْرَادُ عِما مِني .

وَرُدُ: كَمَات الريف كَالِمُ المَمِ بِ- عِنْ أَوْرَادُ -رُفُدُ: العام مطالة تخش.

تحضرے: ہم نے حضرت موی کو بہت سے واضح معجزے دے کر فرطون اور اس کے مردادوں کے پاس بھیوا۔ تب بھی انہوں نے ان کاسکم نے مانا میمیاں آبات سے توریت کی آبات مردادوں کے پاس کید کھ توریت کی آبات مردادیں

سلطن صبین سے مراد یا تو مرف عصا، کا معجزہ ہے جو سب سے زیادہ واضح اور غالب تما یا آیات و سلطن، دونوں سے ایک بی چیزمراد ہے بعنی معجزہ ۔

پی وہ لوگ فرعون کے طریقہ پر ہی چلتہ رہے جو کفر و سرکھی اور صد ہے بڑھی ہوتی گراہی پر مین تھا ، قیاست کے روز فرعون اپنی قوم کا پیٹوابو کا اور سب کو جہتم میں لے جاتے گا۔ اگرچہ و نیامیں اس کی چروی کرنے ہے ان کو مال و سائی اور پسندگی چرزی طبق تھیں مگر آخرت میں اس کی پیٹوائی میں چلتے ہوئے و درخ میں جاگریں گے ہو بہت ہی بری بھگرے ہے ۔ و نیامی العنت ان کے ساتھ رہی اور قیاست کے روز بھی وہ ملعون ہوں گے جہاں اللِ محشر، حتی کہ کافر بھی ان پر احت کریں گئے ۔ ہے بہت بر الفوام ہے جو ان کو ریاجائے گا۔ (مظہری ۵۲ م ۵۲ م)

#### ا ببیا۔ کے واقعات بیان کرنے کی حکمت

١٠١٠٠٠ قَلِكَ مِنَ الْلَيَاءِ القُرِى نَقَصَّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَلْمُ وَ حَصِيدًا

وَمَا ظُلِمَنْكُمُ وَلَكِنَّ فَا يُوَاالُفْسُكُمُ مَنَ الْغُنْتُ عَنْكُمُ الْفَيْتُ عَنْكُمُ الْفَيْتُ عَنْكُمُ الْفَيْتُ عَنْكُمُ الْفَيْتُ عَلَيْكِ اللهِ مِنْ شَيْقٌ لَمَا جَاءَامُرُ اللهِ مِنْ شَيْقٌ لَمَا جَاءَامُرُ وَمِن مَنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَيْقٌ لَمَا جَاءَامُرُ وَمِن مَنْ دُونِ اللهِ مِنْ تَعْلَى لَكُمْ اللهِ مِنْ تَعْلَى اللهِ مِنْ مَنْ اللهِ مِنْ شَيْقًا جَاءَامُرُ وَمِن مَنْ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْدِيدًا لَهُ اللهُ مَنْدِيدًا لَهُ اللهُ مَنْدِيدًا لَهُ اللهُ مَنْدِيدًا لَهُ اللهُ اللهُو

> أَنْتِهَا وِ: خَرِين - واحدَنَهَا يَّ حُصِيْدُ: كَنْ بُولَ تَمَيِّى - بِوَ تَكَابُوا -

مَّتَ بَيْنِينَ : فَقَعَانَ الْمَعِينَ - إِلَّاكَ كُرنَا - جَهَاء إِرِ بَادِكُونَا . مصدر به . التَّشَرَيْنَ : " تُرْشَدَ الْمِيا الرواق في المثون كو القيات كربيان كربير المُحارث من الله عليه وسلم كو اللهب كو كان بكر كرفرها كوبران بستيون كربين واله تك قائم بن او العش ست مُكِاني . كم منتظ بيان فرد سنيني - فن عمد العش استيان تواب تك قائم بن او العش ست مُكاني . أب يدو اقعات الوَّوى كومنا المحت فاكر الوكران كومن كرفرمت بكري ، ايك الى كرف بن سن فر كمين تعليم ماسل دكي واليه جيسه فري واقعات كابون كرناس كي توسده ورسال كي كافي و المائي والي به كوكر الباعلي وفي كرنيونا محن اور مثل بهد

جرفرایا کہ ہم نے ان اوگوں کوہائی و برباہ کرے ن پر ڈرا می طلم ہنے کہا تھا۔ ان کا تعیمت کی چر نافرائی میں مہلت دی چیر می کو وسعمیت پر ڈائم رو کر ایوں نے جس کر اپنے او پر ظام کیا۔ چر جب تیرے رب کا مکم آھیا تو ان کے وہ معیوو میں کو وہ اند نے اور بھار کر قبظے بن کے ذوا کام نہ آنے ۔ میں مہیں کریہ معیوو ان کو ہمارے عذاب سے جمیل بھا تھے بھی مفیقت یہ ہے کہ یہ معیودی ان کی ہاکت و جاتی کا باحث ہے ۔

آپ کے رب کی چگزامسی و و دناک اور مخت ہوتی ہے کہ جب دہ کمی ہتی والوں کو ان کے گناہوں اور بدا ہمالوں کے جسب چگز لینآ ہے تو ان کو بائل دلاسے کی کمی بیم جال جمی ہوتی۔ محمیمین میں معرمت اوس ن اشعری و شی اللہ موزے و وادم ہے کہ و حل ان مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ اللہ تعالیٰ عام کو مہلت و یتا ہے ۔ چربمب اس کو چگڑتا ہے تو چھوڈ کا ٹیمیں ۔ بھرمی نے قرائے دی ۔ وکٹ فرک النے شر میک ۔۔۔۔۔

(معادف القرآن لا مولا كالحداد ريس كاندسلوي ٥٠٠ له / مو موايب الرحمن ١٩١٠ / ١٥

## شمغرو تكنيسب كاافجام

٣٠٠.٥٥٠ وَإِنَّ فِي فَائِكَ لَا لِمَّ لِّمَنْ خَافَ عَنَابَ الْأَجِرَ وَمَقْلِكَ لِوْمُ تَتَجَمُّوُغُ لَكُ النَّاسُ وَ فَائِكَ يُومُ تَشَمُّوَدُه ﴿ وَمَانُونُ جُرُولُ إِلاَّ لِاَجُلِ مَّنَدُّرُوهِ ﴿ يَوْمُ يُأْتِ لَاَتَكَثَمْ نُفُشُّ وَلاَّ بِالْفِيءَ فَمِنْكُمْ شَعِنَّ وَسُجِيْدُه شَعِنَّ وَسُجِيْدُه بیشک ان داقعات می اس خفس کے نئے بڑی تضافی (هرت) ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈورٹا ہے ۔ یہ (آخرت کاون) ایک ایسا دن ہو کاجس میں سب اوال برج کئے بیائیں گے اور وہ سب کے پیش ہونے کادن ہے اور جم نے اس کو ایک مقرر و مدت کے لئے طنوی کیا ہوا ہے ۔ جب و و دن آبائے کا تو کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیریات بھی نہ کرنے گا۔ میران میں سے کچے بو بخت ادر کئی نمک ہوں گے ۔

آتشری علی برای اور برای افزات کے عذاب نے اور تے ہی ان کے لئے اللہ کی پگر میں یا گردشہ اقوام کے واقعات میں بزی هرت ہے ۔ وہ جانتے ہیں کہ جب اس دنیا میں اس کی پگر اور عذاب ایسا فلد یہ ہے تو آخرت میں تو اس کی پگر اور عذاب ایسا فلد یہ ہے تو آخرت میں تو اس کی پگر اور بھی زیادہ سخت ہوگی۔ قیامت کے روز تمام او گوں کو ساب د کتاب اور جراد سزا کے لئے بھی کیاجائے گا۔ اس دن اس کی تھم ایٹ انگھی کے لئے سے معظم ہوں گا، کسی کے لئے یہ سمئن ہی جمعی کہ وہ صاحر یہ جو قیامت کا دن مقرر ہو چکا ہے ۔ بہب وہ مقرر وون آبائے گاتو قیامت قائم ہو جائے گی۔ آگر ہے بلاہر دنیائی مدت فویل ہے ۔ گر جب وہ مقرر وون آبائے گاتو قیامت قائم ہو جائے گی۔ آگر ہے بلاہر دنیائی مدت فویل ہے ۔ گر جو ان کی اجازت کے بغیر کسی کو بوٹ کی جائے ہے۔ اس دنی ہو ان کی جائے ہوت کی جو ان کی ہوئے گا ہو ان کی برائی ہو تھت ، نیک بخت وہ وہ گوال پر برخت، نیک بخت وہ ہو ان کی برائی وہ میں جن کے حق میں اذا کی جو ان کی بھی دنیا ہو تھی ہیں ہو ان کی برگر یہ وہ محمود ہو تھی ہے ۔ (مواہب الرحمن اور بدخت اور بدا تھال وہ بیں جن کے حق میں اذا کی انتخارت مقدر ہو تھی ہے ۔ (مواہب الرحمن ۱۹۸۹)

# ابل محفری تقسمیں

پر جو بد بخت ہوں گے وہ تو دوزخ میں چھتے جلاتے رہی گئے ۔ وہ اس میں بمیشر دین می جب تک آممان و زمن قائمین . مگر یه که آب کارب بی (ان كو تكانا) چاہے۔ بينك آپ كارب جو باب آب كر كرد كاب اورجو لوگ نيك بخت ہیں سو وہ جمیشہ جنت میں رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہیں مگر يركد آب كارب (تكاننا) جاب إيدا به انتاعتارت ب وسويد لوك جن چزوں کی برستش کرتے ہیں ،ان کے بارے میں ذراجی فلٹ نے کرنا۔ یہ لوگ می ای طرح ( بلاد نیل غراط کی) برستش کرتے ہیں جس طرح ان سے بیسط ان ك باب داد اكرتے تھے اور بم يقينان كوعذاب كابور ابور احد ديں گے۔

ويخ و يكار كرنا \_ مصدوب -

شَيعْيَقُ: وَحِثَا عِلَانَا مصدرت . مُجُعُدُوفِ: كانابوا منظم كيابوا ، مُؤت الم مفعول

337-6

لَهُوَ فَوَكُونُهُمْ: الهيِّدان كو يورايورادين والي - تُوفِّقُ ثن اسم فاعل.

صيْبُهُمْ: ان كاصد بمع نعُوجً.

تشريح ألى اللي محرود قم كريون كم وايك شي اوردو مرك نيك بخت . إلى جو لوال بداخت مِن وود و زغ مِن جائي على جهان وه تكليف اور فم والم كي طوت سنة ويض علائي على . وہ بھیشہ ای حالت میں رہی گئے، جب تک کد آسمان د زمین قائم رہیں عبان آسمان و زمین ے ولياوي آسمان و زجن مراد شهي بلكه آخرت مي آسمان و زمين مراد بي . - و مخار كاعذاب بعيث. بميشررب كا ووجهم ع كيمي بنين تكالي جائي عداوريدان كوويان موت آئ كى وواي وقت تک اس عذاب میں مِمقَارین مجر جب تک آمن و زمین باقی بیں یااس سے بھی زیاد وجب تك الدياب - بالرآب كارب جويات ال كرف و خوب قادر ي -

جو لوگ نیک بخت میں بعنی ابتدا . میں اگر کوئی آدمی کافر ہو یا کسی گناہ میں جنا ہو ، پھر اس ك إحدوه تويد كرك ايان في آئة اور بير ايان ي كى حالت مين ات موت آجائة تووه تيك بخت اور سعید ہے ۔ الیے لوگ جنت میں جائی مے اور اس میں بمیشر بمیشر رہی گے جب تک که حمروی آممان و دسمان باتی ربیس هے پادس قدر زاند جو مشیت الی میں ہے ۔ یعنی ان بادوں کو ایسی تعرب وی گئی ہو کمپھی شم نہ ہوگی ۔

آپ کو ان سعبودوں کے باطل ہونے میں، جن کو یہ لوگ ہوجے ہیں، فک کرنے کی طرورت بنیں۔ ان لو گوں کے بال کرنے کی طرورت بنیں۔ ان لو گوں کے پاس ایسے معبودوں کی عبادت کے لئے جہال کے حوالی قطعی دلیل جنس کہ ہم تو وی کریں گئے جو ہمارے باپ واد الجبطے سے بلاولیل بلکہ خلاف ولیل کرتے ہیں۔ اس کی قرار بھی گی جو کے سطان ہوری ہوری سزادیں گئے اور اس میں قرا بھی گی جنس کریں گئے۔ اگر کوئی تکی ہوگی تو اس کا بذلہ ان کو دنیا ہی میں و سے دیں گئے۔ (مواہب الرحمن جنس کریں گئے۔ (مواہب الرحمن جنس کریں گئے۔ (مواہب الرحمن کا دھلوی ۵۹۲،۵۸۸ ہوں۔)

### احكام شريعت ميں اختلاف كرنا

اور ہم نے استرت اس ی کو بھی تھنے وی تھی سواس میں بھی اشقاف کیا گیا اور اگر آپ کے دب آل طرف سے اپنے بات مقرر یہ و چکی ہوتی (کہ یہ فیصلہ قیامت میں ہوگا) تو ان میں فیصلہ ہو چاہو کا اور یہ لوگ اس اقرآن) کی طرف سے الیے ظلم میں پڑے ہوئے میں جو ان کو مطلمتن نہیں ہوئے ویڈ اور بے طک آپ کا دب سب کو ان کے احمال کا جو راج و اید لدوے گا ، بلاشہ اس کو توب معلوم سے ہوگے وہ کر رہے ہیں۔

> سُبُكِفُتُ ) ووسِنت أرجلي ووجيط بوجلي مُنهُنَّ عاصل . مُريث إلى الله بن الناوال وإراكة عام فائل .

کشرر کے . اس آرت میں آختوت صلی التد علیہ و سلم کی تسلی سے منے فرمایا کہ جو لوگ آپ کی اور کوئی المیان الآب اور کوئی المیان الآب اور کوئی المیان الآب اور کوئی المیان

کرتا ہے قو یہ کوئی تی بات بنیں بکدیہ تو سابقہ انبیادے سابقہ بھی ہوتا چاآیا ہے۔ بلاشہ جب بم فران ہوں نے اس میں اضفاف کیا۔ بعض نے اس کو مانا اور اس کی تصدیق کی اور بعض نے اس کا اقاد اور مختریہ کی ۔ اگر بم ادل میں بندوں کے در میان نیصلے کے لئے ایک وقت مقرد نہ کر چکے بوتے تو حق پرستوں اور باطل پرستوں کا فیصلہ بم ای دنیا میں کردیے کہ حق پرستوں کو بھالیے اور باطل پرستوں کو عذاب وے ویتے ۔ مشر کین کم قرآن یا عذاب کے بارے می شک شہ میں جرابیں ۔ بیشن قیاست کے دوز سب لوگ ان کے سامنے بھی کئے جائی گے اور ان تعالی ان کو ان کے اقبال کے مطابق ہورا ہورا بدلہ دے کا کہ تک لوگ جو کچے اقبال کرتے میں دواجے بوں یا برے دوسب ان کو معلوم بیں ۔ ان کا کوئی عمل بھی اسے دوشیہ و نہیں۔ (مقبری 100)

# احكام الهئ يراستقامت كاحكم

۱۱۱، ۱۱۳ فَاسْتَقِيمَ كُمُا أَمِرُتَ وَمَنْ تَعَابَ مَعْكَ وَ لَا تَكُلْفُوا لِم إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيمَةً وَلَا تَدَكُمُ مَنْ أَلَا لِمَا اللَّهِ مِنْ أَوْلِيمَا فَلْمُوا فَتَمَسَّكُمُ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيمَا عَثْمَ لَا تَتَكُمُ وَنَ وَ اللَّهُ مِنْ أَوْلِيمَا عَثْمَ لَا تَتَكُمُ وَنَ وَ اللَّهُ مِنْ أَوْلِيمَا عَثْمَ لَا تَتَكُمُ وَنَ وَلَا تَهُ مِنْ وَلَيمَ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيمَا عَثْمَ لَا تَتَكُمُ وَنَ وَلَا تَعْمَلُ وَنَ وَلَا اللَّهِ مِنْ أَوْلِيمَا عَثْمَ لَا لَكُومَ وَنَ وَلَا آبِ كَ مَا مِن اللَّهِ مِنْ أَوْلِيمَ اللَّهِ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

إِشْنَاقِعْ: وَقَامُ رو- تَوْنَانِ قَدْمِ دو- إِنْهِ تَعْمُنَةً عُدِيدٍ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ تَعْمُلُونَةً إِنَّ الْمُركِنِّ فِي مِنْ الدَّالِي فِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن

تَصَلَعُوان مركش كرو- فردياد في كرو- فرصد برمو مُعَنْيان عسارى-تَرْكُنُون فرا مركش كرو- فراك بوباد - فرك عامن .

تَحَشَّرِيكِ الله على مستقيم ديئة جس الشراف عليه وسلم أقب بعي و بن كراسة بهاى طرح مستقيم ديئة جس المرح آب كو مكم ويا تحياب اورجو لوگ كفرت آب كرك آب برايان كـ آفـ جس ده جي اس ب

مستقیم رہیں اور اللہ تعالیٰ کی مقرر ہ کردہ حدود ہے تھاون نہ کرو کیو نکہ وہ متبارے سب اعمال کو دیکیے رہاہیے ۔

اس آمت میں اللہ تعالیٰ نے لینے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تہام مسلمانوں کو اپنے ہر کام اور ہر حال میں استقامت می رسینے کا حکم فرما یا ہے ۔ استقامت الحلظ تو چو تا ساہے مگر اس کا مقبوم بہت دسیع ہے ۔ اس کے معنی یہ بین کہ انسان لینے عقائد، عبادات، معالمات، اخلاق، معاشرت، محسب معاش اور اس کی آمد و صرف کے تمام ابو اب میں اللہ تعالیٰ کی قائم کروہ حدود کے اندر اس کے بناتے ہوئے رائستہ میر سید حابط آر ہے ۔ اگر ان میں سے کسی تحق اور کسی حال میں کسی ایک طرف حماق یا کی یازیادتی ہوجائے تو استقامت باتی نہیں رہتی ۔

د تیا می بعتی گراہیاں اور خرابیاں آئی ہیں وہ سب ای استقامت ہے ہٹ بعائے کا تیجی بوئی ہیں۔ مثاق مقائد میں استقامت ہے ہٹ بعائے کا تیجی ہوئی ہیں۔ مثاق مقائد میں استقامت ندر ہے تو بدعات ہے شروع ہوگر کفر و شرک بنگ فورت البخی ہے ۔ اللہ تعالیٰ کی توجید اور اس کی ذات و صفات ہے متعلق ہو معتدل اور مصبح سول رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے بیان فرمائے ، ان میں افراط و تفریط یا کی بیشی کرنے والے تو او نیک نیتی ہی صلی الله علیہ وسلم ہی مقرب کی مقررہ سے اس میں بیٹا ہوں و قرار کی مار آئی ہی مقررہ عدود میں کی کرنے والے گراہ اور گستان فیرا ای طرح ان میں زیادتی اور غلو کر کے رسول کو غد اتی صفات و افتیادات کا مالک بناویتا ہی گراہی ہے ۔ یہ وو و فسادی ای گراہی میں کھوئے ہوئے تھے ۔ جس طرح عبادات اور تقرب افحان میں ایک طریق قرآن کریم اور اللہ کے رسول نے متعین فرما دیتے ، ان میں ذرای کی یا کو بہی انسان کو استقامت ہے گراہ بی جس مارے جب ۔ اس طرح ان میں اپنی طرف ہے ۔ کو گرن زیادتی میں استقامت کو برباد کر کے ان کو برعات میں جاتا کر دیتے ہوئے ۔

ای طرح معاملات و اخلاق و معاشرت کے تمام الواب میں قرآن اکرم کے بہائے ہوئے اسولوں یہ آئی طرح معاملات و اخلاق و معاشرت کے قمام الواب میں قرآن اکرم کے بہائے ہوئے اس اسولوں یہ آئی میں دو سی ، و شی ، و شی ، تری ، گری ، خصد اور برد باری ، گمنی ی اور محاوت ، تسب معاش اور حرک و نیا ، اللہ ، و تو کل اور اسکاتی تد برد اسباب مرد رہ کی قرادی اور مسب الامباب یہ نظر ۔ ان سب چروں میں مسلمانوں کو ایک ایسا معتول سراد مستقیم و یا ہے کہ عالم جی اس کی نظر میں مل کی تھے۔ ان کو اختیاد کرنے ہے جی انسان کا مل بنتا ہے اور استقامت سے ذرا اگر نے بھی میں معاشرہ کے اندر فرایاں ہے ہوتی ہیں ،

(معارف القرآن الدمفتي محد شقيع ١٣/٢٥،٢٥٠) پيرفرماياك ظالمون كي طرف اوتي ميلان جي درككو - كبير ايساند بوكد ان يك ساعة عتبس بھی جہنم کی آگ جو جائے، اس وقت اللہ کے مقابلے میں تنبار اکوئی مدد کار نہ ہو کا اور ند اللہ کی طرف سے جنسیں کچے مرد لے گی -

حضرت این عباس رمنی الندع نے فرمایا کہ ادنی سیلان سے مراد محبت اور دل کا جھکاؤ ب میضادی رحمت اللہ نے لکھائی کہ جب ظالموں کی طرف ادنی جھکاؤ کا نیچے دو زرخ ہے تو مجھ او کہ خود ظلم کرنے اور ظلم میں منبک رہنے کا نیچہ کیاہو گا۔ امام اوز ای رحمۃ الندئے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیاد و مغبوض و وعالم ہے جو ظالم کی طاقات کو جاتا ہے۔

صفرت اوس کا بیان ہے کہ میں نے خود رسول الله صلی الله علیہ و سلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ظائم کو ظائم بعلتے ہوئے قوت چمچانے کے لئے اس کے ساتھ جاتا ہے وہ اسلام سے تکل جاتا ہے۔

بیشاوی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ مومتوں کو اس آیت میں خلاب کی فرض یہ ہے کہ وہ استقامت یعنی عدل پر نابت قدم رہیں۔ افراط و تغریط کی طرف صلاق سے او پر قلم ہو یا دو سرے پر دہ فی تغسر ظلم ہی ہے۔

(مطيري-١٩٠/٥- بينسادي ١٩٢)

#### اقامت إصلوة كى تأكيد

٣ ، ٥ ، وُ أَقِمِ الصُّلُولَا طُرُ فَي النَّحَارِ وَزُ لَغَامِّنَ الْنَيْلِ وَإِنَّ الْحَسَنُتِ

يُذُمِنَنَ السَّيِّاتِ وَذَٰلِكَ ذَكُرُى لِلذَّكِرِيْنَ ٥ وَاصِّبِرُ فَإِنَّ اللَّهُ كَرِيْنَ ٥ وَاصِّبِرُ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُغْفِيعُ أَجُرُ الْمُحْسِنِيْنَ ٥ اللَّهُ لَا يُغْفِيعُ أَجُرُ الْمُحْسِنِيْنَ ٥

اور دن کے دونوں مروں پر اور رات کے کچ حسد میں نماز قائم کچتے ۔ بلاٹ انگیاں گناہوں کو دور کرو تی ہی ۔ بدار کھنے والوں کے مطا ایک نسیحت ہے اور مرکز و کیونک اللہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کر؟۔

طُورٌ فَيَي: دونوں طرف دونوں کتارے۔ زُ لَفَاً: گزیاں ۔ ساحتیں ۔ تھے۔ واحد دُنَادَۃً ﴿

کھریے: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محاطب کرے آپ کی بوری است کو اقامت صلوۃ کا مکم دیا ہے ۔ علماء تفسیر، صحابہ و کابھین کا اس پر اقفاق ہے کہ عبال ' صلوۃ' سے مراہ فرنمی سازیرہ پی اور سلوہ کی اقاست سے مراہ ان کی ع ربی پر بندی اور حاہ ست سید ر بسنس سے مزد یک نداز کو اس سے تمام اوا مب سے ساتھ اواکر زاعرہ سید اور بسنس نے کہا کہ ' مراز کو اس کے افغیس وقت عیں اواکر ناسراہ ہیں۔ اقم العملوۃ کی تغییر سروی بھی تھی تھی تھی اوال مشقال ہیں۔ میں عمل ہندم کو فی احتماف مہنس ۔ اقدیت صلوۃ سے مغیوم عیں یہ سب چیزیں جاتی ہیں۔

س آیت میں سفر رہ اوقات میں اقتدت سلوق کے عکم کا ایک علیم فائدہ بھی باقد یا گیا ہے۔ 'کو سیک کام برے کا موں کو سادہ پھائیں ، ٹیک کام سے تمام نیک کام مراد ٹیں جن جی اُمادان روزاہ وگوفار صدفات، حسن خلق حسن مطابق وغیرہ سب داخی بھی ، نگو نساز کو من سب می اولیت طاحل ہے ۔ ای طرح برے کام سے قام برے کام مینی صغیرہ محتا مراد بھی اسبیا کہ وہ مری بگر ارطادے

اگر تم کیرہ کتابوں سے بچھے دہے تو ہم متیادے جو نے حمالیوں کو خود مخدادہ کر وی گے۔

میر قرمایه کریے قرآن بالاس کے ذکارہ انتہام امروجی، ان اوگوں کے لئے یہ است و تعیمت بین جو تعیمت سنتے اور ملنتے ہیں ۔ اس بی اعمارہ اس بات کی طرف سے کہ بست و حرم اور ضوی آری جو کسی چیز ہر خور ہی اندکر سے اوبر دونت سے محروم ویشا ہے ۔ آپ میر و شریت قدیل کے ساتھ الله سنده فاد غیره ایر قائم ربینته . به می مراویو اشتی بینه کرآب ممالفین ی ممالفت اور ایتراؤی ایر سایرونهایت قدم دین کونکر الترتعال نیک عمل کرسفه الوی کا جرضائع نیسی کرتا .

(معدد فلسالقرَّعَن الأسفق محد شفيع 24 وروع 2 سرد وح العاتي 1411 ع 14 1/11

معجے بھاری میں معترت ابرہر ہوآ ہے ووامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عالیہ و معم نے قربایا کہ اگر ترمی ہے کئی کے دو واڑ مد بری بغرجاری ہو اور دوائی میں دو زور پانچ مرتبہ خسل کر قابو تو تباد اکیا خیال ہے کہ کہا ہی ہے جسم ہر ذراسا بھی میل بائی دہے گا۔ او گوں سے کہا ہر گز انہیں ۔ آپ نے فر ذیا ہی بھی مثال باغ تی تروں کی ہے کہ ان کی دج ہے اللہ تعالیٰ خطا کی اور حق سفاف فرد دیا ہے۔ (بھاری سمی او)

### سابقه امتون كي بلاكت كاظاهري سبب

سه الفَلَوُ لَا كَانَ مِنَ ٱلقُرُّ وَنِ مِنْ قَبْلِيكُمُ أُوثُوا بَقِيَّةٍ يَنْشَفُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْآرُضِ إِلَّا قَلِيلًا يَسْتُنَ ٱلْبَحْيَةَ مِنْعُمْ عَاوَاتَهُمَ الْقِيْنَ قَلْكُمُوا مَا آلَرُ فَوَا فِيْدِ وَكَانُوا تَجْرِحِيْنَ ﴿ وَمَاكَانَ رُسُکَ لِیُصْلِکَ الْقُول ی بِقُلْلِم وَ اَفْلُهُما الصَّلِحُونَ وَ او رون کوا

ہر تم ع جلے دانوں میں الے گھدار لوگ گوں نہ ہوئے ہو (وو رون کوا

ملک میں ضاد پھیا اللہ اکفرو شرک اے منع کرتے، خورے سے لوگوں ک

مواان میں سے جن کو ہم نے (عذاب) سے بچالیا تھا ۔ اور جہنوں نے تافر مائی گ

منی وہ جس تاز و نعمت میں تھے، وہ ای میں پڑے رہے اور وہ تو تھے ہی

ید کردار، اور آپ کا دب ایسا جس کر استوں کو تامی بلاک کر دے جبکہ وہاں

ہر کردار، اور آپ کا در دو مردن ایک اسمال میں گھروتے ہوں۔

ولوا والم مع باس كاوامد شي آنا-

كُثِيرِ فَكُوا: ان أو ميش وأرام ويا تها - إثر أف عن ماسنى بجول -

التشريخ: سابقة استون ك احوال بيان كرف كامقصد است كلديد كو اس كا ترفيب دينا به كد ان جي امر بالمعروف اور ابني عن المنظر كرف والله كرت به موجود وبين بهايتي - سابقة قومي المراب و تبي كد ان جي المنظر كرف والله كرت به والان كي يوري قوم و ايا كي فذ قول جي بي المنظر كرم الم بينة و كوك بي سوالان كي يوري قوم و ايا كي فذ قول عبي بعض كرج والم بينة بين كلي اور ان كه برساور بااثر اوك جن جن كي كي تقوية البحت خركا الرباق من البعون في المنظر الموال بين المنظر بينة و المنظر الموال كوشش بي المنظر الموال كوشش المحل كي المنظر كرف و المنظر بين المنظر الموال كوشش المحل كي و المنظر كالموال كوشش المحل كي و المنظر كرب المنظر كرب المنظر كوشش المحل كي المنظر كرب المنظر كوشش المحل كي المنظر كرب المنظر كوشش المحل كي المنظر كرب المنظر كوشش كالمنظر كوشش كالمنظر كوشش المنظر كوشش كالمنظر كالمنظر كالمنظر كوشش كالمنظر كالمنظر كوشش كالمنظر كوشش كالمنظر كوشش كالمنظر كالمنظر كالمنظر كوشش كالمنظر

اگر تھی ہیتی سے لوگ اپنی حالت ورست کرنے کی طرف متوجہوں، نیکی کو رواج ویں، ظلم و فساد کو رو کئیں تو اٹ تعالی خوا تو او کسی کو بلاک جس کرتا۔ اللہ کا عذاب اس وقت آتا ہے جب لوگ کفر وحصیان اور ظلم و طفیان میں حدسے لکل جائیں۔ (حمثانی ١/١٥٥)

### سابقدامتون كي ملاكت كاباطني سبب

١٩٠١١٨ وَلُوْشًا ۚ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسُ أَمُّة ۚ وَاحِدُةٌ ۚ وَلَا يُزَالُونَ

مُخُتَّلِفِئْنَ ٥ رَالاَّ مَنْ رَحِمْ رَبَّكَ ، وَلِذَٰلِكَ خَلَقُهُمْ ، وَلِذَٰلِكَ خَلَقُهُمْ ، وَتَشْتُ كَلِمَتُ وَالنَّاسِ وَتَشْتُ كَلِمَتُ وَالنَّاسِ وَتَشْتُ كَلِمَتُ وَالنَّاسِ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ الْجَمْعَيْنَ ٥ أَجْمَعِيْنَ ٥

اور اگر آپ کارب جابئاتو سب کو ایک بی است بناویتا اور وہ بمیشد مختلف طریقوں پر دہی گئے۔ مگر یہ کہ جس پر تیرے دب کی دحت بوادر اس نے ان کو ای مے بیدا بھی کیا ہے اور آپ کے دب کی آیا بات بوری بو گئی کدوہ جنم کو جنوں اور انسانوں سے بعروے گا۔

تشریح: سابقد امتوں کی بلاکت کا باطنی سبب اس کی مشیت و اداوہ تھا۔ اگر وہ چاہتا تو سب
او گوں کو ایک پی است و ملت بناویا گر بتھائیا نے حکمت اس نے و نیا میں انسان کو ایک قسم کا
اختیار دے ویا ہے کہ وہ اچھا یا براجو خمل چاہ کر سکتا ہے۔ چونگ انسانوں کی طبائع محتقف ہیں،
اس نے ان کی دویں بھی مختف ہوتی ہیں اور افعال بھی تختف ہوتے ہیں۔ اس نے کچ اوگ و بن کو کو تھا ور
حق کو قبول کرتے ہیں اور کچ اس کا اتفاد کرتے ہیں۔ بہی جس پر انند کی مہریائی ہوگی وہ و بن حق اور
صرف مستقیم پر قائم رہے گا اور باقی لوگ گراہ اور اس سے متقر دہیں گے کیونگ اللہ نے ان میں
سے احتیار کو و درن کے لئے بدا کیا ہے اور بعض کو جنت کے نے ، اور اللہ کی بات م بری ہوگئی
کہ وہ جنم کو نافر بان بھوں اور السانوں سے معرور جروے گا۔

(معارف القرآن المفتى محد شقيع ١٦٨٠ / ٢٠ موابب الرحمن ١٣٥ - ١١٨/١١)

## مذکورہ واقعات کے بیان کی حکمت

الفرائي م مركز تاريخ النبيان المدرعية النوس كالهيئة بندون كالهيئة بندون كالمجتمان الهيا كان ك الفرائي م مركز تاريخ النها كان كالهيئة بندون كالهيئة بناء الهيئة بندون كالهيئة بناء الهيئة بناء الهيئة بن كالهائم آب كالمن كوان والمهيئة بنائة بنائة بالنائم كوالية والمنت والهيئة بنائة بنائ

#### كافرون كوحتبسيه

مَّدُونَ لِنَغَوْثُنَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْضُلُوا عَلَى مَتَحَفَيْتِكُمْ ﴿ إِلَّا عَصَلَمُوا عَلَى مَتَحَفَيْتِكُمْ ﴿ إِلَّا عَمَلُونَ ۞ ﴿ وَلِنَّهِ عَمَيْتُ عَمِلُونَ ۞ ﴿ وَالْمَوْفِلَ وَالْمَهُمُ اللَّهُ مُؤْكُلًا فَاعْمُدُهُ وَلَوْكُلُ السَّمْوُتِ وَالْاَرْضِ وَالْمَهُمُ يُوْجَعُ الْاَ مُؤْكُلًا فَاعْمُدُهُ وَلَوْكُلُ عَلَيْهِ وَمَا رُبِّكُ بِعَلَاقِي عَصَّاتُهُمُ لُونَ۞

ا دو جو لوگ ایسان بخیرکی للسکه آن سنه کهر دیکته کوتر و پی جگه حمل کرسته دیو. ایم جمی عمل کر درجه بین اور قرایمی انتظار کرو به جمی انتظار کردیده بین - اور آمانوی اور زمین کی به شیره جات الندی جاندگیده و دست به دوست به مود ای کی طوفت او تاسته جانمی شکه - موتم ای کی عمروشت کرو اور ای بر توکل کرسته دیو دور آمید کارب این باتون سدخانش بخیر جوتم کردیده بود

الشريح أسباب بايام باب كرجب والماء وجد برى بولى والركون الركون

ا مائے اور لیہنے متاد و ضر م کاخ دسیے توآب کے ویکٹے کہ اچھا تم اپنی سامت نے دہو اور نتیج کا انتظار کرد ایم چی نتیج کا انتظار کرسٹے ہیں ۔ بہت جاد تشہیں اپنی بست و عربی کا نتیام سلوم ہو جائے گا اللہ عد انتیامک انداز دنیائے ان کافروں کا نتیام و کچھ نیاد وال مسلمانوں کا بھی جو اللہ کے فقعل ہ کرم سے دنیا نے چھاکھ اور مخاصی می کھیائی کے سابھ علیہ مدسل کرما ۔

بھر قربا یا کہ آسمانوں اور دائیں کی جمیں ہوتی ہاتیں اندی کے سنٹیں۔ میں کو ڈروڈ دہ کا عمر ہے ۔ ومین و آسمین کی کوئی ہات اس سے جمیں ہوتی نہیں ۔ وانیا در اخرت کے تمام اسور اس کے اقد علی ہیں ، جنواآپ ہمر تن اس کی مجاورت میں کھے مبعثد اس پر بعروسہ رکھنے اورآپ ان کافروں اور منطقوں کی مراوات سے والگرے ہوں۔ ان کا معاملہ امند کے سپرد کر کے تیجہ کا امتقاد کیچے کو تکہ اللہ تعانی محلوق میں سے کس کے کمی محل سے بنے فرانسے

فا بن مخير ۱۹ مو 7 م. معادف الغرَّان از مولانا محد در اين كاند حلوي ۱۹۰۳، ۹۰۲ (۳)

#### كالل ايمان

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### سورة يوسف

وجد تسمیر: اس سورت می معفرت بوسف علیه السلام کے واقعہ کا تقصیلی بیان ہے، اس
سے موسم ہو گئی۔

تحارف : اس میں بارہ رکوئی، ایک سو گیارہ آئیس، ۱۸۳۸ کلمات اور ۱۹۳۱ محروف میں ۔

ارج اور ان ہے ہے کہ یہ بورت میں بیان ہوا ہے ۔ حضرت بوسف ملیہ السام کا بورا واقعہ

مسلسل اور تر نیب کے سابق ای سورت میں بیان ہوا ہے ۔ قرآن کرتم میں دو بارہ اس کا کبین ذکر

مبسس، جبکہ ویگر انہیا، جبیم السلام کے قصص و واقعات تھائی حکمت کے تحت بورے قرآن میں

امرا جرائز کرکے بار باربیان کے گئے ہیں ۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ واقعہ لوگوں کی فرمائش پر نازل ہوا

اس سے جبااور مسلسل بیان کیا گیا۔ ای طریق اسماب بہف اور ذوانقر نین کے واقعے جی او گوں

کی فرمائش میر نازل ہوئے ۔ اس سے دوجی کیا بیان ہوئے اور ظرر مہس ال نے گئے ۔

کی فرمائش میر نازل ہوئے ۔ اس سے دوجی کیا بیان ہوئے اور ظرر مہس ال نے گئے ۔

حضرت اوسف کی طرح آپ کی بوت کاآنان بی رو یائے صاف ہے جوا۔ جس طرح حضرت اوسف
صفرت اوسف کی طرح آپ کی بوت کاآنان بی رو یائے صاف ہے جوا۔ جس طرح حضرت اوسف
کی بھائیوں نے ان پر حسد کیا اور ان کو طرح طرح سے تکلیفیں بہنیا تیں، ای طرح آپ کو بھی
قریش ہے بہت می تکلیفی بہتی ۔ جس طرح صفرت اوسف کو ایڈ افل اور تکلیفوں پر مرو
استفامت کی برکت ہے ہوت و فلیہ نصیب ہوا اور انہوں نے بھائیوں ہے کوئی اشتفام نے لیا بھکہ
استفامت کی برکت ہے ہوت و فلیہ نصیب ہوا اور انہوں نے بھائیوں ہے کوئی اشتفام نے لیا بھکہ
استفامت کی برکت ہے ہوت ہے تک اس کو معاف کردیا، ای طرح آئحضرت سی ان علیہ وسلم
نے بھی قریش کی طرف ہے انہی و الله ایک اور تکلیفوں پر مرود استفامت ہے کام لیا ۔ بلاخر
جب مکہ فیج ہوا تو اس وقت آپ نے بھی قریش پر گوئی شامت جس کی بھکہ صفرت اوسف کی طرح
ان کو انعام و آئریم ہے مواف فرما دیا ۔ جس طرح تصفرت اوسف کی طرح
بھائیوں کو مواف فرما ہے کے بعد ان کو افعام و آئریم ہے مرقواز فرمایا ای طرح آپ سلی اند صلیہ
وسلم نے بھی قریش کو جنون کے مالی تغیمت میں ہے تافیف قرب کے طور پر موسود اونت محاف

فرمائے تاکد اسلام کی کراہت و نفرت، الفت ، بدل جائے۔

(سعاد ف القرآن از مولانا كلد اوريس كالد ملوى ا / ١٠)

ا بن عباس اور جا برر منی الله عنها ہے رواست ہے کہ قبطے سورة مونس نازل ہوئی۔ پھر سورة ہود اور اس کے بعد سورة موسف نازل ہوئی۔ (روح المعانی ۱۲/۱۷)

### سورة يوسف كاسبب نزول

حفرت سعد بن بلي وقائل رحتی الله عند سے دوارت ہے كہ جب قرآن نازل ہونا شروع بوا تو آپ (اس كو) صحابہ كے سلمنے مكاوت فرمائے ، بن صحابہ سے عوض كيا كہ بم چاہتے ہيں كہ آپ بمادے سلمنے كوئى قصد بمان فرمائے ( جس ميں سابقہ استوں كے مضير حالات بمان ہوئے) . اس م يہ سورت نازل بوتى \_

یہ جی ذکر کیا گیا ہے کہ جبود نے آنحسرت سلی اللہ علیہ وسلم سے موال کیا تھا کہ آپ حضرت بعقوب اور حضرت ہوسف علیما اسلام کا قصد بیان کریں۔ اس پر یہ مورت نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ عبود نے کفار مگر سے کہا کہ دہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے بنی امرائیل کے مصرص آباد ہونے کی وجہ دریافت کریں۔ اس پر اس مورت کا مزدل ہوا۔ (روح المعالی ۱۲۰ / ۱۱۶)

#### معنامين كاخلاصه

ر کوئ ۔ قرآن کی حقالیت اور حضرت ہوسف کے نواب کا ذکر ہے۔ آخر میں حضرت ہوسف کے لئے ان تعالیٰ کے افعالت کا بیان ہے۔

ركون الم معزت بوسف كم عرت الكرو الد كالقاز - حفزت بوسف كوسائق ليجاف مك كم الله المحافظ المحاف

مویز معر کا حفرت اوسف کو خرید نار پیمر مویز معرکی بوی کے مگرو قریب سے مجت res. ك ف صفرت بوسف كادروازت كي طرف محالمنا . آخر مي عويز معركي صاف كوني کابيان ب-شهر کی عور توں میں جعزت بوسف کاچرہاور ان کو قبید میں ڈالنے کا ذکر ہے۔ TES. صغرت بوسف گانتلان توحید ، بحر صغرت بوسف کالینے دونوں قبدی ساتھیوں کے 130 خوايون كي تعبيروينا. بادشاوے خواب ادر اس کی تعبر کابیان ہے۔ 325 حضرت نوسف کی ربانی اور زاینا کا اقبال جوم، چیز مفترت نوسف کا اطان برآت 46. مذکور ہے ۔ آخر میں بالیات سے سربراہ کی حیثیت سے صفرت بوسف کی تقرری بیان -38 45% صفرت اوسف کے بھالیوں کا قلا کے لئے اعفرت او سف کے بائی آنا اور غلد نے کر والين جانا .. تعاندول كي طرف سه الهية عجوف الحافي بأيامين كوسائق في جات ك ہے اسرار پر حضرت ایعقوب کالینے میٹوں سے عمد و پیمان لیٹنا اور ان کو تصیحت کرنا صفرت اوسف کا بنیامیں سے خصوصی معاملہ اور پاوری کے الزام میں بھاتیوں کے 1265 سامان کی مُلاشی ۔ چوری براند ہوئے پر حضرت یوسف کا بنیامین کو اپنے ہاس دو کتا اور بھائیوں کا حفرت بوسف ہے اس کی ربانی کے نئے ور تواست کرتا بیان کہا گیا و کوٹا کے شروع میں بنیامین کے بارے میں بھائیوں کا ایس میں مشور و کر نا اور اس 102.61 معاملہ میں عفرت بعقوب کے صرو استقامت کا بیان ہے ۔ میر صنرت بعثق ب کی طرف سے بیٹوں کو حضرت موسف کی تلاش کا حکم مذکور ہے ۔ آخر میں حضرت لوسف كالبية أمه كوظاهم كرنااوران ك خلوو در كزر كابيان ب. كنعان مين عضرت يعقوب كو عضرت يوسف كي تو طبيو محسوس بيونداو ، عير ان كي 115,50 مِنالَى بحال بوئے كا بهان ب - اس ك بعد باب مندن كا مجدة العظمي اور حضرت

او سف کی وعاد مذکورے ۔ آخر میں ہا یا گیا گہا کہ ۔ واقعات غیب کی خبر ہی ہیں جو

آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وی کی گئیں تاکہ لوگوں پر جمت قائم ہو جائے اور وہ ان سے تصیت حاصل کریں ۔

ر کوئ ۱۱ - شروع میں وحد ایت کی نشانیوں کاؤگر ہے۔ چیر تمام انبیاد کا انسان ہو تا بیان کیا گیا ہے - آخر میں مآیا گیا ہے کہ یہ واقعات مجھ بوجھ اور عمل و وائش والوں سے لئے بڑی عمرت ونسجت کے حال میں ۔

## قرآن كريم كي حقانيت

الزِّرِينَكَ أَيْكَ أَنْكِتْبِ الْمُبِيْنِ وَإِنَّا أَنْزُ لَنْهُ قُرُ مُنا عَرْبِيًّا لَكُمْ مُنْ أَنْكُمْ مَنْكِمُ مُنْكِمْ الْمُعْمِينِ مَا لَكُمْ مُنْكُمْ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْتَصْمِينِ مِنَا أَوْحَيْنَا إِنْكُمْ مَنَا الْقُرْ أَنْ قُرْإِنْ كُنْتُ مِنْ قَبْلِمِ لَمِنَ الْغُولِيْنُ وَ الْعُرْ أَنْ قُرْوِلْ كُنْتُ مِنْ قَبْلِمِ لَمِنَ الْغُولِيْنُ وَ الْعُرْ أَنْ قُرْوِلْ كُنْتُ مِنْ قَبْلِمِ لَمِنَ الْغُولِيْنُ وَ الْعُرْ أَنْ قُرْولِنْ كُنْتُ مِنْ قَبْلِمِ لَمِنَ الْغُولِيْنُ وَ

الر ۔ یہ ایک واضح کمآب کی آفتیں ہیں ۔ یم نے اس کو شہار ۔ مجھنے سک سے اس کو شہار ۔ مجھنے سک سے حملی لا بان قرآن سے وربعہ جو اس نے آب کی فران کے وربعہ جو ایم سے آب کی طرف وی کیا ہے ، یم آپ سے ایک مہمارت الد وقصد بیان کرتے ، یم آپ سے ایک مہمارت الد وقصد بیان کرتے ، یم آپ سے ایک مہمارت الل خرد التی ۔ یک بالکل خرد التی ۔ یک بالکل خرد التی ۔

کشریکے: الرب شاہبات میں ہے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مواکسی کو اس کی مراد معلوم مہیں۔ جمہورے زود یک بھی قول رائے اور مختار ہے۔ بعض علمار کیتے ہیں کہ یہ متعاہدات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ورمیان راز ہیں۔ رسول کے سواکسی کامرتبہ ایسا تہیں کہ وہ ان اسراد کو مجو تکے۔

یہ ایک ایسی کمآب کی آیات، میں جو بانکل واضح اور روشن ہے، می و باطل کو خوب واضح کرتی ہے ۔ استام طال و حرام اور ہر کام کی حدود و قیو دیان کر سے انسان کو ہر شعبہ ، زندگی میں ایک معتدل اور سیدها سادہ نظام حیات بخشتی ہے ۔ یہ قرآن حرق زبان میں نازل کیا گیا ہے تاکہ اول عرب اس سے مطالب و معانی کو خوب انجی طرح سمیس اور آنجسترت صلی احد طلب و سلم کی حقابیت کو تسلیم کریں ۔ ا تحد صلی اللہ علیہ وہی کیا ہے، آپ

کے سات ایک ایس میں اللہ علیہ وہی کہا ہے، آپ

کے سات ایک ایس میں اللہ علیہ وہی کہ اس مقبلت یہ ہے کہ اس مورت کے الال ہونے سے

قبلے آپ اس فیصے کے بارے میں باکل ب خرجے ، اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ گی قدرت کا طرقی بڑی

فضائیاں اور تحقیق کرنے والوں کے ہے بڑی وہ ایسی اور اوکام و مسائل موبو وہیں ۔ اس میں ایس

می مرتبی، تعییمیں اور حکمتیں ہیں، گھائیات قدرت اور وقائق وقو اللہ میں کہ جس ہے کو بھائیوں

می مرتبی، تعییمی اور حکمتیں ہیں، گھائیات قدرت اور وقائق وقو اللہ میں کہ جس ہے کو بھائیوں

نے بطاکت کے غار میں ڈال ویا تھا، اللہ نے اس کی کس طرح حفاظت فربائی اور اے کہاں ہے کہاں

مینیا ویا اور کس طرح محالف کو اس کے قدموں میں اگر ڈال دیا ۔ اس میں باو طابوں اور رہایا گئی

میر نیس بیری، عور قوں کے مگرو فریب اور و شمنوں کی ایڈا، پر معرکر نے کا بیان ہے ۔ غلبہ یا نے کے

باوجو دو شمنوں سے ورگزر کی تعلیم ہے ۔

باوجو دو شمنوں سے ورگزر کی تعلیم ہے ۔

(معارف القرآن از مولانا محمد اوراس كاند هلوي س، سر سليم مظهري ۵ سا / ۵)

#### حفزت يوسف محافواب

٥.٣ إِذًا قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيْهِ بِأَبْتِ إِنِّى رَأَيْتُ ٱحَدَّ عَشَرُ كُوكَبُّ وَالشَّمْسُ وَالْقَعْرُ رُأَيْتُكُمْ بِي سَجِدِيْنَ ٥٠ قَالَ يُبُنُيَّ لَاَتُقْصُفُ رُءُيُاكُ عَلَى إَخُوتِكَ فَيْكِيْدُوُ ٱلكَّكِيْدُا وإِنَّ النَّيْطُنَ لِلِّإِنْسُانِ عَدُوْ شَبِينَ ٥٠ النَّيْطُنَ لِلِّإِنْسُانِ عَدُوْ شَبِينَ ٥٠

(براس وقت كا اكر ب) جب احضرت) بوسف في اينه باب احضرت اليعقوب) عد كما در المعضرة المعقوب) عدد كما در المعضوب المعقوب ا

كُوْكُلِّهِ مَا مَدُورَاتِ الْمُؤْكِلِينِ كُلِيْدًا: نَضِهِ عَرِيهِ مَرْرَالِينِ تعظرت : حضرت بوسف في الهنده الد حضرت يعنوب عليه السلام سه بما كد مي في خواب من و يكيما ب كر عمياده سنار سادر و درج اورچاند مجع عهده كر رب بي . حضرت عبدالله بن عباس في طربايا كر عمياد و سنارون سه مراد بوسف عليه السلام سر عمياني اور مورج اورچاند سه مراد (ان سر) مان باس يين .

قرطبی میں ہے کہ حضرت ہوسف کی والدہ اس واقعد سے پہلے وفات یا مکی تھیں۔ مگران کی خالد ان کے والد ماجد کے قلام میں آگئی تھیں۔ وہیے بھی خالد ماں کے فائم قام مجھی بعاتی ہے۔ (معادف القرآن از مفتی محد شفع 1/ ۵)

حضرت موسف کا خواب من کر ان کے واقد حضرت ایعتوب نے ان ہے کہا کہ یہ عجا خواب ہے، یہ پورا ہو کر رہے گا۔ تم اس کو اپنے بھا تیوں کے سلسنے بیان نہ کرنا۔ بہت ممکن ہے کہ وواس خواب کو سن کر اور شیطان کے برکاوے می آگر ابھی ہے تباری دشمی میں لگا۔ جائیں اور حسد کی وجہ ہے کوئی ناصفتول فریب کاری اور حیلہ سازی کر کے بھے بہت کرنے کی قطر میں لگا۔ جائیں۔ (این محر ۱۹۷۹ ما ۲۹)

#### الثدكي طرف سالعامات كاوعده

وَكُذْ لِكَ يَجُنَّبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِيْكَ مِنْ نَاوَيْلِ الْأَحَادِيْتِ

وَيُنَمِّ يَعْمَنَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى إلى يَغْفُوبَ كَمَا أَدَمَتُهَا عَلَى الْمُحَادِيْتِ

الوراى (خواب كى) طُرح (برے بونے بها جبارارب جس بر لَا يو الرب كا اور جس خوابوں كى تعبر دينا سكھائے كاور جس اور آل يعقوب كو اپن فعمق سے فواد كر اپنا العام اسى طرح كال كرے كاجس طرح اس عربط وه جبارے واوا ابرائيم والحق بركال كرچكاہے۔ بينك تبادا برورد كار برے علم دالا اور الا إلى مكس والا الے۔

يُجْتَيْنِيكُ: ووقوكوننى كرناب رايْتِيَات مشارل -تَنَاوِيْنِ تَعْبِرِينَان حقيقت بيان كرنا - معدد ب - کھڑکے۔ اس ادت میں اند تعالیٰ سے اعترات ہوسف بھی السلام سے بھند آسلیات حفاکرے کا والد وقویا ہے۔

ا المنتد فعانی دینے علامات و اصافات کے لئے آپ کو حضّہ فرمائے گا اس کا تھیں راسعر س منومت اور عزیت وہ دارت مطب ہے ہوا۔

ان تعالی آب کو تواب کی تعبیر کاعد سکت و ے گا۔ میں کامطنب یہ ہے کہ تعبیر نواسیہ
 ایک مسئل فن ہے جو اخذ تعان نمی نمی کو مطافر نا ہے ۔ ہم شخص اس کا وقی شیس .

اند تعالیٰ آپ کو جرمی، نعمت لیعی نبوت مطافرهائے کا بعیدا کر اس سے دلیلہ اس نے ولیلہ اس نے حلیلہ اس ن

# عبرت الكيزواقعات

۶۰ - کَفَفْ کَنَانُ فِی مُوْسَفَ وَالشَّوْنَمُ اَیْتُ کِنْسَانِیْ فِیلُنْ نَا البَهَ العَرِتُ } مِنفَ دِد مِن مَکِهانِهِ ل مَن فِیمِ مِن موال کرنے والوں کے منتے چی تحدید ایس کی ۔

کنٹرمنگے۔ سنوٹ ہوست عب اسلام اوران کے تعاقبوں کے اس تھے ہیں ہن اوگوں کے لئے جنہوں نے اس کے بادے میں موال کہا ہے۔ بہت ہی عمرتی اور تسیختیں ہے ہو جن اوگوں نے اس واقعے کے بادے میں موالی بنسی کیاان تھے ہے ہی اس میں اعدکی تورت کلا کی بہت ہی فلاآیاں بڑی ۔

میابات ایان کے بعل سے معترت بعق ہا ماہم کے چھ لاک اور و میڈ ایم کی ایک۔ لاک تھی ۔ لاکوں میں سب سے بزے لاک کا نام رو میل تھا۔ ان کے ملاوہ چار لاک وہ بالدیوں کے بعن سے نئے اس بانہ جوں کے معرضا اور بھر تھے ۔

بنی نی نے تھیں ہے کر جائے مربے سے بعد معزت یعنویہ نے اس کی بہن را میل ہے۔ مکارج کرمیاتھ، بھس کے بھی سے دوجیج وسعہ اور دینیا میں پیرا ابو گے۔ اس غربے کل باوہ لاکے ہو مجتنے سہراز کا مداحب اولاد ہو الور سب سے تعاند ان کھینے ۔ اعمرت بیعنو ب کا نقب سرائی اتحاد اس۔ سنتھ ان بار والا کو ل کی وال می اسرائیل کیلائی اور جراز سے کی اولاد ایک تعاند ان تحق ۔

بیندہ کی سے تکھا ہیں کہ خریست اسرائیل میں ایکسہ قست میں دوہینوں سے اکارہ و رست تھا ۔ معرت ہعنوب سے تکل میں ایک ہی زمانے ہیں، وہمیں ایا اور دامیل تھیں ۔

(منتبري ۱۳۶، ۱۳۶۰ تا ۱۹۴۸)

#### قصد كأأغاز

إِذْ قَالُوْا لَيُوسَنَفُ وَاحْوَ وَاحْدَبُ الْمَا اَعْتِنَامِنَا وَالْمَا لَعُلَا الْمَا الْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمَا الْمَا الْمَعْدُ الْمَا الْمَعْدُ وَالْمَوْمُ الْمَا الْمُعْدُ وَالْمَوْمُ الْمَا الْمُعْدُ وَالْمَوْمُ الْمَعْدُ وَالْمَوْمُ الْمَعْدُ وَالْمَوْمُ الْمَعْدُ وَالْمَعْدُ وَالْمَعْدُ وَالْمَعْدُ وَالْمَعُ الْمَعْدُ الْمَعْدُ وَالْمَعْدُ وَالْمَعْدُ وَالْمَعْدُ وَالْمَعْدُ وَالْمَعْدُ وَالْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمَعْدُ وَالْمُعْدُ الْمَعْدُ وَالْمُعْدُ الْمُعْدُ وَالْمُعْدُ اللّهُ اللّ

تُعْضَيَّةً : صحصةِ الإرادر حصاةِ رونون الم تحريب ان كا واحد شمي آناادريه ومن سے بيالي تك كالون تك كالون تر برند له جائے ہے . ( سان بحرب ۱۹۰۵) ا

ا القران کو قاتل دور ، قراس کو تیجینک در ، طرق مصامر ، این نداز منافر در این برای میکام می در این کسیرون این این این در در این

ہے۔ ۔ کوئی کی گھرائی ہیراس چیز کا فیکٹ کیسٹیسی ہو کسی چیز کا جیسے وہ خاصی کر

وے اس کے قبر کو بھی تھیا۔ کہ جہ کاسپ را معارف اعتران 10 ' 6)

ئىي : گېراكتوس دايداكتو ن جى كى من بى بو ئى د بو .

یَکْ یَکْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّ کُلُونِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِن

كرى بناى چيز كو يكن بي جو كنى كو طلب ك بغير ال بعائ

نشتگار قوا کارون قائل شترقے مغت الب دور کارون

گفتریکی کے معمدت موسف کے بھائی آگار این کچف کے کہ بھارے والدیدم او گئی کے مقابید ایس موسف اور بنیامین سے بہت رہاوہ مجبت کرتے ہیں طالا تک بھرتھ او ایس و اس بھر اور ان سے ایس ویری گھر کے کام کان شخصنے کی فاقت وقد رہت رکھنے ہیں۔ جبکہ یہ دو دوں آوا احق ہیچا اور از مجدی میں اور آوئی کام انجی بھی کر منطقے اور زائعیائی کروسے ہیں واصاحب آوا م سے دیاوہ کرت رہے ہیں اور دیکے بھیری مربح طبعی اور زائعیائی کردے ہیں۔ بھی اس ایک کام کرنا چاہتے کا کانت ہے کی بھیری ہوری محبت و توجہ اور کا خرف ہونے تھام کردو، و بیار کا اور وروس دی وال

ہوسے کو راستا ہے ہوئے کی واصور تھیں ہیں۔ یا تو استا کرڈا او یا کمیں ور وہ از چگہ مجانگ از جس سے واٹن والسقے ہا ہم اس کرنے آبائے والسے والد نیکسا و صابع این ہاں سات معاف کرنے والا ہے ۔ یا من کران جی سے ویکسا اور ٹرسیا سے واسٹ محافی) نے مشور و والا کہ ب تو امر امراد انسانی ہے ۔ کمی اور افسود کے بغیر مرقب عوادت کی بنا جہر محان زامق گرون م بینے کمی طرق مجی واست جنہیں ۔

ندگی عرصی اور میکست به حمی کد معفرت موسعت قبل به بول، ان کو آیونت و باد خابست عملائی بدید که در ان کسیست به حمی عملائی بدید که در ان کے بحالیوں کو صمرت بوسف کے ساتھ نہ حزاد سے ہمی کر کسال نے ابنتائج بھائی کی تعقیم میں کر ان کے دل ترم موسحے اور ان کسال ان کو قبل کرت کے بعرف کسی خبر آرہ کن تمیں کی متر میں دیکی مگرڈ ال ایوب نے بھائی وہ رائد وہ ہے آگر کوئی گور نے والا فاقل جمیہ جہاں آنے تو اسے قبال کر بنے ساتھ سے بات رائی طرق اس کا باب ہی گئٹ بدسنے کا دور شدرا

### حعزت یو سق " کے جھائیوں کی درخواست

قَالُواْ يَالِهُ الْمَالِكَ لَاتَامُنَا عَلَيْ يُوسُفُ وَالْأَلَّهُ لَنْصِحُونَ ٥ قَرْسِلُهُ مَكُنَا غَمَّ الرَّبِّ وَيَقَعَبُ وَإِلَّا لَهُ الْمُعِطَوْنَ ٥ انبون عَهَاكُون عَبادت باب الهادج عِلَى آب وسف عبادت بن

ا ہوں کے با اوسے ہمارے ہات ہا۔ ہم پر اعتبار نہیں کرتے۔ معاقک ہم (ول و بان ہے) اس کے فیز خواد ہیں۔ کل آپ اس کم ہمارے ساتھ کچ وقیقا آلک وہ خوب کھائے اور کھیلے اور اللہ ہم اس کے محافظ ہیں۔

و توجمين المن بناتا بها ، فوجماره عنباركر تاسيد ، أمَّنَّ وأَمَاكَة يُست منساري .

ع المناب والمراكزة الله والمراكزة المراكزة والمراكزة والمراكزة والمراكزة المراكزة المراكزة والمراكزة والمر

کھڑر کے۔ بھائی کے مشورہ کہ آبول کرتے ہوئے سب سے اس پر اتفاق کر ہا کہ سخرت میں خوج کو کمی فوقباد کو نیس میں ڈال آئیں ، جنابی وہ اپنی حادثی کو بھی بعارہ بہنانے کے سنتے باپ کے پاس آنے اور کھنے نگے کہ آخر کیا مات ہے کہ آپ ہوسف کے بارے میں جمیں امیں نیس جائے جہم قوامی کے بھائی ہیں۔ ہم سے زیادہ اس کا خر خواہ کون ہو سکتا ہے۔ کل اس کہ ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے بیٹے بھی وکئے ٹاکہ اور بھی ہمارے ساتھ خوب کھائے ہے ، وو گھڑی کھی کہ نے اور ہمی ول نے آپ الحمینان دکھتے ہم میں کی وری مفاطعت کر ہیں ہے .

اس قدت ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ جائز مدہ دیے اندر دیجتے ہوئے کھیل کود اور میرہ تقریع جائز د مباح ہیں۔ مسمح امادیت ہے جی اس کاجھاز معلوم ہوتا ہے۔ شرط یہ ہیں کہ اس کھیل کود میں شری مدود منت تباد زیر کیا جائے اور یہ کسی اجائز فعل کو اس کے ساتھ طایاجائے۔

امعادف الغرآن مزمغتي محد شغيخ اءءها

## محترت يعتوب كالثديث

١٣٠١٠ قَالَ إِنِّنَ كَيْخُرُّ نَفِنَّ أَنْ تَذَّ فَيُوابِهِ وَاخِنافُ أَنْ يُنَاكُمُ الفِّنْبُ وَانْتُمْ ثَنَاهُ غُوْلُونَ ﴿ فَالُّوالِيْلُ أَكُلُهُ الْإِنْفُ وَنَحْنَ عُضَيَةٍ

رِيْنَ إِذَّا لَنْغَيِّرُ وَنَهُ . رِيْنَ إِذَّا لِنَّغِيرُ وَنَهُ

صوت بعق ب سفر کیا کہ تھے یہ بات ذکریا ہم میں ڈائن ہے کہ تراہے سے بناؤ اور تھے ابد میں توف ہے کہ کیس قراص کی طرف سے خافی ہو عاد اور اس کو بھیزیا کہ جائے۔ وا کچنے کھے کہ بم ایک طائق ورتباعث ہیں، اگر جو بھی اس کو بھیزیا کھا جائے تروم تو بھٹل ہی ہے گڑر سے ہوئے

تحظرت کے سیست معرف یعنوں نے جوں کا جاب جیں او ہتیں کہیں ۔ ایک بات تو یہ کی کہ گر تم میں مند کو سے جاؤ ہے تو تھے اس کی اتنی ویر کی بعد ان جی شاق گرد سے زان وہ تھیں میر و قوار یہ آئے کا رجیان عون سے دو تنبی انکہ مراو ہے جو کس کو محبوب سے قراق سے ہوتا ہے ۔ وہ مری بات یہ کئی کہ تھے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ تم تو کھانے ہینے، کھیل کو: اور سیر و تقریع میں مشنول ہو کو اس کی طرف سے خافی ہو جا تھے ۔ میں کی حفظت ند کر سکو ہے اور انھی بااکر اس کو کھاجاتے گا ۔ انہوں سے صفرت بیعنوب کی اس بات کو ساتھیا اور وہاغ میں بساجا کہ جی تھیک مذرب ۔

عفرت بعش کا بھیرے کا ادریتہ یا تا اس وجہ سے ہوا کہ محتمان میں بھیرہوں کی کڑے تھی بااس دورے کہ انہوں نے حوالب میں ایکھاتھا کہ دو کی بھیاری کے اور میں اور مرسف العبد اسلام بچے اس کے دس میں ہیں ۔ بھانگ وی بھیرموں نے ان کو تھیم جاادر ان مرحمہ کرنا چھانگرا بگ بھیرنے نے واقعت کرے چھاویا میر حضرت بوسف ڈسین کے اندر چھیے کئے ۔

ہ ان خواست کی تعجر ہو ہیں۔ اس طرح خوجونی کہ اس معجز ہے تو ان سے وس ایمن فی تھے۔ جینوں سے سازش کی تھی ۔ حس تعجز ہے ہے اس کا جا اکرت سے بچاچا وہ اس کا جا انعمائی تھا وہ وہ میں جی چسب چلے ہے سراز کو ترس کی گھر آئی تھی ۔

محشوت مواحد بن عباس ومئی اند عنجا ہے وہ ایت ہیں کہ مشخص کا اس نو سباکی نام توہ ان سے بھانیوں سے مطرہ تھا۔اہی تو بھیریا پر تھا گھ مسئوت کی نام وری ہات علیم میسی ترمائی

بینیں نے معزت بھتوب کے الدیشے سے جو ب جس کیا کہ یہ کیے ہوستشاہ کہ ہم وال سے دیں موسف سے قائل ہو عزیمی ، اگر ہم وس اوی بھی اوسف کی حفظت ند کر سمیں اور بمارے ہوئے ہوئے بھرتیاں کو کھایا نے توجی تو بالکل بی بولسیس اور تامراد و انکارہ ہوئے و مقبرت الفران الداخل کی شخیع اور 18 مار کے معادف الفران الداخل کی شخیع اور 18 مارا ہا

#### حضرت يوسف مم كوكنوس من ذالنا

قَلْسَنَّا فَكُنِّهُ وَالِيهِ وَأَجْعُلُمُوا أَنْ يَتَكَلَّمُوا فَيْ غَيْبَتِ الْجَبَّتِ عَ وَأَوْ حَيْنَا الْكِيَّوِلَتَنْ بِمُنْعَمْ بِالْمُورِوعِ ضَاءً وَهُمْ الْاَيْسُورُ وَنُ دَ جربب ووائل (حفرت بوسف) كو لهن ماف سے گئا اور بجوں ہے اس بات بر افغانی کر باک ووائل کو ایک اندیع کو نی بی قال این فر برنے الوسف کی تملی کسمنشا اس کی طرف وقی کی کہ افید ایک ون تو عرور ان کو ان کے اس کام اور طوق کی کی خروے کا ووائل کو النہ ایک ون تو عرور ان کو مدکی

کنگریکا ۔ آفر بنہوں نے باب کو رائٹی کر لیااد و دہ صوت ہوست کو ہے کہ جائے ۔ بنگل میں جاکر آنہوں نے اس بات پر بنتائل کیا کہ وہ حضوت ہوسف کو کسی فرآباد کو تیں میں ڈال و پس حالا نکہ وہ حضوت ہوسف کو باپ سے پہا کر کرلائے تھے کہ وہ اس کا دل بہلائیں گے۔ اس کو توش رکھیں گے اور اس کی جو دی فرج حفظت کریں ہے۔ میرخو و بی ان کے حق میں بھیوہتے ہوں ہے۔ میر انہوں نے حضوت ہوسف کے باتھ بائوں بائدہ کر ان کو کنو نس میں انسان دیا۔ وہ بھاکھوں مدافر کر افران مرکم کسی نے ان کا رکھ بائد و مکان میسی و عرار است و کو کئی گئی

جم (بیون سے معمومت ہوست سے باتھ پائی بائدہ او ان کو انوا میں جس الٹا ہا ۔ وہ پھائیوں سے فریعا کرنے دسیے کم کی ساڈان کی فریہ پر کان جھی وجرا ۔ جسیدہ کو کی سے ودمیان جی او بیچ فاتلے پر ٹینچ تو انہوں سے دک کان وی شکر میں کہ معنوت ہوستے جو کرنے کی ہائے۔ جانہیں ، معنوت ہوست پائی میں گرے اور چھرا یک ہتھو پر آئر کنزستہ ہوستے جو کئو کی سے اردیس ورمیان جی پڑایوا آتھ۔ اس وقت ان تعال سے ان کے انھیان فرید کے نے اور ان کو ان کے اس اطلاع ای کہ دیک ون ایسائے کا کہ آب رہے تھائیوں پرعائب آ بائی سے اور ان کو ان سکا س

آبن جو یا ادر این ابل ما هم نے معرشته این مجابیء حتی انت عجمای د وارست سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا جب معرض ہوسف کے بھائی ان کے پس کینچ تو امیوں نے بھائیں کو پیچان ایا اگر بھائی معزمت و سند کو نہ پیچان سکے ۔ معرض ہوسف نے ایک بیال مشکوا یا اور اس کو لسیندیات پر رکی کر اسے انگل سے محوقاً ۔ میرکی کہ بی بیالہ متباد سے بار سے سی کچہ ما دیا ہے کہ متباد اوکیک موتیا بھائی تھویس کا نام موسف تھا ۔ متباد سے معتق بھرسی وہ باب کے زیرہ واقر برب تھا د تم اسے باب کے باس سے سامنے اور است کو تیں جریا کھینگ دیا۔ چور تم اس سے کرتے ہے جو اوٹون دکا کر میٹ باب کے باس کے اور اس کو کھاک ترسے لا کے کہ تھونیٹ نے کھا ایا ہے ۔ چورہ واکھی جی کہتے ۔ کھے کہ وس پیدائے کے فورسلری قدم باتی باد شاہ کو باڈویں ، حضرت میں عباس نے فرمایا کہ جس ہے وہ واق جو آپ کو کنونی میں بوتی تھی کہ کو اس کے اس کر توات سے انجیس اس کی ہے۔ شعوری میں بدھے کا ، اروز نافعانی 18 اور 10 اور 10

#### حضرت بيعقوب " كے سامنے بھائيوں كارو نا

وَجَاءُ وَالْبَالُمُ عِشَانِيْكُونَ ﴿ قَالُوالِكَانَا لَا أَذَهُ مُنَا لَسَتَبِيقَ 
وَتَرَكُنَا يُوسُفُ عِشْدُ مَتَاعِثُ فَاكِلُهُ اللَّهِ لَبُ عَالَالُهُ الْمَانُثُ عَرَمَالُتُكُ 
مِمُوْسِ ثَنَا وُلُوكُنَا طُوفِينَ ﴿ وَجَاءُ وُعَلَى قَبْنِهِم بِذِمِ 
كُذِبِ وَفَالَ بُلُ مَوْلَتُ النَّمُ الْفَلْسُكُمُ الرَّاء فَعَلَيْرُ جَعِينًا \* 
وَاللَّهُ النَّهُ النَّمَاتُ مَا أَنْ مَعْلَى النَّاسُكُمُ الرَّاء فَعَلَيْرُ جَعِينًا \* 
وَاللَّهُ النَّهُ النَّمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعُلَالَةُ الْمُعْلِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ

ادر دو اسب عندارک وقت روسته بوسته این سپ کی بی آنے اور کیاستے۔
است جادرت دامید استیک جم سب و ایک دو حرائے پر سخت نے جائے گئے۔
ایک اور ان کی اور بجرنے بوسف کو دینے سامان کے پاس بھی ترویا تھے مواس کو ایک تھولیٹ نے آگر اکھ الیا ۔ اور اس بھاری بات کا ایش کمی ٹیمی ٹیمی کریں کے تواہ ام کیے بی سے (کیوں نہ) بول اور وہ اس کے کوئے پر جوت موت کا فون لگا کہ لاست تھے ، واصرت بھتوب نے اگر مگر تم نے لیت الی سے یہ بات بنائی ہے ۔ موا اس احری جبڑے اور جو باتھی تم بنا دے بوان پر الت کی ہے دو کا فامید اول

> کَیْتُکُونُ : ودرویتین دوآدوزاری کرتین آباد کے مشاریع. آبلیڈنگ : بھن جوانبید کیم: ہمان جوانات نیٹ گفت : اس انوان جوانات

تَصِفُونَ : تَمِين كرتے ہو - تم يناتے ہو - وَمُفَتَّ ع مضارع -صَيْرُو جَعِينَكَ : ايسام بونانس الت تعالى كى تقدير پر رامنى ہونے كے لئے ہو -

تشریح است کے دفت است کے دفت صرت وسف کے بھائی روئے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے۔
عدا، کے دفت اند حمرے میں اس نے آئے تاکہ صرت یعنوب پر ان کا مگرہ فریب ان کے چہروں
عدا، کے دفت اند حمرے میں اس نے آئے تاکہ صرت یعنوب نے بہر تکل کر ان سے پوچاکہ کیا بگریوں
پر کوئی افراہ پڑ گئی ہے۔ چر ہو چاکہ یوسف کا کیا حال ہے۔ وہ کہنے گئے کہ اس ممارے باپ ایم
فعلت کی دورے اس کو بھیزیے نے آئر کھا لیا اور آپ کو چو تکہ صنرت یوسف سے انہائی محبت
ہوادر م لوگوں سے بد مگائی ہے، اس سے آگر بھا لیا اور آپ کو چو تکہ صنرت یوسف سے انہائی محبت
ہوادر م لوگوں سے بد مگائی ہے، اس سے آگر بھا اپنی بات میں سے بھی ہوں تب بھی یوسف کی
محبت آپ کو یقین جس ہو نے دے گی۔ یوں بھی آپ نے جینا ہی کہ ویا تھا کہ شاید تم نافل ہو جاؤ
ادر اس کو بھیزیا تھا کہ دار افغائی سے ایسان ہو جاؤ

وہ لوگ اپنی بات کو بچ ثابت کرنے کے لئے ایک بکری کے بیچ کو ذرج کر کے حضرت

یوسف کی قسیش کو اس کے نون میں دنگ کرلائے تھے۔ حضرت یعقوب نے اس قسیش کو دیکھ کر

فرمایا کہ وہ بھیریا بڑای وائادر علیم تھا کہ ہوسف کو تو کھا گیااور اس کے کرتے کو سجح و سالم چھوڈ

دیا۔ پھر فرمایا کہ بھیریٹ نے تو ہوسف کو نہیں کھایا بلکہ تم نے اپنی طرف سے یہ بات بنائی ہے۔

عقیقت میں ہوسف ابھی زندو ہے ہو میرا کھم تو اب میر جمیل ہے۔ میں لیٹ فدا سے دعا کر تاہوں
کہ وواس میر کرتے میں میری مدد فرمائے۔ (مواہب الرحن ۱۸۵،۱۸۲)

### حضرت يوسف كوفرو نحت كرنا

٢٠،١٩ وَجَامَتُ مَنَيَّارُ لَا فَارْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَادُلَى دُلُولًا و قَالَ لِيهِمْ لِمُنَا فَادُلُولُا و قَالَ لِيهُمُّرُى لَمُذَا كُلُولًا و وَاسْرُ وَلَا بِضَاعَةٌ و وَاللَّهُ عَلِيمٌ لِمُنَا يَعْمَلُونَ وَ وَشَرُولُا بِثَمْنِ بِنَضْ مَنْدُودَ لِا وَكَانُوا لَا يَعْمَلُونَ وَ وَشَرُولُا بِثَمْنِ بِنَضْ مِن دَرَامِمُ مَعْدُودَ لِا وَكَانُوا فَيُومِنَ الزَّامِدِيْنَ ٥ فِيمُونِ الزَّامِدِيْنَ ٥ فِيمُونِ الزَّامِدِيْنَ ٥

اور ایک قافد ( اکو تی کی طرف ) آلکام انبول نے یائی لانے کے منے اپناآدی

ا کنتر نمین مرا بھیجاد راس سنے ایٹاڈول اکٹو ٹیمی ٹیمینا ڈھا ، وہ احضرت ہوسف کو دیکھ کرنا بکیٹ لگاکہ کیا تو ٹی کی بات ہے ۔ یہ تو ایک لڑکا انگل آبا اس ماور اس سنڈ احضرت ایوسف کو تھارت کالیل میک کرچہالیاں دھار توب بیانا تھا جو کچہ وہ کر رہے تھے اور ان کو ان سکتھا تھاں سنڈیمت ہی کم فیست (یعنی) چھو در بھرکے یہ سلنظ دیا کی ٹکہ وہ سیدان ایجائی کے سیجادر تھے۔

والأويونية والأراسة والأرة وكالمقطاع فأطيء

اس نے والار اس نے منکایہ ، اُولاً والسے ماشی ،

اس كولادل الجميع بالأث

بِهُمَاكُمُ : مرايد ، وفي - تودت كالل -

دم فیمت مول

كيفيس: البحث كم. ناتع.

أذلى

ئىئن:

جر جب بھائیوں کے معلم ہوا کہ قائے والے معرف ہوسف کو آغال کر نے بھٹے تو انہوں نے قائے والوں کے باس آنچ کر ان پر ظاہر کیا کہ وہ ان کا نظام ہے جو بھاگ کر آگیا ہے۔ اس کو بھائے کی علوت ہے ۔ اس مقدم اے دکھنا جس پیشاہتے ۔ تربیاہو تو اسے قرید بھٹے ہو ۔ لیکن اس کی مخت نگر انی و کھنا، کیمیں پھوآگ نہ ہوئے ۔ چیر بھائیوں سے بہت تھاڑے سے ہ اسواں سے ہوئی این کو فرہ خت کردیا کی فکروہ ان سے اس قدر ہوار چھ کہ ان کو مغت جی دے ڈھسلٹے تو ان سے بھیے نہ تھے۔ چوکچے اس جمائی کو غیرست جانا ۔ (عمث لیے ۱۹۲۰ء، مواہب الرحمن ۱۹۱۰ء ۱۹۴ م ۱۹

#### عزيز مصر كاحعزت يوسف كوخريده

ان يَشَفَقُ الْوَلَنَسُونَ فِي مِنْ تِعَشَرُ الْاَرْاتِيَّ الْكُورِي المَثْوَلَة عَسَى

اللّ يَشَفَقُ الْوَلْمَسُونَ الْوَلْمَا اللّهُ عَلَا الْمُولِيَّ مَسَعًا إِلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْاَحْوِيْتِ مَا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْاَحْوِيْتِ مَا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

کھرینے۔ صورت ہوسف کے بھائی ان کو دائر قائد کے باتھ ں فرہ ہے۔ اس معمن ہو گئے اور میں کرے معمن ہو گئے اور ہے۔ اس بہت کے بھائی ان کو دائر قائد کے باتھ ں فرہ ہے وہ میں معرف ہو گئے اس بہت کے دائل بہت کے فراق میں دویتے دیا ہے۔ اس کے ان کاستعد ہودان ہوا۔ او حرصوت ہوسف جب دائر قائل کے ساتھ سعرتی کے آل میں حورت ہوسف جب دائر قائل کے ساتھ سعرتی کے آل میں حورت ہوسف کی حرب ہوت ہوں کے میں میں میں میں ہوت ہوت ہوت دائر اور ہے ہیں ہے اپنی ہوی سے کہا کہ اس کو نقاص کی کھرت و در کھنا بھر انہی طرح میں داخرہ اور ارام و سکون سعد رکھن ۔ یہ ہو تبار ہے ھا یہ ہمیں نفیج ہجائے یا ہم اس کو مقبلت میں بنا بھائیں ۔

جرائی ایا کہ جس فررہ ہم نے معنوت موسف کا بھائیوں کے باخوں فنٹی ہوئے ہے ہے اور اور کو ٹیم سے منجے و سام منگا یا اور حوز (جس کو اس پر مہران بنایا، ای طرح بھرتے ملک معرکی زمین پر ان کافرم من ویا اور معرکی سادی ہوا وار بر ان کو حاکم مقرر کر دیا تھا کہ وہ وہاں عدل و انساف سے ساتھ فلامت ٹرے اور منا کے انگام ہوری کرے ۔ ان تعلق لیچند کام بر خالب ہے ۔ روج چاہتا ہے کرتا ہے ۔ اس کے حکم کو کوئی میس واک مشکل میکن بہت سے لوگ اس کی حکمت کی باریکیوں کو ٹیس وال نے

ہمریب آپ کی مقل کائل ہو گئی اور جسمانی فشو و نہ تھم ہو گئی اور آپ شباب کی انبقا اور قات و شدت پر لکنچ تو اللہ تعالی نے آپ کو ابوت سے سرقواز فریایا ہے کوئی تجیب بات سمیں، م نیک و درایت بافت لوگوں کو ای طرح ایچ بدر وسیندیں جیسے معترت وسف کو ایڈ ام معرو شبات سے موشی دیا۔ (معنوی) اور وہ اور)

#### حضرت يوسف مم كالمتحان

سه وَرَاوُدَتُهُ النَّبِيّ هُوَ فِنَ بَئِيتِكَا عُنْ تَقْدِم وَغُلَّقَتِ الْاَبُواْبُ كَوْلَالْتُ مَيْتُ فَكَ وَقَالُ مَعَاذَاللّٰهِ إِنَّارُ بَيْنَ ٱحْسَنَ مَثُواَى و يَنْ لَاَيْدُولِكُ الظَّلِمُونَ ٥٠ وَلَقَدُ مَتَّتَ شِهِ وَمُعَيِّبِكَ الظَّلِمُ وَلَاّ أَنْ إِنَّا بُرْ مَانَ رُبِّم مَا كَذَٰلِكَ لِنَمْرِ فَ عُنْدُ السَّوْدُ وَالْفَصَّاءُ مَا إِنَّهُ مِنْ عِبْدِ فِمَا الْمُضْفِعِينَ ٥٠

ادر جس مورت کے تمریخ اصفرت) ہوسف مہتے تھے اس نے ان کو لہنے نفس کے بارسے میں پھرفایا اور واروازہ بند کر کے کہنے گل کہ بس آجاہ ، انہوں نے کہا کہ ان کی ہناہ ، بیٹک وہ (آج ا ظہرا تو سرا آفا ہے جس سے بھی اچی طرح رکھا ۔ بید وقت سے اداوہ اید) کر اید نف اور اور اور اس مورت سے اس معنوت ہوسف سے اداوہ اید) کر اید نف اور اور اور ایسف ایمی میں امورت) سے مراوہ کری ہے آگر اس نے اپنے دس کی ویل نے دیکھیلی ہوتی۔ می طرح بروارا میں نے ان کو چہائیا آگر ہم ان سے برائی اور سے دیگھیلی ہوتی۔

ر محسي - بيشك ووبمارت ملص بندون مين عا .

وُ اوَكُفَةً أَوْ الله المورت إلى الله مِن اللَّي كُر خيب دى - الل في الله إلى المراودة أ

ے مامنی ۔

غُلُقْتِ: الله الورت) في بندكرديا - تَعْلَيْقُ عاصل -

هُيْتُ لَكُ: تُوآجا ـ تُوجلدي كر ـ

مُعَمَّتُ: اس (عورت) في اداده كيا عم على

يُصُوفُ: بمودر كردي - بم محردي - مُرُفّ عاملان.

آتشری کے ۔ ویز معرف آپ کو اپنی ادادی مانند رکھاتھا۔ اس نے اپنی ہوی کو بھی کہد ویا تھا کہ ان کو بہارت معرف اس خورت کی نیت میں فتور آگیا، وہ حضرت کو اپنی حسن و جمال پر فریفت ہو گئی۔ اس نے اپنا مطب حاسل کرنے کے لئے بناؤ سنگھاد کر کے ان کو چھٹا یا اور دروازہ بند کر کے حضرت او سف کو اپنے قریب بلایا۔ حضرت او سف نے جواب دیا کہ اس بری حرکت سے میں ان کی بناہ ما گلم ہوں ، بالاشر ترا تو ند میرا امرواد ہے ۔ اس نے بحد پر میرانی کی ہے ، و سکتا ہے کہ میں اس کی خیاات کے بحد پر میرانی کی ہے ، و سکتا ہے کہ میں اس کی خیاات کروں ، بلاشر تاام و بے انساف اوگ فلاح بھی یا نے .

میر قرمایا کہ جس طرح ہم نے اس وقت اے ایک و نیل و کھاکر برائی ہے بھالیا، اسی طرح اس کے دوسرے کاموں میں مجی اس کی مدو کرتے رہے اور اے برائیوں اور ہے جیائیوں ہے بهائے دہے کہ تکہ و بہارا پر گزیرہ ور تعلق بندہ تھا۔

(ابن محيرها ٥ موه ٥ موج ١٠ مثماني ١١٠ (١)

### حضرت یو سف م کاوروازے کی طرف بھا گنا

ه ١٠٠١. وَاشْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتُ فَعِيْمَهُ مِنْ قَبِرُ وَالْفَيَا سَيِّدَ مَا لَدُا الْبَابِ وَقَدَفَ مَا جَزَاهُ مِنْ فَرَاوَ بِالْهُوكِ مُوَ وَالْآنَ يَسْتَجَلُ الْا صَفَّالِ اللَّهِ وَقَدَلَ مَا قَالَ مِنْ رَاوَدَتَنِي عُنْ نَفْسِي وَشَعِدَ شَاهِ فَرَنَ الْمُعَدِّقِيْنَ الْمُؤْمَا وَإِنْ كَانَ فَمِيْكُ قَدَّ مِنْ قَبْلٍ فَصَدَ قَتْ وَهُو مِنْ الْتَحْدِقِيْنَ هُ وَإِنْ كَانَ قَمِيْكُ قَدَّ مِنْ قَبْلِ فَصَدَ وَهُو مِنْ الشَّهِ وَقِيْنَ هُ وَإِنْ كَانَ قَمِيْكُ قَدَّ مِنْ قَبْلِ فَعَدَبُتُ وَهُو

آد (بهب به سف، عماک کرب شکے) وہ دونوں در اذا ہے تک دون تے تھے:
ادر حربت سے بچھے سے اس کا کرنے بھار ڈان اور وونوں نے (انتقال) اس
حورت کے خوبر کو در وازے کے بائی (کھڑا) بابا ۔ (بیٹی بندی کے طور ہے)
دہ حودت کے خوبر کو در وازے کے بائی (کھڑا) بابا ۔ (بیٹی بندی کے طور ہے)
میں مزاہبے کہ اس کو قید کرد با بعائے با درد ناک بذاب و با بعائے ۔ احترت یا
ایوسف نے کہا کہ ہو اور بی بچھ چھمال دی تھی اور (اس موقع ہے) اس حودت
کے فائد ان جے سے ایک و گھے واست نے یہ شہادت دی کر اگر اس کا کرتا
تیم ہے میں ہوتے وہ بچھے سے ہیں۔
بود حودت جو آداد وہ اور ہے ایک ۔

مُنَاتُّةً: مِن أَمَّ رَبِّ إِلَيْهِ اللهِ مِنْ الْمُنْ اللهِ مِنْ الْمُنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ معرود

اُلْقَيْهَا: عن دونوں سے پاید اِلْقَارْ سے مامنی ۔ مور

فَعُادَ إِلَى الراكِ الراكِ الراق الم الرف اليام الرف اليام ا

کھٹر سے '' ہر معرت وسف لینٹ آپ کو بھائے کہ سات دروالاسے کی طرف دور سداور وہ حورت ان کا یکڑنے کے ادارسہ سے ان کے پہلے اچھے تھاگی حمترت میسف کے کرتے کا چھا حصہ بس کے باتھ میں آجیا۔ اس نے زور سے اپنی طرف کمنیا۔ جس سے حضرت یوسف کا تو اون خواب ہو کی لیکن بٹیوں نے بھی آھے کی طرف زور کا کرووڑ بعدی و کمی ، جس بنک ٹیج میں کرو چھے سے پھٹ گیا۔ اس دوران دونوں در وازے پر چھٹے جان حورت کا خاد نہ سوجو و تھا۔ جس کو و کیستے ہی جورت سے ساد الزم موحورت و سعد سے سر جو نہ ہد ما ادر اپنی پاکم کی بیان کرنے گئی۔ لیے خوبر کو حضرت بوسعد سے خلاف بھوکا نے شدے سے اس سے کہا کہ جس تحقی سے قاب کی بوی سے برے کام کا دورہ کیا ہو اس کی موادی ہے مواکیا ہو مشتی ہے کہ یا تو اس کو فیر کردیا جائے یا اس کو کم کی ورد تاک مزادی جائے۔

معنوت ہوسٹ نے اپنی آبرہ طورے میں دیکھ کو نیوندن کی ہوترین جمت سے بچھ کے لئے صاف حاف حاف ہوائے ہوئی ہے۔
لئے حاف حاف حاف کی دیا کہ معتبلت یہ ہے کہ بھی حبر سے بچھ بڑی تھی ، میرسے بھائے ہے ، بھی تھے پڑوی تھی ہماں تک کہ میرا کرتے ہی تھا اپنی تھے اپنی تھی دی ہم ہماں تک کہ میرا کرتے ہی تھا ایک گوا ہے گہ ہی دی اور جوت اور دیل کے مافقا ان سے کہا کہ بھی ہونے پر بن کا ویکھ تو کہ اگر وہ سنت کی طرف سے باہمت اس کی طرف ہے کہ تھا ہماں کی خوات کی ہے بھی اور زائع ہے کہ ویک گرف کی بھی اور زائع ہے کہ ووت اس کی دائی ویک ہوت کی اور زائع ہے کہ حودت اس کو اپنی طرف علی گھی اور دو دو دو دو دو دو دو دے کہ حودت اس کو اپنی طرف علی گھی اور دو دو دو دو دے کہ خودت اس کو بھی ہے کہ اور سے دائی میں گھی تھی اور دو دو دو دو دے کہ خودت اس کے دیکھ کے اپنی طرف علی تھی اور دو دو دو دو دو دے دے کہ خودت اس کیا تھا تھی گا ہے تھی دو ہوئے گا ۔

(امن مختره) ۲۰۰۳ مثمانی ۱۹۲۹ ا

# مزيزمعرى صاف كوئى

٢٥.٢٠ . فَمُمَّازُ الْعَبْيَعُدُ فَكُونُ فُلِّرٍ فَالْ لِلْأَمِنُ كَيْدِكُنَّ الْأَكْبِدِكُنَّ الْأَكْبِدِكُنَ عَطِيْمُ \* ثَيْوَسُفُ أَعْرِضُ كُنْ مُذَا \* وَاسْتَنْفِرِ فَي مِثْنَبِّكِ أَهُ رَفْعِهِ كُنْتِ مِنَ الْغُولِنِيْنُ \*

چرانب (مون معرف) اس کاکرد بھے سے بھابواد کھا تو ا مورت سے ایکٹ ملک جانگ یہ تم مورثوں کا کرے ، بیٹک تبادہ کراہت معیم ہے ۔اے موسف! اس سعالے کو جانے وہ اور اے عورت تو ویٹے گھاوگی معافی مانگ ۔ اب دکک تو بی خطاکار ہے ۔

تحضرت : فرکورہ بالا نجویز کے معابق جب زاہا کے خوہر سنے معنوت ہو مف سے کرنے کو ویکھا تو وہ چھے ہے ہیں ہوا تھا ۔ وہ فوراً مج کہا کہ بوسف مجاب جو داس کی ہوئی جوئی ہے اور وہ نوسف پر جمہ سنگاری ہے ، جمانے وس نے اپنی ہوئ کو کا السب کر کے صاف صاف کر و یا کہ یہ تو نیرونکر و فریس ہے ۔ عمل عورتی ہو ایس نے معنوت بوسف نے کہا کہ بوجو داتھا وہ ہو چکا ۔ اب اس واقعہ کی کھول ہوئے ۔ تمزہ کبھی من کا ذکرے کرنا کہ یہ عنت و سوائی اور یہ دی کا موجب ہے ۔ ہم اس نے اپنی بوی نے کہا کہ تو اور سے بیٹ گما کی مونٹی انگے۔ ایفیٹا تو بی قصور وار ہے ۔

(این کشروه ۳۰۰۰)

### شهرکی عورتوں کی صلہ جو ئی

مسنوی تیاد کی دود پیکل تر وقیط محفظ این میں سے ہر ایک کو ایک ایک جری دے دی دور ( درخف کرا کیا کہ (ذرا) مکل کر ان سے سلمنے آباز ۔ جر جب مور قول فے اس (اوسف) کو دیکھا قواس کے حال ہے) حران وہ محمی اود انبوں نے لیے باق کلٹ سے اور کیا کہ اول کی بناہ ایہ جٹر منبھی ہے ۔ تو کوئی بزوگ فرشنا ہے ۔ وہ حورت کھنا کی کریمی تو (بوسف) ہے ہی ہے ہی ہے ہے تم نے کچے دیست کی تھی اور چلک میں نے اس کو جس کے نفس کے بارے میں پھسلایا لیکن وہ بھار بااور اگروہ مراکبنان بائے گائز طرور اس کو قبہ کرویا جائے کا لور یہ حرور سے حرمت ہو گا۔

وه المسئل ب و وجلال ب وه السالي ب مركور أن عد مشعرا.

الله المورث أكانيادم راس كاخلام رجمع فِتْمَانُ .

حَاثَى لِلَّهِ: ﴿ اللَّهُ لِيكُ اللهُ كَا يَنْ وَيُولِ فَي الرَّاحِ اللَّهِ وَكُولُ الْجَهِ سِيرًا مَزيه والرابث سكسلط آلاي (فسق ١٠/٥٠)

اس نے اس کے وال میں بھے کول ، وہ اس کے وال میں اور حمیا ، خُنْفُ سے فللكن مامتى.

> و<u>ث</u> مشکفا: عيدنان في بكر، مباد المان كابكر في أناء عوام عرف.

Like news سكنتا

ن (حورتون) في اس كومت جوا مكاروه حرون رومحي رامبروس ماحي متنبى

مَ (حُود قور) لے مجھے الماست کی۔ فرق سے امنی۔

اس نے تماہے دکھا۔ اس نے جانے رکھا ۔ اِسْتِنْسُنگُم سے ماحلی ۔ إشتقشن:

سُجُسُ : وه طرد ر قبوسما جائے گا۔ تخن ہے مضام م بجول ۔

جب دایا کے کر وفرید کی طرحیوس چھٹی فو کچہ مور قوں نے کہنا شروع کرویا ک و کیم مویز معمر کی ہے ہی ہوئے ہوئے ایک فلع میان دے دہی ہے اور ہوسف کی محبت اس کے دل عن تحركر حتى بد . بالشيد ولها من كانتان من ياي بوئي بد . ده سيد مد التفاح المنك على ب ادواس نے پاک واکئ کو چوزو باہے۔

بيرويها كوادن كى برفرس بالآن كاسة جل كي سبسال حود قرق كى محتقة كم مكراس سلط بكا

حج کے وہ مکاروں کی طوع ہیں۔ ہمیں کر ہائیں کوئی تھی اور ڈکھا پر طعن کرنے سے ان کا مقسد اپنی ہارسلگ جاتا تھا مالانک سخوت ہوسف کے وہ او کا حق ان میک ول میں ہیں ہیں اسے دہاتھ ۔ اس مگر و فریعب دو حق جو تی سے ان کا مقدور تھا کہ کمی طوع ان کیا ان کو بڑا کر سحوت ہوسف کا و براد کراوے ۔ بہتائی اس سے اپنی مجبوری اور معنمت سے ہیٹی نظران رفق سے بھیا اور پہل کو مجھا ہوتے ابنی دفت ان کو بابو ابھیا کہ فابل دفت میرسعیاں وجوت ہے ۔

چراس نے ان کے لئے کہ نے جینے کی ایک کھی مرتب کی جس میں ہمنی چیزی ہاتھ سے حراش کو کھانے کی تھی ۔ جب وہ مح تیں اس کے پاس آگھی تو ڈالٹا سفیر ایک کو ایک ایک ا تیز چری وے دی کاکہ کھانے کی چیزوں کو کلٹے جس کمی کو انتقاد نہ کرنا چاہے ۔ چر ڈالٹا سفہ حضرت بوسف کو آواز وے کر دہل بلایا ہوائی وقت وہ مرے کرسے جس می ہے ۔ حضرت بوسف کا انکٹا تھ کو بھی کی کو نہ گئی اور تمام مور تی حضرت بوسف کے حس وجہائی کو دیکھیے ہی ہوش و حواس کو بھی اور مدہو تی کے مام می چروں سے پھول کی چگہ ارہے ہاتھ کاٹ سے اور ان کو تھیف کا بھی اور مدہو تی کے مام می چروں سے پھول کی چگہ ارہے ہاتھ کاٹ سے اور ان کو تھیف کا بھی اور دو کو دیا تو بھاؤ میرامی مطابی ہوگا ۔ مو د توں سے جو اب ڈیا کہ واق یہ شعابی جس کے بھی ایسا از خود دفت کو دیا تو بھاؤ میرامی مطابی ہوگا ۔ مو د توں سے جو اب ڈیا کہ واق یہ شعابی جس

این جوید حاکم اور این مودوید و تیم افتد سند تعقیت ای سندی خدری و طی افتد اور ک دوایست سے بیمن کیا کر دمول افتد صلی افتد طلید و سلم شق فرایا پلی داشت تجھے آسمان کی طرف پیچایا عجیا (شب سواره میر) میں سف و کیما کہ بوسف چود موری سے چاندگی اطرح ہے ۔ مکرمہ کافول ہے کہ حسن میں بوسف کی دو مرسد توگوں نو برتری الی خی جیسے مشاروں نوچ وجو ہی دامت سکہ چاندگی ۔

ہم زایا ہے ان جور اُوں سے مجا کہ بھی وہ محتقانی فقام ہیں جس کی محبت کے باد سے جس آم سے کچے پر امطا کہا تھ ہم ہوند میں نے است اپنی طرف ان کی کرناچا الیکن پر سرسے آبنے میں جس آیا ۔ جہاں اور میں ہے ممثل عہری حسن دعمال ہے وہی اس محل صعمت وحلمت کی باطنی خوال بھی ہے تعریب ۔ اگر یہ سمری بات نہ است کا تو یقیناً اسے قید کر دیاجاتے کا۔ اور پر عرور وُلیل و خوار ہوگا

(ممثل ۲۲۲ د، معبری ۱۵۲ ه ۲۰ ۵ (

#### حعنرت يوسف كي وعاء

٣٠٠٠٣ مَقَالُ رُبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ رَقَقُ مِثْنَائِدٌ كَثُونَهُنَّ وَفَيْدٍ ﴿ وَالْأَ تُصْرِفُ عَبِّقُ كَيْدُكُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ وَزَ الْجُودِينُ وَ فَاصْتُبْعَابُ لَهُ رُبِّنَا غَصْرَفَ عَنْدُ كَيْدُكُنَّ ، إِمَّا كُوالسَّمِعُ الْمُغِيَّمُ ﴿ الْمُغِيَّمُ ﴿

میں بھک بناؤں کا میں بائل ہو بناؤں کا میجود میں کے سندورا : میر معزب اوسف نے اند تعلق سے دوارکی کرانے انڈ ایس بات

### حغرت يوسف كوقديركردا

٣٩،٣٠ . ثُمَّ بُكَا لَكُمْ وَنُ إِحْدِ مَارَ أَوْا الْأَيْتِ لَيَسْتُهُ كَثَنَّ حَتَّى جِنْنِ ٥ وَمُ كُلُّ مُنَدُّ السِّبُّنَ غَنَيْنِ وَقَالَ أَحَدُّهُ مَا إِنِّي أَرْائِنَ أَعْمِلُ خَشْرُاه وَقَالَ الْأَحْرُ إِنِّي أَرْنِيُّ أَشِيلُ فَوْقُ رَامِّي لَّحْدِ تَأْكُلُّ الْعَلِيرِ مِنْنَا وَلَبِعَنَا بِكَارِيّهِ عِنْا كُرْكِ مِنْ الْسَعْمِ فِيْنَ

ہو ( ہوسندگی یاتی کی تفاہیں و کچھٹا سکہ بدیرہ میں کو بھی بہتر صلوم ہوا کہ میں کہ ایک درت تک تی جی در تھیں ہو دوس کے مائڈ وہ جو ای ( انجی) تھے گار عیں داخل پروسٹے ۔ ان میں سے ایک سیکھٹا تھا تھیں ( خواب میں) و تجسمآہیں کہ عیں ( انگور سے) شریعہ نچ فرباہوں ۔ دو مرسے سے کہا کہ میں و تجسما ہوں کہ عیل نہیں مربے روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے برنوسے کھا دہستان ( اسام ہوستہ یا تو بھی میں کی تعمیم نے اورائے ہیں تیک بھی تیک کے تھیں ۔

بُعُوالُعُمُّ : ووان برقابريو كيارووان بركل كيار بيوان عالل.

غون وقت زبان سوت.

أغيس مترع معاديا

وَّ از مِنْلُ مَانِيَ.

کھڑنے: گیریب حزب وسف کی باک دائق کا دائا سے مکل جماؤی و گئیں نے حوث ہوسف کی برائٹ کی تام فلایوں دیکھنے باد ہدیجن سے کیا کہ ان کسک تھ کر دیا جلے تھا کہ لوگوں کو بیچ طل جائے کہ حزت ہوسف ہی تھود دائے ہوت کی اس میں کوئی ففاز تھی۔ اس طرح از بھائے حزت ہوسف کو تھ کرنے کی ہود حمکی دی تھی اے ج داکر کے چووا۔

حشوت ہوسف کے ساتھ قبی خاسف میں و توجوہن خور بھی وائل ہوسف تھے۔ ان میں سے ایک بالٹادہ کا باور کی اور وہ مراساتی تھا رہن نے الزام تھا کہ انہوں نے پاد فاہ کو کھاستے چنے میں زہر صبنة کی ساوش کی تھی ۔ قبید خاسف میں صفوت ہوسف کی داست گھ گی، حسنِ خلق، کمرّت مجاوت استفادت و حمي سؤک ہور خواب کی مجے تعریدید کا ہم جا تھا ۔ یہ دونوں ہاہی طادم ہی حضرت ہے سف سے ابست افری ہوگئے اور اعتبار مجت کرنے گئے ۔ ایک دن دونوں نے معزت ہے سف سے ابتا تھا کہا کہ جی ساتے و بھا کہ جی نے انگور نچ واکم پیلا ہم ااور بادها و کا چاریا ۔ دوسرے سانے ہو باور کی تھا تھا کہا کہ جی سانے و کھا سانے و کھا کہ جی اب نے مرح روایاں افوائے ہوئے ہوں اور نے ندے ان جی سے فوجا فرج کر کھا و بہتری ۔ قبیدہ جی سے جرایک سے فواہ کی تعمیر سکینڈ کے تکہ مواس نوال می آپ سمج تعمیر و بہتری ۔ دومواسطی یہ جی اور سکتا ہے کہ آپ فوجی کے ساتھ انجا اساف کر کر تاہمی ہم و بہتری اسامی ۔ دومواسطی یہ جی اور سکتا ہے کہ آپ فوجی کے ساتھ انجا اساف کر کر تاہمی ہم

(مختلق ۱۹۲۸ م ۲۰۲۸ درمقیری ۱۹۲۸ م ۵۶

## حضرمت يوسط كااعلان توحيد

٣٠٠٠٣ قَالَ لَا يَكْمِيْكُمَا طَمُامُ فَرُزُ فِيهِ إِلاَّ نَبَكُمُنَا بِمَا وَيَهِ قَبُلَ اَنْ ثَيْتِيْكُمَا وَفَلِكُمَا مِثَا عَلَمْنِى رُبِيّ وَإِنْ ثَرَّ كُنْ وَيَ لَاَيُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَمُمْ بِالْآمِرُ وَكُمْ تَجُورُ وَنَ ٥ وَالْمَعْتُ مِلَةَ الْبَوْقُ الرَّهِمُ وَاصْعُمْ وَيُعْتُوبُ وَمُا كَنِي لَنَا أَنْ تُشْرِبُ مِلْكَا مِنْ فَكِيْ وَلَمْنِي وَلَيْعَانُ مِنْ فَشْقِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَعَلَى النَّالِي وَلَيْعِلُّ اَعْتُرُ النَّاسِ لَا يُضْعُرُ وَنَى هَا

(حفرت ہو مقد فے) کیا کہ ہو کھانا جہیں و بابان ہے دوآت نے بات کا کہ جی اس اس کے آلے کا کہ جی اس علم اس کے آلے کی کہ جی اس علم کی بدولات ہے ہو جی اس علم کی بدولات ہے ہو جی اس خال کی بدولات ہے ہو جی سرے درب نے کچے سکھوا ہا ہے ۔ جیلک جی نے اس قوام کا فرب ترک کر دیا جو اللہ ہو ایمن جمیں دکھتے اور او آخرت کے جی مشر بیل ادار جی نے تو لیے باہر والا البروائيم ادرا کئی اور بیستو ہو کے واقت کو افتیار کو رکھا ہے ۔ بسمی زیب جی وہ اگر ہم کمی ایمز کو اللہ کے ساتھ طریک خیرائیں درکھا ہے ۔ بسمی زیب جی وہ اگر ہم کمی ایمز کو اللہ کا ایمن کے اللہ کا ایک فنسل ہے جی اس کی اگر کو اللہ کا اس تھے۔ کا ا

هکر(دو) جنون کرتے۔

### حعنرت يوسف مسكي تمليغ

وس من يَشَاحِكِي السِّنْجِينَ مَازَيَاتِ ثُمَّتَفِرَ قُوْنَ هَيُرُ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِثُ الْفَيْفَارُ ٥ مَنْفَبُدُ وَنْ مِنْ قُونِيَ إِلاَّ الْفَاقِتِينَ أَمِ الْفَاقِينَ وَأَبَادُ كُمْ شَا اَنْزُلَ اللَّهُ بِمِنَا مِنْ سُلْطَيْ وإِن الْمُعْكُمُ إِلاَّ لِلْو اَمْرُدُلاَّ تَمْيُدُولَ إِلاَّ إِيَّالًا وَقُونِكَ الْفِينَ الْفَيْتِمَ وَلَابِئَ الْفَيْمَ النَّاسِ لَايُمْلُمُونُ ٥

ہ ۔ میرے قبیات کے ساتھ یا کیا ہاں مشمق معیود میٹر جی یا ایک اللہ (جٹر ہے) جو زیردست ہے ۔ تم اللہ کو چوڈ کر محض ہاند بھوں کی عبادت کرتے ہوج تم نے اور شیاد سے بائید دادائے و کھستے ہیں ۔ اند نے ان کی کوئی سند ناول جمیں کی ۔ انہ سے مواکمی کو مکم دسینہ کا بھتیار جسیں ۔ ای سے مکم ویا ہے کہ تم اس سے مواکمی کی مجاومت ناکرہ ، بھی میں حاطوستہ ہے لیکن اکر اوک جنو معندند ۔

يُهَافُنِ: ﴿ الْمِنْ عَالِمِ الْمِنْ عَالَمُورُبُّ.

ورمست رميوها ـ

کھڑنے گا: اے میرے قبے طالے کے ساتھے ایک بھیالد ابو میب پر خالب اور ہر چیز پر قاور ہے ۔ اس کے سفتان تمام کانی عاہوہ سید اس ہے اور جس کا کوئی ٹریک و ساتی نہیں ، وہ ہم تر ہے یا تہا ہے وہ فیال میں وہیٹریس جن کو تم ہے تاہد اور چیار طرح سے عاموہ سے نہیں ہے ۔ ثم اوک اور کو چی و کر جن ہے میٹریت میں وہ ایان کے مہادت کے دائل ہونے کی کوئی الی ادال نہیں گوٹ ہوئے ہیں ۔ اور نے میں کے داور بالن کے مہادت کے دائل ہونے کی کوئی الی ادال نہیں کرہ مو تم جی ای حکم میر فیل کرد ۔ یہ توجہ ہی میں حادی ہے ۔ اس جی کی تھم کی کی کہیں ہیں ہیں اکٹر والی قوجے و شرک کافرق نہیں جائے ای سے وہ شرک کی داد ل جمع کسی تعمیم ہے۔ اس جی کی تھم کی کی نہیں دیمیں ۔

# دونوں قبیریوں کے فواب کی تعبیر

٢٣.٣٠. يَضَاحِبِي السِّجِنِ آبَا أَحَدُكُمَا فَيَسَّقِقَ رَبُّهُ حَمَّرًا ﴿ وَأَمَّا الْأَخُرُ فَيُصَّلِّ فَتَأْكُرُ الْقَيْرُ مِنْ رَّابِمٍ ، قَضِى الْأَحُرُ الَّذِي فِيْرِتَسَنَّفَيْنِينِ ۞ وَقَالَ لِلَّذِي خَلْ آفَاقًا جَيْنُكُمَا الْأَكْرَبَى عِنْدُ رَبِّكَ ﴾ فَانْسُدُ الصَّيْطَىُ وَكُرُ رَبِّمٍ فَلْمِثَ فِي السِّجْنِ مِشْعَ سِنِفَيْنَ۞ مِشْعَ سِنِفَيْنَ۞

آے میرے قبی خانے کے ساتھی اتم میں سے ایک تو ایم سے برق ہو کہا ہے۔ آگا کو اید ستور) خراب بنایا کرے کا در دوسرا انجرم قرار باکرا مول پر نظایا جائے گا بچر پر زرے اس کے سرے کھائیں گے ۔ جس امریکہ بارے جس تم میں گھٹا تھے دوسی طویق مقدر ہو چاہید ، دوران دونوں خصوص میں سے جس کے بادسے میں بوسف نے گھان کیا تھا کہ وہ دبائی پانے کا اس سے کہا کہ وہین گؤنسکہ ملیخ میرا جی ٹے کرہ کرنا، مواس کو شیابی نے ویٹے آؤک کے مقصط ڈکر کرنے سے خاتی کرویا۔ چرچھ برمی ٹک بوسف قید فاصفے میں بندر ہے۔

ج: أنهات بالفوالا - ربائي بالفوالا - نهاة عام فاعل .

في: الموريات ووخيرات تبثث مامني را

: جند - كل ميد نفط تين مع نو تك مندود ور الحرامة استعمال مو ما ميد .

و المرتبين: مال - برس مواحد تملية .

کھری کے: مستوت ہے سف علی اسلام نے دینے دونوں ساتھی تنی ہوں کو جہنچ وین کے بعد من کے نواہوں کی تعمیر واضح طور مریت نے کہ جائے تو در سے جم انداز میں بدآئی آگ ان میں سے ایک دنجیے و در ہو بدائے اور موت سے بچلے اس بر موت کا بوجو نہ ہے بدائے ہے جہنا پڑے صفرت ہے سف نے فرمایا کی تم دونوں میں سے ایک تو باوظاہ کو تراب بٹائے پر سقر ہوجائے گا ۔ آپ اس سے خواب کی تعمیر میں سے لینے آپ کو انگو دنچ وکر بھادہ کو بٹائے ہوئے و کجماتھا) اور دو مرسے کو موال دسے دی بعدائے کی بیسی جس نے لینے مر مردو نبیاں و کمی تھمیراس کو مول و سے دی جائے گی اور مردوں اس کا گوشت نوچ کو کر کو تیں گئے ۔ جرفرا یا کہ امید بہ ہو کری درج کا کہو تک جب تک

نواب کی تعیم کے معابق معنوت ہوست سے جس توی کو یہ کھا کہ وہ جہل سے آزاد ہوئے والا ہے، اس کو اس کے ساتھ مصر ہوشیہ طور پر قربایا کہ باد شاہ کے سلطان ڈرامسرا ابھی ڈکر کرویا، بیکن شیفان سے اس کو وہ بات محاوی اور وہ باد شاہ کے مستطاس کا ڈکر کرنا جول ج سر معنوت ہوست کو کئی سال تک قیرما دی می رہنا ہا ۔ (این مخیراہ مسام د)

#### بادهماه كافواب

٣٩،٣٠ وَقَالَ الْعَلِكُ إِنِّي أَنِي سَنْعَ بَقُوْتِ سِمَانِ يُأْكُلُكُنَّ سَيْعٌ مَثْمِعٌ عِجَافٌ وَسَنْعُ سُنَجُنْتِ خُضِر وَالْطَرَيْبِسَتِ ﴿ كَالْكُفَ الْمُلاَّ اَفْتُوْنِيْ فِي رُمُيَاقِ إِنْ كُفْتُمْ لِلاَّ سُاتَمْتُرُونَ ۞ قَالُوالْطُفَاتُ أَخُلُامِ عِنْ مُانَحُنُ بِتَنْمِيْلِ الْأَخُلَامِ بِعَلِيمِيْنَ ٥ - وَقَالَ الَّذِي نُجَا مِنْهُمَا وَاتَّكُرُ بُعُدُامَةً أَنَا أَفَيْتَكُمُ بِثُنَّا وَيُهِم غَارُ سِلُونِ كَتِكِنُّ أَرُّجِعُ إِنَّى النَّالِ لَعُلَّكُمْ يَعُلُمُونَ ٥

الاربلاشاه في كماكر عن في الوالب من المحاكر مات مولي كالمن عن تي كو سات و فی گائی کارنی میں اور سات سو یافی بی اور سات خشک ۔ اے مرداد دا اگر جس ا عواب کی تعبر و بن تانی ب توج مرے خوب ے درے ي عجيهة . دنبول سنة كماكدايد قوا بريطان فيلاست بي يوديم البير فيلات کی تعبر شہیں بدائے اور وہ مختص جو ان اندکورہ او وقعے جو ان میں سے ناع کہا تھا اور جس کو ایک مدت کے جعد (ایناد مدو) عاد آراد میکیندنگا کہ میں تنہیں اس کی تعبر برسی بوں بی تم مجھے ذرا آئید فائے تک ایائے وو ، (اس نے تب فائے سی جاکر کہا! اے سے موسف ہمی ہی کی تعبر ماک سامت مولی کا وں کو سامت و لي كائي كماري بي لاد سات سيز بالي بي ادر مات فتلك . تأكد ميل وكون كرياس لاث كرجنة ل كرائيس جي (يد تعبر) معاوريه جائد.

مونى روامد ينمثن .

فغر

لافر و ولي . واحد الحالم .

بالي. خوشتو . دامد منط<sup>رو</sup> ئىلىت: موريرا . واحد أخفرو خفراً ...

خلف و مو محل يول دوامد يجاريا .

ئىسەت: ئىشلىق: ويليان. راحمده - والدخف .

الشكرة: خواب رخيلات رونير مِلَّمَ؟

جب الله تعالى كوفى كام كر نابط برقامي تواس ك اسباب جي بها افرا درماً من - بالنامخ حب حضرت اوسف کو قبیرے تھات والا نامنٹی رہو اتو اللہ نے باد الماء کو ایک نو ہب د کھایا ہو ان کیا ر لما رکامیاب برنار مادهاد نے ایک ایسا قمیب وخریب خواب و کیماک کوئی ہمی اس کی تسجیرے بیآ

\_K

بلاطانہ نے ما یا کہ ہم سے خواب جی سانت مول کا تیں دیکی ہیں جن کو سانت دیلی کائیں کھا دی ہی اور میں نے دیکھا کہ سانت موسورالی ہیں اور ان کے علادہ سانت طاقت بالی ہیں جہ ان سانت موسورا اور بر ایٹ کر ان کوشٹھ کر دیاں ہیں۔ یادخانہ سے خواب بیان کر سانے کے بھر الی ورباد سے ہم کی تعریما گئی ۔ الی در ہارت کھا کہ اول آئے کہ کی خواب ہی نہیں، تحض مرافقان خیافات ہوں دیا تی میں مارشوں ہے۔ وہ موسور کے وہ مشخصت کے امور سے تو واقت ہیں، گم خوالان کی تعمیر نہیں جائے ۔ یادخان این کے جواب سے حکمتن نہیں ہوں۔

اس دقت او فخش ہیں سے دونوں فیا ہیں جی ہے دہائی ہائی تھی جنس ہی موجود تھا۔ ایک خوجی دمت کے بعداس کی صفرت ہو شف کی بات بادگئی ۔ اس نے باد خاہ اور الی در بادے کہا کہ بچھ تیے نانے بالے کی ابیازت دو تو جی جہیں اس کی تعمیرے آگاہ کر دوں گا ۔ بادخاہ نے اس کو بھازت و سدری تو اس نے جمل میں ماکر کیا ۔ اسد و سفیا اسے بڑے سنچا گجھ اس نواب کی تعمیر بناڈ جے باد خاہ نے دیکھ اسے ناک میں بھائر ان کو بنگائی ۔ بھر اس نے صفرت او سف کے مساعت دوخاہ کا خواب بدان کی۔

## باوشاه سيحواب كالتعبير

عَلَىٰ قُرْرَ عُونَ سَعْعَ وَسِنْيَنَ وَابَاءِ فَفَا سَعَدُدُكُمْ فَفُرُ وَالَّهِنَ وَابَاءِ فَفَا سَعَدُنْكُمْ فَفُرُ وَالَّهِنَ وَابَاءِ فَفَا سَعَدُنْكُمْ فَفُرُ وَالَّهِنَ مِنْ بَعْدُو فَرِيكُ مَنْعَ فَكُونَ وَالْآ فَلَيْكُمْ وَمُونَاكُمْ مَنْ بَعْدُو فَرِيكُ مَنْعَ فَيْهُ يَعْلَىٰكُونَ وَالْآ وَمَنَاكُمْ وَفِيْهِ يَعْلِمُ وَقُونَ وَالْآ وَمَنَاكُمْ وَفِيْهِ يَعْلِمُ وَقُونَ وَالْمَاكُمُ وَفِيْهِ يَعْلِمُ وَقُونَ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَفِيهُ وَمُعْلَى وَفَيْهِ يَعْلِمُ وَقُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى مَنْهُ وَاللّهُ وَ

هوف سه سه (الاست) بر الم سفاري مشاه وسف) دوک بياده که بيراس (قده سکه سان بري اسکه بود ايک بياس ال آستان مي او گون سکسان توب باد تريدگا دروداس شد توسدس نيوزيدگ

لَهَا: ﴿ ﴿ ﴿ مُوالِ مُحَدِّدُ مُوالِ مُعَدِّدِيهِ .

نُعُ: ﴿ لَمِنْ وَوَاكِلَ عَدَكَانًا ﴿ مِنْ فَصَلَ كُوكِنَا . فَضَوْعَهَا عَلَى رَ

تَشْعِيدُ فَيْ: مَمَاعَ مَمَاعًا وركور تمان وكور وشكان عامقادي.

وب برش يوكي - فينك عدمدو جول -

يَشْهِيرُ وَنُ : ﴿ وَجُولِي ٢٠ مُعَرِّتُ مِعْدِي .

کھڑے؟ کے معابل مدت معلی تھے موال کھیں ہاؤی کردے۔ وہ میں خوب ظریق اور کا ہے کہ تم اواک اپنی وہوت مدات مولی کائیں اور مدت ہوی ہائے ہیں۔ ہیں کے بور مدت معالی بھی مخت کھا و ہے کا ۔ بی مدت و فی کائیں اور مدت طالب ہائی ہیں ۔ ان قما کے مانوں میں اوک گزشرہ سات معالی کی وہم یہ دوار کھا بائیں گے۔ موف ھو زامانا وسطے کامس کرچ کے لئے تعنوی کیاں۔

چر فریایا کہ قیا ہے چیلے کے سات سالوں میں پو تھیلی تم کاٹواس میں ہے اپنی عزورت کے مطابق غذر میاف کرلیا، باتی نظے کوئی کے چودوں میت بالوں پی میں چو ڈریا ٹاک وہ کچے ہے کھڑھ دہے جینی اس نسل کے چودوں کو بالوں میت ڈطرہ کرویا ٹاک وہ انتقال سے محقوظ رہے اور فیلے شکہ فول میں این کے چودوں کا جوسر جاؤدوں کی خوراک کے طور بچ استعمال ہو تکے۔

بھر آبلا کے سالوں کے بعد ایک سال جیبا آسکے گائیس جی خوب بند شریع کی اور پھی اور انگور کڑت مصبح بابوں کے اور لوگ ان کا هرائج ذکر ایشی کے ۔

(موبيب الرحن ٢٠١٩، ١٠٠٤) ١٠٠٠ الماستاديل التركن الإسواد ناجحت اورثين كالدحلوي ٢٠٠٥)

# معرت يوسف" كارباني

٠٠٠ وَقَالَ الْمَلِكُ الْتُتُونِيْجِ وَفَلَتُ خَلِالْهُ الرَّسُولُ قَالَ الْرَجِعَ

وَانْ رُبِّكَ خَسُمُكُ مُنْهَالُ البِّسُوةِ الْبَيْ فَطَعْنُ اَيْدِيُكُنَّ وَإِنَّا وَبِيْ بِكُيْدِونَ عَلِيْمُ

اود اِلْعَمِ سَنَظَ کُاہِدا بِادْ هَاءَ ہُ کِما کُداس (یوسٹ) کو صرِحہ ہیں نے تکا۔ ہر جب (حورت) وصف کے باس قامہ دہنیا تو انہوں نے قصد سے کہا کہ عینے تکاسکے بیس اوست جا ہراس سے ہوج کہ ان حود توں کا کیا صل ہے جنہوں سے اپنے بھڑ کاٹ نے تکے ۔ بیٹار سرا دب توان کے کرسے خوب واقف

محقیق کے بعد جب میری برقت نامت ہوجائے گی تب خریدجاں سے تکوں گا۔ باہلے میرا بروروگار مورتوں کے کرد فریب کو نوب جانا ہے ۔ اب تم بھی حمقیق کر فو کاکہ جیسی جی معلوم ہوجائے کہ خطاہ کون ہے ۔ (مواہد الرحمن عام 1000 وال

# زيفا كالقبال جرم

ووده . قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ إِذْ رَ اوَهُ ثَنَّ يَوْسُفَ عَنْ تُلْسِم وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَاعَلِقْنَا عَلَيْمِ مِنْ شُوْجٍ وَقَائِبِ الْرَأْتُ الْمُؤَيِّدِ الْنُنْ حَسَّمَعَنَ الْحَقِّ رَافَارَ اوْدَقَّا عَنْ ثَغَيْمِ وَالْهَ لِمِنَ الشَّوفِيْنَ • فَإِنَّ إِنْفُلُمُ أَرِّنَ ثَمْ أَخُنُهُ بِالْفَيْبِ وَأَنَّ اللَّهُ لَايُقِدِقَ \*كَيْدَالُخُوْنِيْنَ:•

(باد فاہ سارا جیاسی اقت جہادا کو حل تھ ہور تر نے و صف کو اس کے لئیں تک برسہ تر نے و صف کو اس کے لئیں کے بندسے میں کاسلاما چاہ ہے۔ اس میں کوئی برطل جس سوم سومیزی ہوی کہنا گئی کد اب قوطن بات اسب میں کا جہر ہوں گئی دائیا ہے۔ بہا تاہر ہوئی گئی ۔ (بات یہ تھی کہ) جی سندست کہا کہ جی سفران بال کر نہا ہا کہ میں مقد کیا ہے۔ میں ماک موز جان سے کہ اس کی عدم موجودگی میں اس سند اس کی خات سے خاک موز جان ہے کہ اس کا عدم سے کار اس کا دار سے کاران کارب تھی سند اس کی خات سے جی سند اس کی خات سے خصر کی اند خات کر اس کے دانوں کا فریس تھی مطاف دیا ۔

خَطَيْكُنَّ: جادابال. تبدي طبات.

خَشَيْتُونَ : (واللِيرِومِيا : واكل كِيا . مَنْمُنَدَ يَتَ عامَق.

کھڑے؟ ۔ اچھی نے واپس آئر حورت ہوست کا منتا تاہم کیا ۔ باد علہ نے وابع سیت ان تمام حورت کا میتوں نے جیٹری نے ویٹ بھا کھٹ لے فلاس کیا ۔ جہ سب ماطری کھی تو باد علہ نے کہا کہ اے حود تو ایس دقت تباد اکیا طل تھا جب تم نے صورت ہوسف کو من کے فنمی کے بارے عمیل تھا۔ کیا ہم نے جہادی طرف فوراتھا کر بھی دکھیا تھا۔ حورتوں نے فورا آلیا شامقا بھا۔ جمیل قومی میں کھٹی برقی مسلوم نہیں ۔ زیو بھی اس دفت ویاں موجود تھی ۔ اس نے کھا کہ مب میں بات سب کے مساعظ جانوری کھی ہے، ابذا اس اس کا چھیا نا ہے کا دب ۔ ہے، خلک من کھی ہے کہ جے نے جی بوسف کو اس کے فنس کے بار سے حمل بھا یا تھا۔ میں نے جان اس کو اپنی طرف ماکل کری بیا تھا۔ وہ تو بھی بے جیزم ہو کر بھا کا جانہ ہاتھا۔ وہ جا ہے۔

بھر بادھا۔ نے صورت ہوسف کر ہضام بھیا کہ ہن حورتوں نے لیے گانہ کا افراد کر ابا ہے۔ بات پنے صورت بوسف نے آفر فرایا کہ اس ساد سے ہمائی سے سوی خرقی حوف یہ تھی کہ مونز سو کو صوبم ہو جائے کر جی نے اس کی اوم موجودگی ہی اس کی حوث و تاموس ہی کوئی فیانسٹ نہیں۔ کی ۔ نیزے کہ اور تعمیل خیالت کرنے والوں نے کھیل اور فرید کوٹیلا نہیں دیا ۔

# محديث لتمث

هُ وَمُّا أَيْنٍ فُ نَفْسِ وَإِنَّ النَّفْسُ لَا مَارَ قَيْ الثَّوْمِ الأَمَارُ حِمْ رَبِينَ
 إِنَّ رَبِّنَ غَفْمُ وَرُثُ حِثْمُ هُ

ادد میں اب نفس کو (برنق سے) بری طبی ہلکا۔ بینکٹ ننس تو برنق سکھانا بی دیما ہے ۔ (بان) نگر جس م سوا دب بی رخ کرے ۔ بینکٹ میرا دب بڑا بخشن دلا حریان ہے ۔

أَشَّارُ فَيْ: إِنَّاكُمُ مِيهُ وَلا مُتَرَثِّتُ مِبْلَاتِ.

کھڑے گا: جب زئیا نے صورت ہوسف کو سے تصور کرا دیسے کہ لیے ہم کو تمام کر ایا تہ اس کے تعلیم کر ایا تہ صورت ہوسف کو سے تصور کرا دیسے کہ لیے ہ ہم کہ ایا تہ صورت ہوسف نے فرایا کہ اس ایجہ ہم ہر آت سے سریاست دور سائی ہودا ہا ہم ہوں بھت کا سری صورت و صفت تعلق ہو ہے کہ اس بھت کا دو جوئی جب ہے ۔ سمی اس بھت کا دو جوئی جب ہے در سری کرتا کہ ہے ہے گھا ہو ر برائی کا صورت ان محکل ہے اور شری کرتا کو لی ہیں ہے کہ حمل ہے اور شری کی گھا ہم کرد دوں کہ لگھ نفس تو سب سے بڑے کر بدی کی راہ در کھانے دالا ہے۔ اس محل کی ہا اور کھا ہے کہ اس کو سے دالا ہم کرتا ہے کہ اس کا مقابل اور محل ہو اساقہ ہیں گھا ہم کہ اور دول کا فقیل اور میں ہوائی ہو ہم ہم کہ اور دول اور کھورات ہماری کو تھا ہم کہ اور دول اور تھا ورات کی تو ہم کے اور دول اور تھا ورات کی تھا ہم کرتا ہے ۔ اس جہا فقی کی دیے سے اس کو ترافتوں ہے برائی صافحات میں دول سے محل کرتا ہے ۔ اور دول اور تھا ورات کی تھا ہماری ہماری ہماری ہماری کے بیاباتہ ہماری کی دول اور میں اور میں کہ کاروں سے محل کرتا ہما ہے۔ اور دول اور دول اور تھا ورات کی کرتا ہما ہے۔ اس کو تو تا ہماری کی میں کرتا ہما ہماری کی میں کہ اور دول اور دول اور میں کرتا ہماری کی تھا ہماری کرتا ہماری کی میں کرتا ہماری ک

# البات کے سربراوی حیثیت سے تقرر

٥٥،٥٢- وَقَالُ الْمَالِكُ الْكُوْنِيُ هِمُ اَسْتُحْلِصَهُ لِنَابِّى وَلَكُمَّ كُلَّمَةُ قَالَ إِنَّكَ الْكِوْمُ لَكَيْفًا مَكِيثِنَّ أَمِينِيْ ٥- قَالُ اجْمَلِنِي عَلَىٰ حَكُرُ الْإِنِ الْكُرُ فِي وَإِنِي حَوِلْيُظُ عَوِيْتُمُ ٥ حَكُرُ الْإِنِ الْكُرُ فِي وَإِنِي حَوِلْيُظُ عَوِيْتُمُ

ا ور بازهاد نے کیا کہ اس (حفوت ہوسترے) کو میرے یامی ساد تک کاکہ جمہ اس کو نانس لیے (کام) سکسلنے دیکوں ۔ جوجب باد اداد سلے اس سے بات ہیں۔ کی (او د اس کہ این کی افغیت کا تدان ہیوا) تو باوطان نے این سے کہا کہ تراہ ہے تہ جمار سند کزدیک بڑا صور: (او د) اطلیا، واقا ہے ۔ (اصورت) ہوسف نے کہا کہ مجھے ڈسٹی دسکہ خوافوں مرسفور کر دیکتے ۔ بیٹنگ میں مفاعلت کرنے والا (او د این کا عمیم معمرف) بالدنان واقا ہوں ۔

نكينا: جادسهاس،

عيت والماء مراب والمار تمكّ أنّ سنة صفت فتير .

معزمت ہوسف نے کہا کہ اچھاتہ جرچھے ملک سے توہنی کھی پیرا اوار دور اس کی آمد و خرج ہر مقرد کر دھکتے تاکہ یہ فواسف میچ عقد اروں کو پہنچا سکوں ۔ بلا اثر جی تداوراد علم و فہم سے بڑا مقاهت کرنے والا اور بڑا و اقف کاربوں ۔ اللہ نے مہرے اندر استقام کی صفاحیت رکمی ہے ۔ بٹانا فئے بادی اسفے اس بات کو منفود کر بالار صفرت موسف کو ایناد و میںالیا ۔

(معبری اعاد ۱۹۳۰ / ۱۱)

# حنرت يوسف كى حكومت

٥٠٠٥١ وَكُفُونِكُ مُنكَّنَا لِيُوسُفُ فِي الْأَرْضِ وَيُتَبَوّا مِنْكَا حَيْثُ يَضَاهُ \* نُمِيْتُ إِيرَ حَمْرِتَنَا مَنْ نَشَاهُ وَلَاثُومِيعُ اجْرَ الِمُحْسِنِلِينَ ٥ ﴿ وَلَاجُرُ الْأَجْرُ الْأَجْرُ وَخَيْرُ لِللَّذِينَ أَمَنُنُوا وَكَالُوْا يُتَعَوِّينَهُ

اور اس طرح بم سنة بوسف كواس مكس جي بنگر (اور قدرت) وي كر جهال پيئينة قيام كرت ، يم جم كويسينة بين إيى راست بهنوا دسينة بي اور بم بمالك كرسنة والون كالجرنسان جمي كرنے اور آخرت كا اجران لوگوں كرنے اس سعة بمترب، بوايان السنة اور وبم كاري كرتے ديد .

ے ہوئے اور کیا ۔ بم نے فوت وی میکن ہے ۔ بم نے فالا کیا ۔ بم نے فوت وی میکن سے موفی۔

مريم القريمي . مرمو و كرتيمي المناوع المساوري

آگھرتے ۔ اس طرح موبی قید اور تکلیف کے بعد ہم نے صورت پرسف کو معرض مکا مدت اور انتخار اور انتہاد اور انتہاد کا باد شاہ تو برائے ان ان انتہاد اور انتہاد اور انتہاد اور انتہاد اور انتہاد اور انتہاد کا باد شاہ تو برائے ان انتہاد کا باد شاہ تو برائے ان انتہاد کا باد شاہ تو برائے اور انتہاد کا باد شاہ تو برائے اور انتہاد کا برائے انتہاد کر برائے انتہاد کا برائے کی برائے کا برائے کی برائے کا برائے کا برائے کا برائے کا برائے کا برائے کی برائے کا برائے کا برائے کا برائے کا برائے کا برائے کا برائے کی برائے کا برائے کا برائے کا برائے کا برائے کی برائے کا برائے کی برائے کی برائے کی برائے کا برائے کی برائے کی

#### بمائيون كاغله كماليون

١٣٠٥٠- وَجَانَةُ الْحُوثَةُ كُونُسُفَ فَلاَ خَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَكُمْ وَهُمْ لَلاَ مُنْتَوَفِقُ المَّعْدِ وَمُ قَالَ الْتَوْفِقُ بِأَخِ مُنْتِكُورُونَ ٥ وَلُمَّا جَعَرَوْنَ أَنِي الْجَعَيْرُ وَمْ قَالَ الْتَوْفِقُ بِأَخِ الْمُنْتَوْلِيْنَ ٥ فَإِنْ لَمْ تَعْفُونِيْ بِمِ فَلَا تَحْيَلُ لَكُمْ عِنْدِي وَلاَ تَعْرَبُونِ ٥ قَالُوا سَنْدُو وَكَانَةُ اللّهِ عَلَيْكُمْ فِي رَحَالِحِمْ لَعَلَكُمْ يَعْرِفُونَ ٥ وَقَالَ لِفِقُيْنِمُ الجُمْنُو الْمِسَاعَتَكُمْ فِي رَحَالِحِمْ لَعَلَكُمْ يَعْرِفُونَ ٥ وَقَالَ رِاذَ الْنَعْلَبُوا إِلَى أَهْلِجِمْ لَعَلَّهُمْ يَرُ جِعُونَ ٥

اور اجب کتمان میں چی قید پڑات صوت کے بھائی اسمو میں اس کے ہاں آئے۔ مواس نے قوان کو بھان بائو دوس کو رہائی استخدار جب (موسف نے ان کا سائن تیار کر دیاتی کا کہ اجب تم دوبارہ آفر تی الہت موشیع کھائی کو بھی سرے ہاں گانا اس کا حصد بھی ووں گا ۔ کیا تم شہیں و کیھنے کہ میں بیجان ہو را احرار او بیٹاہوں اور میں بڑا ہمان فواز ہوں ۔ اگر تم اس کو سرے ہائی در دائے قو موسع ہائی شارے نے بیٹ (فلا) شہیں ہے اور تم سرے فریب بھی ندا تا ۔ وہ کھنے کے کہ بہت بعلام اس کی طرف سے اس کے باپ کو چھائی کے داک میں کی می تی ارتبار کی مائین کے اور میرا جہائی کو اس کے سائن میں اچھائی اور کو کر اس کے سائن میں اچھائی اور کو کا کہ جب دو اپنے گھروالوں کی طرف سے دو تاکہ جب دو اپنے گھروالوں کی طرف سے دو تاکہ جب دو اپنے گھروالوں کی طرف سے دو تاکہ جب دو اپنے گھروالوں کی طرف سے دو تاکہ جب دو اپنے گھروالوں کی طرف لوٹ کرجائیں تو اس کو تاکی کو تاکہ کی کہ میں کے دور کھائیں گھرائیں کو اس کی کو جبھوں گھروالوں کی طرف لوٹ کرجائیں تو اس کو جبھوں گھروالوں کی طرف لوٹ کرجائیں تو اس کو جبھوں گھروالوں کی طرف لوٹ کرجائیں تو اس کو تاکہ کی کھروالوں کی طرف لوٹ کرجائیں تو اس کو تاکہ کی کا کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کی کو تاکہ کی تاکہ کی کو تاکہ کو تا

( اس طرح) شايد و و دو باد وائي .

س نے تباری ، اُلِمْ کے اسی

ر بيس نے سے غلہ وغمرہ ناہنا ، پيان ۽

الْسُنْفِرُ لِلِينَ . ﴿ الْمُرْسَفُوا السَّارِ مَجْمَانِ تُوالا ـ إِنْزَالٌ عَ الْمُواطِلِ -

ا بیست جدارہ بینا میں گئے ایمیت بطور تو پھسلائیں گے ، گئر آو کو آگے مشارع ۔ اس کے عالم مال کے طاح ماداد کو گئے۔

ئىگۇراۋۇ. ئۇلىلۇم

عنعتم التابرب الكاول.

ان کاساناں ۔ ان کے کھاوے ، واحد رُ عل ۔

رخالعتان

رواوت كرآت ووجر كل النبيَّة كبُّ عاملي -

کھڑکے : - معرکاود ریفٹ کے اور معنوت ہوسٹ نے سات سال ٹک غار کو بہترین طریق سے ذخرہ کیا ۔ ہم جب تحد سال نٹرون ہوتی اور توک والنے والنے کو ترست کے تو طرورت معروں بی ناز تقسیم کرنا طروع کرویا ۔ بہر سے آسٹے والنے ہر شخص کو ایک اونٹ ہرخار وسید ت

قیط معرے پیروومرے علاقوں میں بھی پھیلا ہواتھا۔ جنائج لوگ دور دورے نے کے

معول کے لئے معرآد ہے ہے۔ ان می معزت ہوسف کے تعاق بھی ہے جن کو ان کے والہ حورت پیمٹو ب نے فاریخت کے لئے جمیع تھا۔ معزت پیمٹو ب نے جہین کو، جو حضرت ہوسف کے بھائی ہے، اپنے پاس دوک بالاد بائل دی بطوں کو فاریکیٹ سر کچے دیاتھا۔ جہید ہوگ معزت وسف کے ہاں چکنے تو انہوں نے ابید بھائے ان کو فرد اہمہان ایا ایکن معاتبوں میں سے کوئی بھی معزت ہوسف کو دیجھان سکا۔ اس کی وجہ ہے تھی کہ حصرت ہوسف ان سے چکن ہی جی بعد ابو کے ہے اور الجی تھاتھوں نے ان کو الل فاقد ہے با تھوں چے دیا تھا۔ دو تو سرچ ہی جہیں سکتے ہے کہ جس بے کو انہوں نے فاص کی جیست سے فرد قت کہاتھا ہ قائے موز معربتا ہوشاتھا۔

حضرت بوسف نے ہمائیوں کو دیکے کران سے حجوانی ذہان ہے الکھوکی اور ان سے ججہ کہ مقتل کی اور ان سے ججہ کہ مقا کو ان اور میں ان کہ مقا کو ان اور میں ان کہ مقا کی اور ان سے ججہ کہ والے ان اور میں ان کہ اور ان ان کہ اور ان ان کہ اور ان کہ ان کہ اور ان کہ ان کہ اور ان کہ اور ان کہ ان کہ اور ان کہ ان کہ اور ان کہ ان کہ ان کہ اور ان کہ ان کہ ان کہ ان کہ ان کہ ان کہ اور ان کہ کہ ان کہ ان کہ ان کہ ان کہ ان کہ ان کہ کہ ان کہ ان کہ کہ ان کہ کہ ان کہ کہ کہ ک

اس سکے بعد صفرت ہے سف نے مکم دیا کہ ان قوق کو مرکاری جمان کھاجائے اور ان کی ہر طوح ہنا خو وہ ادت کی جائے۔ ہم ہم ایک کو ایک ایک ایک اور ن خدوے دیا اور سب کا سامان ورست کرادیا اور مجا کہ و کیو آئند دجب آڈ تو اپنے عالی (بلپ کریک،) بھائی کو ساتھ نے کر آنا اگر ثم اپنی باش میں ہے ہو ۔ مجا تم شیمی و کھنے کہ میں غظے کا ناب ہو دادی آبوں، کسی کو کم جسمی ہات ا اور میں بہترین مہزمان ہوں ۔ میر نہیں لہذ تھائی کو لانے میں کیا ترد دسید ۔ اگر تم لہذ بھائی کو ساتھ ن الانے تو میں مجمول کا کہ تم جوت بول کر اور وحوک و سند کر ایک اوری غذ توا یک بھی نہ آسے چاہتے تھے اور میں جسمی انارہ کا ایک دان بھی نہ دوں کا بھی میں تہمیں لہن تو یک جی ن آسے دوں کی۔

جرائبوں نے دورہ کیا کہ مگرج می کو بلپ سے بواکر پہست مشکل سے تاہم ہم کرس

کر اور پر طرح سے باپ کو راحلی کرنے کی کوشش کریں ہے تاکہ اپیندہ بنی کو ساتھ ہے کہ آئیں اور پار خاوے سامنے جو ہے نہ ہویں ۔ او حرصوت ہوسف کے لیے نظر نائینے واسے ناوموں سے کیا کہ ان اوگوں نے خار کی قیمت جی جو کچہ علی و اسہاب ویا ہے وہ جی ان سک سامان جی اس خواصورتی سے رکھ و کران کو صوح متک نے ہو ۔ تاکہ گھر جاکر جب اپنی ہوگی و بھی تو اس یہ کہ بھاری چوبی بھی وائیں کرنے عرور آئیں گے ۔

( ابن محتر ۱۲ د ۱۲ موابب الرحن ۱۶، ۱۲ ز ۱۱، مثانی ۱۸۱ م ۱۸ ز ۱۸

#### محائيون كاوالي جادا

مرد وه فَعَمَّا رُجَعُوْا وَلَى اَجِيْجِمْ قَاكُوْا لِلْجَافَا تُونِعُ مِنَّا الْكَلِيلُ فَارُ مِلُ مُمَثَّا أَخُلُان كُمَّلُ وَلِمَّا لَهُ مُعْفِظُونَ ٥ قَالَ هَلَ اَمُنَّكُمْ عُلُيْدٍ وِلاَّكُمَّ اَجِنْتُكُمْ صَلَى آجِيتِهِ مِنْ قَبْلُ ، فَاللَّهُ خَيْرُ خَمِطَا صَ وَ كُوارُ حَمُّ الرَّجِيعِينَ ٥

جر جب وہ اپیند باپ کے پائی تینچ قربکت کے کہ است بمار سد باب ایمار سد سند بیدار (ظلم) بن کردیا گیا ہے۔ اس آئی بعد سے بھائی کو بھارے ساتھ بچ ویکٹ ٹاکر ، مہدلت (ظل) جر کرنے آئی اور ہم اس کی حرور حفاظت کریں گے (حفرت) پیسٹوں نے کہا کہ کیا ہے اس بارے ہیں بھی جہندا والیابی اختبار کروں جیرا کہ اس سے چیٹ اس کے بحائی اور سف) کے بارسے میں جہاز القبار کروں جیرا کہ اس سے چیٹ اس کے بحائی اور سف) کے بارسے میں جہاز القبار کروں جیرا کہ اس سے جیٹ اس کے بحائی اور سف) کے بارسے میں جہاز القبار کروں جیرا کہ اس سے جیٹ اس کے بحائی اور سف اس اور دائل ہے۔ اور وی سب سے

کھڑے؟ مختص سے پاس ہم فلر فیٹ کے بھی اور سے ہماری خوب خاطر و حادث کی اور وہ ہمارے ماہ مختص سے پاس ہم فلر فیٹ کے بھی اس نے ہماری خوب خاطر و حادث کی اور وہ ہمارے ماہ مہندی مواز و اکرام سے پیش آباد لیکن اس نے معاف صاف کر ویا ہے کہ آنوہ و جسیں اس وقت بھی غز جسمی سط کا جب جگ کر تم لیٹ محال کو ماہ جسمی اوا کے ۔ مواز نو واس ہمارے ماہ کی جدی ہمارے امائی جیاس کو بھی آبے ویں ٹاکی جمعی غلاش جائے ۔ آپ ب فکر دیتے ہم اس کی جدی مفالات کریں ہے۔ معرت بھوب نے قربایاکہ فردس سے ساتھ بھی وی کور کے ہو اس سے بھٹے اس سے بھائی ہوسف کے بلغہ کر بھی ہو۔ اس احدی ہمترین ساتھ اور گھیاں ہے، وی سب ہم ماہوں سے قاداد ہمران ہے ۔ ہمیا ہے ویل اس کی مقاعت کر سے کا در کے پر رقم فردانے گا۔ مرازع و قم اور کرد سے گااد بھے اس کی دات سے ہمیا ہے کہ دد ہوسف کو بھی سے ہم طاورے گا

زایل محتبر ۱۳۷۳ ما ۱۳۷۳

#### بينول من عبد وبصيان ليننا

مه و المَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِشَاعَتُهُمْ رُوَّتُ اِلْيَهِمْ ، قَالُوا بَابُنَا مَانَبُغِيْ ، فيه بيضاعَتُنَا رُوَّتَ اِلْيُنَا ءَ وَلَمْيْرَ الْلُمَا وَلَحَفُظُ وَخَالَا وَفُرْدَالُا كَيْلَ بِعِيْرٍ ، فَإِلَّا كَيْلُ يَتَعِيرُ ﴿ فَالْ فَنْ أَرْسِلُنَا مُعَكِّمْ خَتَىٰ تُوَخُوْنِ مُؤْتِفًا فِينَ اللَّهِ فَنَا تُنْفِينَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَكَمَاكُمْ وَفَلَمَا أَمْوَهُ مُؤْتِفًا مِنْ اللَّهِ عَلَى مُنَاتَّذُولَ وَكِيْلُ، وَ

اور بسب اہیوں سے اہتنا اصاب کھوا تو اہوں سے اس جی سے اپنی ہوگی ارقم کا باتی ہو اس کو دائیں کر دی گئی تھی۔ دہ کہنے تھے کہ اسے باب اہمیں اور کیا چلینے ۔ یہ ہے ہماری ہوئی ارقم اع اسمیں ہوتا دی گئی ہے اور ہم اسے گھر والوں نے سے آا اور ا خلا اوش نے اور اسیا بھائی کی مقاعت کریں ہے اور ا ایک موصلہ گاہ جو اور زبادہ سے آئیں ہے ۔ یہ بیٹانہ جرویانا بادھاہ شکستے ا آسان ہے ۔ احترت ا بیعنوب ایسا اصلام نے کہا کہ میں اج ہشف ہے بھائی کیا شمارے ساتھ ہر کر نہیں ہمیج اس گاہیں بھی کی تم تجے اللہ کایٹون ہد نہ دو ہے میں جب انہوں سے اس کو ہنوں مدد دسے دیا تو اسموت پہنوب نے اکہا کہ ہماری اس کھنٹی برائٹ ججہال ہے ۔ بم خلدلات على ، بم خود اك لاتين على منزع عستمادي .

اوان المتراوم بتماي واحدوجع وتركره مؤنث سبام يولاجات

مفيوط عبد ، وقول سے معدد ميں .

. .

کنگرنیکے سی گریخ کر حفرت ہوسٹ کے بھائیوں نے جب بہنا مبلان کونا تو آبوں نے اس عمی بہنا وہ قدار مریابہ جو انہوں نے خلاکی قیست کے طور پر طویز معرکا و بیا تھا، موجود ہا یا ج ان کا کونا و پاکیاتھا، اپنی دوخر در فم کا کہ شاہ سمرے ہماری مجھن ٹونزی کی، شاخر مرادت کی، اسمی اپنی نے بڑھ کر اور کیا اصبحن ہو گاک شاہ سمرے ہماری مجھن ٹونزی کی، شاخر مرادت کی، اسمی اپنی طرق و کھا ۔ نیم ہمارے بائل خلاقو وخت کیا او ہماری دی ہوئی قیمت بھی اونا دی ، لیڈ ایس آب ہمارے مسابقائی کی مزوے مائل طور انجائی کے نام ہے ایک اوانت کا براہے مزید سے گا۔ کہ کی مویز مسموم کو بھی خلر مل جائے گاہ و راتھائی کے نام ہے ایک اوانت کا براہ مزید سے گا۔ کہ کی مویز مسموم

جنے ل کی تحقیق من کر تعترت بعقوب طبیہ اسلام سے بواب ، باک نہی تہا ہے ، کا کا خیار سے بھائی کو چرقز تہز سے ساتھ بنیں بھیجو کا بسب بھٹ نم صلحیہ اقراد ندکرہ کر نم اس کو طرور مہرے پاس سے کر فؤسچے مواسف میں ہے کہ تم سب ہی کیمیں چھٹس جاق جس شفوں سے سلفیہ اقرار کر نیافو معترت بھٹوب نے یہ فرمایا کہ بمادی میں محفق کا اف تعملل اسمیل ہے اور بھرلہنے بھار سے بیٹے کو ان سے ساتھ کر دیا۔ میں ہے کہ قبل سے میس فلس طرورت تھی اور بہنے کہ بھیج بغیر جارہ وزئم ا

# حغرت لعلوب " كى بيۋن كونصيحت

١٠٠١- وَقَالَ لِيُنْتُ لَانَدُ خُلُوا مِنْ بَابِ وَاحِدِ وَافْخُلُوا مِنْ اَبُوابِ تَتَمَثَّرُ فَقِ وَوَمَا أَغَنِي عَنْكُمْ فِنَ اللّهِ مِنْ شَنْعٌ وإنِ الْحُكْمُ إِلَّا وِلْمُ وَعَلَيْهِ لَوْكُنْتُ وَوَعَلَيْمِ فَفَيْنُوكُمْ الْمَنْعُ فِي الْمُسْتَوَكِّلُونَ فِ وَتَعَا هَ خُلُوا مِنْ صَيْتُ اَمْرُ مُمْ الْوَقْمُ مِمَا كَانُ يُغْنِي عَنْهُمْ وَيَنَ اللّهِ مِنْ شَيْعٌ إِلاَّ حَاجَةٌ فِي فَفْيِ يَعْفُونُ فَي مَنْ اللّهِ مِنْ فَشِي يَعْفُونُ فَضْفَ عَاوُالِمُهُ لَذُورُ عِلْمٍ لِلْمَاعَدُمُ مُنْ فَيْعِي النّاسِ لاَيْمَنْسُونُ وَا ادر (بطنے وقت سخرت) بعق ب نے کہا کہ است سرے بھا: قرسہ (غیرس)
ایک دو وازے سے ست وافل ہوتا بکر الک الگ دائے وازوں سے داخل ہوتا
اور میں جہیں اللہ کی مطبعت سے جہیں بھاسکا۔ علم قواس اللہ بی کا (بطنا) ہے
جی اسی ہر جوا مد کر تہوں کا در ہر جود سرکر ساتھ دائے کہ اس ہر جوس کرن بطبعت اور جب وہ (غیرس) کا اس طوح وافل ہو کے جس طوح اس میں علی تی گریہ
اس کو متم ویا تی تو یہ تدمیر اللہ سے متم کو ذرا بھی علی جمیں علی تی گریہ
بیعنوب سے دن کی ایک تو ایش تی جس کو انہوں نے بھر اکیا اور بھائی وہ تو

کھٹر کے ۔ ان کو خیال ہوا کہ کہی اجمال ہور پر غیری واضی ہوئے دکیہ کر ان کو کئی تا طرز ہیں ہے۔ کو فکہ نظر کا لگ جانا ہی ہے ۔ یہ محوشت مواد کو گراد ہی ہے ۔ جذا انجوں نے جنے ان کو رخصت کرتے دخت تھجت کی کہ تم توک غیرے ایک بی وروازے سے ایک ماتھ خیری واضی نہ ہوتا بلکہ ایک ایک دوود ، کرے مختف وروازوں سے داخل ہوتا ہیں جاناتیوں اور میرا ایاں ہے کہ خدا کی فضا کو کئی تحص کسی تدبیرے بول جس سکتا ۔ خدا کا چاہام داہو کر دستا ہے ، ان کا مشکر چانا ہے ، کوئی تھی جو اس کے اواوے کو بدل جس سکتا ۔ خدا کا جانان کو نال سکے در اس کی قضار کو طاحت کے ، بھی تو اس کے اواوے کو بدل سکے داس کے قربان کو نال سکے در اس کی قضار کو طاحت

صفرت ہوسف کے بھائی معرفی کر اپنیٹے والد کی تعیمت کے سفاج مختف ور واز دی ہے۔ شہر میں داخل ہوئے ، مگر یہ تند ہر بھی اس چیز کو دفع ند کر سکی جو الند کی طرف سے ہوئے وال تھی ، لیکن یہ حضرت بیعق سے حال کی تو ایش تھی، جس کو انہوں نے ادالاد کو تعیمت کر کے جو دا کر نیا بلاشیہ حضرت بیعقوب اس چیز کو توسیہ بلستہ تھے ہو ہم نے ان کو سکھائی تھی ، نیکن اکثر اواک اس سے وافظت نیسے کہ تدریر تقدیر کو دفع نیس کر اسکے ، نامشیری تعدیدہ ان کا سکھائی تھی کا میک کسر عام 10 س

#### بنيامين سے محصومي معاملہ

ٷڷٮۜؖڎڂڷؙٷٵۼڟؠؙۣؿٷۘڛڣؙٳۏؽٳڵؽڎؚٳڂٵؖٷڠٵۯٳڷؚؠۣۜٵۜڎٵؘڟۘٷػ ڣؙڵٵٞؠؙؾؙۻؚ؈۫ؠٵػڵٷٳؽڟٮؙڰٷؽ۫٥

ا و بعب وا بوسک سے پیس ٹیٹیٹے آوائیوں سے ابیٹ بھنا کا کہنے پاس بگروی (اور نبٹائی میں اس سعنا کہا کر میں تیرابھائی (بوسٹ) ہوں ۔ سرچ کی ہے (تیرے ساتھ) کرتے دہے اس بے خمد کر۔

تَنْفِينَ ﴿ وَمُلْكُنِ يَوْلُكِ وَالْمِيرِ وَالْمِيرِ وَكَالِيدِ وَإِنَّالُ عَمْضَادِي -

کھڑئے ؟ ہرسف کے ہاں نکیج تو صفرت ہوسف کے سکے بھائی تھے۔ جب وہ اسٹ بی تیمن اور ان کے بڑا، حضرت ہرسف کے ہاں نکیج تو صفرت ہوسف نے سب کو مرکاری ہمیں تعانے میں شہراہ باور من کو بڑی ہوں۔ ہوں ۔ اور نے ہم ہو ضعام فرایا ہے۔ ان لوگوں نے صادے ہو مسال کئے کر تجے باب سے جوا کرے کو تیم میں ڈی ایکے خام ہانا کر بچاور ممادے ہمیں مادیا کہ جوائی کے صدے میں ہما کہا ہے۔ ان سب باتوں ہو جہیں و کی کرنے کی طوورت نہیں ۔ یہ وقت ند رکی و نے کہ ہے اور دعات اور میکا کو اور ان سکے اور دعات اور کے ملک ان میں کو شش کو دن گا گھ کسی وشکال میں کا بنکہ ان تو مان کے حکم کا وقت ہے ۔ یہ بات ان کو نہ ماتا اور میں کو شش کو دن گا کہ کسی
طرح جمیم اینے بیمی دوک اور ۔ (ممثل کا ماد)

#### بمائيون بريوري كاالزام

٥٠٠٠ - قَلَمَا بَعَقْرُهُمْ بِهِ هَارِهِمْ جَعَلَ البِّعَايَةَ فِي رَحْقِ آجِيْهِ ثُمَّ الْحَدَّ الْجَيْهِ ثُمَّ الْحَدَّ الْحَدُّ الْحَدَّ الْحَدُيْمُ الْحَدَيْمِ الْحَدَى الْحَد

رُ حُنهِ فَمُوَجَزُ أَوْفَ إِكَدُ لِلكَ نَجُورِي الظَّلِمِثِينَ ٥ نہر بست ہو اخت نے میں کا سلام اندار کردا ۔ قوالیت بھائی کے مساب میں ہے کے ک بہتر ، کور و استیر ایک مارینے واپ نے مکار کو کما کہ اے قابطے والو اگر اپنیڈ ن رہوں اور سب کے بھائی) ان کی عرف مؤجہ ہو کر کھنے بھے کہ خیاری تمایین مگر بور گنی ہے ۔ روکھنے گئے کہ ہمیں ماہ شاہ کا بعالہ شہیر ملیڈا اور جو شخص اس کو الله كرآن كامل كو ايك او تعله كابوري اغلا العام كالنور براسك كالورسي اس کانسامن ہوں ، اور مف کے بھزائی اکھنے گئے کہ دان تم قوب مان کیکے ہو کریم حکسدس فرد کرنے میں بانے اور پریم کیمی پور پینچے ۔ انہوں سے کما کہ اگر تہ جوئے بھر تو ان (یور) کی کیا مراہت ۔ ابوسٹ کے بھائیوں ہے) جوب و باک از درگار مزار ہے کہ جس کے سابان سے دو (پردل) ملک دی التخف الاركاء له و گار م فالور (جررون) نويجي مراد باكرية جي

منته کام کې د بالاړ دا سه کې مکس بازي لا و

الركون ورفواكم المقرور طأك معادن تفقكوني

ر رو در دخوی بعان معمومیون. در در در دخوی بعان معمومیون

ع من وس راب الله المرقع و الله الرقم و الفائمة في المعرفة قل ال

معنوت والعب ليزائه سياعات ليضائعا أيول كوالجب اليك اونت غوادستاه يااود من کا مدان دوائل شد سے نبار ہو شامگا ٹوئینکے سے ابنا یالی چیے اور علر تابیت کا بیمال ایٹ بھائی بنیامین سے سابان میں رکھوں یا اور تھی کو خراز ہوئی ۔ بعض کیتے بی کہ پیریبال جاندی کا تحقا اور بعض کھنے ہی کہ یا اور نے کائی ۔ اس میں بافیرہا جاتا تھ اور ای سے غل مجرکرو باجا ٹاتھ ا

سب عدانی غلر ہے کر فوش و خرم روان ہو سکت ، جب البر ہے بہر غلا تو ایک بارے والع نے نکار کر کما کہ اسے ڈیلے والو اہمارے گیان میں تم چور معلوم ہوتے ہو ۔ چونکہ حض ت ومغب دنیہ اسلام سے تعالیوں کا قیام عالی مہمان خاستے میں تحاجمان طباق ہمانہ رکھا ہوا تحاریس ہے قانچے کی روائلی کے بعد های بلاد این ہے سامان کی بڑاتل کے دور ان خاص بیعان کم بایا ۔ جب تمانی کے بادروں یا ماہ فور کو حمال واک صمار کا ہے میں اس فالے تے جام کوئی یا تھا اس ہے مبادی کرے والے ہے جاکر دورہ بی معنوت او سب سے بھی مادی کی اور اس اور کھی ہے ور اس فی خوف موہ ہوا اور اپنی خوف موہ ہوا اور اپنی کا خبار ہی ہوا کہ خبار می کہا چوا تھی۔ گائی کو سندہ اور اس سے ساب کہ جاری پیون تھی ہے۔ اور جی اس سے کا اور میں اس اسے در اور اس کو آلائی کر سے اسے گائی کو ایک اور اس سے بوجہ کا فل العام میں سلے کا اور میں اس امعاد سے کا خباص بور کے ہو ۔ ہم نہ کو افعال کے بھی تھی سات ہم جو دریں ۔ ان کی ہات من کو مساوی آور سے واقعال سے کہ کر اگر تم جو سے فقط اور تم میں سے کسی کے سامان میں سے امہا بیالہ برآہ یوا تو اس کی کی مزاہ ہوگی ۔ و کہتے گئے کہ بھماری شریعت میں اس کی مزید ہے کہ جس سے سامان میں سے جب انتخی برآھ ہوا اس کو ایک سال سے سے باد خوا میں انتوا سے اس اس کی مزید ہے کہ جس

(معاد فسانغران (مولانا محداد رمين كارحل ي ان سوه ۱ سراين مختره والا ۱۷)

## بھائيوں کے سامان کي ملائلي

٥٥،٥٠ فَبَدْ أَيِدُو عِنْتِهِمْ فَبُلُ وِ غُنَّ الْخِنْدِتُمْ أَسُمُخُوا جَمَّا مِنْ وَ غَنَّ وَ أَخِنْهِ وَكُوْنِكَ كِنْدُ لِيُوسُفُ وَ مَاكَارُ فِينَا خُذَ حَنِّ وَمِلْ وِيْنَ الْمُلِكِ إِلاَّ أَنْ يُشَاءُ اللَّهُ عَلَمْ فَعُ ذَرَ جَبِ شَنْ فَشَادُ عَ وَفُوْنَ كُلُّ وَيْ عِلْمَ عَبِيمُ مَ فَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُنْفِي مَنْ فَقَدُ سُرَقَ أَحَ لَمْ مِنْ قُبُلُ وَ فَاسْرٌ هَا يُؤْمُنُ فِي نَفْسٍ وَلَمْ يُنْفِيهِ وَلَمْ يُنْفِيهَا لَحُمْ وَقَالُ الْمُعْمَ مُنْ قُبُلُ وَاللَّهُ الْعَلَمُ مِمَا عَمِيمَ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنِهِ وَلَمْ يُنْفِيهِ مَا لَحُمْ وَقَالُ الْمُعْمَ مُنْ قُبُلُ وَاللَّهُ الْعَلَمُ مِمَا يَعِيمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِيةِ وَلَا مُنْفِيهِ وَلَمْ يُنْفِيهِ وَلَمْ يَنْفِيهِ وَلَمْ يَنْفِيهِ وَلَمْ يَعْفِيهِ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَي مُنْ فَعْلِيهِ وَلَمْ يَعْفِيهِ وَلَمْ يَعْفِيهِ وَلَمْ يَعْفِيهِ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعَلَمُ اللّهُ اللْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللْمُعَالِمُ اللّهُ اللْمُلْمُ الللْمُوالِمُ اللْمُولِي الللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعْم

مو و صعبہ نے اپنے ( حقیق ) بھائی کے اسباب سے چھے ان کے سامان کی خاتی کی شرور کی ۔ ہم اس سے بہتے بھائی کے سامان حیں سے حی کو بر آور کو نیا موں ہم نے ہوسف کو تد ہیر بھائی اور و معرک ) باو خاصک قانون کی دوست وہ اپنے بھائی کو شہم کے شکتے تھے ۔ مگریہ کہ الار کی جائیے ۔ ہم جس کے پہلے ہے ہی درجات ہند کرتے ہی اور قبام علم دولوں سے بڑھ کر ایک بڑا عام والا ہے ۔ زمی سف کے بھائی ایکٹے کے کہ دائر اس سے بڑھ کر ایک بڑا عام والا ہے ۔ جی بھاوی کو جا ہیں۔ ہیں ہو سف نے اس بہت کو لینے وال جی ہو تھیدہ رکھا اور اس کو ان کے ساتھ تھیم نہیں کیا اور لینے ولی جی) کہا کو تم پڑھے بداھوار ہو ۔ اوران تھائی نوب جانقے ہے ہو تم کہ رہے ہی

الْوَيَسِينِينِهِمْ : ان كَا تُرْسِي -ان كَ رِين -ان كَا تَمَوْدُ رَكِهُ وَالْهِينِينِ ، واحد إلا يُ

فَيَتِلُولُهُا: الساس كالإكارية أناك مقدري

يَّعِيفُونَ: ﴿ مَهِينَ كُمَا يَهِ، مَهَا عَهِدٍ، وَمُعَا عَدِمَ مَا مَا يَعِيدٍ وَمُعَا عَدِمَ مَعَالًا

تحکری : چوری مزاعے پانے کے جو محترت و سف نے حکم، پاکران کے سلمان کی کاشی ی
جانے ۔ چائی ہوئے محاکا وں کے سلمان کی گائی ٹاکر کمی کو شہد نہ ہو۔ آخر میں بنیامین کے
سلمان کی کائی شروع جوئی۔ جو تکسید اوالی کے سلمان عیں رکھوا یا جہاتھا، اس سے وہ اس کے سلمان
سے برآمرہوا ۔ مطافہ برقدہو نے ہی محترت ہوسف نے حکم ویا کہ بنیامین کو دوک ہا جاسانہ ۔ یہ تمن
دو توکیب جو بنیامین کورو بحضہ سے ان تعان نے محترت ہوسف عبد السلام کو سکھائی تمی ۔ علی
سمرے قانون کے مطابق ہودی گارت ہوئے کے باد جو دصحرت ہوسف برامین کو لہنے ہاں بنیں
دوک سنت نے تھے مگر یہ کو احد ہی جان کے دیس نہیں درائے علی می ناز کرے ۔ علی مے اعتباد ہے
در سے جانو کر وہ ہے ۔ کی عالم کو زمیہ نہیں دوالیت علی می ناز کرے ۔ علی کے اعتباد ہے

بنیامی کے مادن سے بیال برگرہوئے پر حضرت وسف کے بھائی شرمندہ ہوئے اور خصر میں آگر کینے نظر کہ اگر میں ہے جہ دی کی ہے تا ہے کوئی تھ ہے کہ بات جیں۔ اس ہے جیٹا اس کا بھائی بھی چرد کا کر چکا ہے ، ہمی معلوم نہ تھا کہ یہ چودی کرسہ گا۔ بالا خوب بھی ایسٹ تھائی کی طرح نگلا۔ اس مخت بات میں آر بھی حضرت وسف ہے قابو جیس ہوئے بھکہ انہوں سے اس بات کو اسپند دل میں رکھر چران کو کا المب کرکے کہا کہ تعربت ہی کھٹے در سے سکے ہو ۔ ابھی تو کہر درب ساتھ کہ ہم چودوں میں سے جہیں ۔ جب ایک بھائی کے سمان جی سے بال براند ہو تھیا تو اس کے ساتھ دو مرسے فیرے شریحائی کو بھی المرت کرتے تھے۔ کچھیا تھ بچہ دی کے عادی ہو۔

احتماني وهدره مودود

#### بمعائيوں كى در فتواست

مده و قَافُوا فَالْقُلُوا الْعَوْمُوْ إِنَّ لَهُ آبَ شَيْخَا كَبِيرُوا فَحُدُ اَحَدَنَا مَده و مَنْ فَقَدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

گھڑگے: جب بنیاس کے سادن سے خاتی بیالہ برآد ہوگی اور وہ ان کے لینے افرار کے مطابق خاتی قدید کا اور وہ ان کے لینے افرار کے مطابق خاتی قدید کا اور ہوگئی ہوں ہار ہے۔ وہ مورز معرکی سنت نو خاند کرنے گئے گئے گئے کہ اس کے والر بست ہوڑھے اور ضعیف ہیں۔ ان کا ایک بھان جب کی کہ ہو جاتا ہے ہیں کا انہیں بہت صد سے۔ والی کے و زمیع باپ کا فیال کر کے اس کے والے بست کا انہیں بہت صد سے۔ والی کے و زمیع باپ کا فیال کر کے اس کے و بات ہوں کا انہیں بہت صد سے۔ والی کے و زمیع باپ کا فیال کر کے اس کے و بات کی بازے میں انہیں میں ۔ انہیں انہیں کی بر سکی ہے ہوا ہوں کے انہیں بنا و انہیں کہ انہیں کی بازا و انہیں کو گئی انہیں ہو سکی ہے کہ کرے کی فیاد و بھرے کوئی ، اگر میں الیک کروں تو انہیں کوئی دار میرے کوئی ، اگر میں الیک کوئی تو انہیں کے کہ دور کوئی دار میرے کوئی ، اگر میں الیک کروں تو انہیں کرد کردے کوئی دار میرے کوئی ، اگر میں الیک کروں تو انہیں کی دور کیک تھا م خیروں گا ۔

#### بھائیوں کا باہم منٹورہ کر دا

٠٠٠٠ فَوَمَّا اسْتَبُنْسُوْا مِنْدُ خَلَصُوْا نَجِينُا وَقَالَ كَبِيْرُ مُمْ اَنْمُ تَعْلَمُواْ اَنَّ اَبْاكُمْ قَدَ اَخَذُ عَلَيْكُمْ مَوْيُقَا بِيْنَ اللَّهِ وَسِنَ خَبْلُ مُنافِّرٌ عَثْمُ فِي يُؤْسُفَ وَفَكَنَ اَبْرُ خَ الْأَوْضَ حَتَّى يَافَنَ لِيَ اَبْلُ اَوْ يَحْتُمُ اللَّهُ لِيَّ ءَ وَهُوَ خَيْرُ الْحَجِمِيْنُ ، وَرَجْعُواْ إِلَىٰ آبِشِيكُمْ فَتُوْلُوا بِنَابِكُمُ إِنْ الْمُنْكُ سُوقَى وَسَا شَعِدُمُ إِلاَّ بِعَا الْمُعِدِّمُ إِلاَّ بِعَا الْمُنْفِعُ الْمُؤَلِّمُ الْمُنْفِعُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّلِهُ اللْمُلِي الْمُلْلِيَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

المُسَنَّمَةُ مُنْ اللهِ مِن المُسَنِّدِ وَاللهِ مِن المُسَنِّدِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِن المَسَنَّةُ مِن ا الرَّا المُسَنَّمُ مَن مَن مَن مَن مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن الله الله من الله اللهِ اللهِ من الله اللهِ من اللهِ اللهِ من اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

مِي كُون كَا مِن يُحودُون كَا الرَّاعِ عَدَاد مِن ا

التقريع المستران المستران الاستران المادات المستران المادات المستران و المادات المستران و المستران و المستران المستران

میں جو اسمیں معلوم ہے ۔ اسمیں عیب کی خبر شیس ، اگر آپ کو جماری بات کا بقین دائے تو آپ تھی معتبر آدی کو جھے کو بستی و انوں سے محقبق کر الین جمال یہ دوقعہ بیش یا ہے ، انبر والی قافد سے دو یافت کر میں جو بردارے ساتھ والین آساتی ہے ، جا انسیارہ ای بات میں سے بہی ۔

#### حضرت بعظوب كاصرواستقاست

الله فال قبل سُوُّلَتُ لَنَّمُ أَلَفُ سُكُمُ الْمُ الْعَلَيْمُ الْمُوْلِيْنَ الْمُوْلِيْنَ الْمُوْلِيْنَ الْمُؤْلِقَ الْمُحْلِيْنَ الْمُؤْلِقَ الْمُحْلِيْنَ الْمُؤْلِقَ الْمُحْلِيْنَ الْمُؤْلِقَ الْمُحْلِيْنَ الْمُحْلِيْنَ الْمُحْلِيْنَ الْمُحْلِيْنَ الْمُحْلِيْنَ الْمُحْلِيْنَ الْمُحْلِيْنَ الْمُحْلِيْنَ الْمُحْلِينَ اللهُ ا

سُوَّالُتُّ: المَاسِمِينَ وَبِاللَّهِ عَالَمَ مِنْ الْمُوَلِّلُ عَالَمُ اللَّهِ مِنْ الْمُوَلِّقُ عَالَمَ اللَ المُنْفِطِينَ وَمِنْ المَنْفِي وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ الْمُنْفِقِينَ وَمِنْ الْمِنْفِينَ مِنْ الْمُنْفِقِينَ عَا مُنْفِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ عَلَيْهِ الْمُنْفِقِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مُنْفِقَالُ اللَّهِ اللَّ خور شاد سنسمل دیباد رمعدد بی بیدایم بی . دور در سند در دور د

سيري سينقرحري -

کھڑسے: سعوت لیعوب نے جسل کی طرح ہے رہاں ہات کا اعتباد نہ کیا بھا تھا تھا ہوگا تھا جاتی من کر فرایا کہ بنیامیں جوری میں جس پڑا تھا بھر یہ تو تم نے اپنی طرف سے کوئی بات بنائی ہے۔ طرح ہوا اس بواہ میں تو اب مبری کروں گالاد کوئی موضوشکاری دبان پر بسیں ادواں گا۔ میں اپنے تعدا سے وعد کرتا ہوں کہ وہ اس مبرکز نے میں میری دو خواستے۔ کچے اس ہے کہ بہت بطوائل تعنیٰ من سب کو بچہ سے خاوست گا۔ بیٹنٹ وہ طلع ہے میری حالت کو ٹوب جاتھے وہ مکیم ہے اس کی نشدا ، قدر اور اس کا کوئی کام حکست سے عال جس ہوتا۔

اس واقو سے معنوت ہوسف کا تم ہرے آن وہو گیا اور معنوت بعث ب خدیث فی شک یاحث بھی کی طرف سے مدم و کر کھنے تھے ہائے افو س جرمندا معنوت ہوسف کی ہودتی کے فی میں دوسٹے دوسٹے ان کی آنگھی سے روئق یا سے فورہو تھیں ۔ جس تور بعداد مند کھنٹی بعائی تھی جھیوت بڑھی ہوتی تھی دو کمی سے لینٹے صورے کی شکارت بھی کرتے تھے ۔

ہر ہنے ں نے باپ کا مثل و کیے کر انہیں کھانا شردع کیا اگر آپ کا بھی مال وہا تر کسی زندگی سے بلاغہ دوس بیٹھیں ، صوحت بسوس نے من کو جوس وہا کہ میں تو اپنی پریٹائی اور درخ کی شکارت مرف الندفعائی ہے کر ڈابوں ، تم ہے کچہ نہیں کہنا ۔ کچے بیٹین ہے کہ ج سف ایمی زندہ ہے کہ تک اس کا تو اب ایک ج را ابنی ہوا ۔ جست جند و دیجہ سے آبائے گالا و بو نواب اللہ نے اس کو دکھایا ہے وہ عرف عرف ہم را ہو گالا درکچے مسلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مضطری وعاد آبول کر ڈاہے ۔ (این کئے یہ 18 و کا ای معادف القرآن مازمول تا تھو دورٹس کا ندھلوں ہے ہوں اور اس

# بیٹوں کو حضرت یوسف \* کی نگاش کا حکم

ەدەدە يْبَتِى أَدْمُبُوا فَتَحَنَّسُوا بِنْ يَوْصَفَ وَابْعِيْمِ وَلاَ تَابْسُوا مِنْ رَ وَاجِ اللّٰهِ وَإِنَّهُ لَا يُنْفِسُ مِنْ رَوَحِ اللّٰهِ إِلاَّ الْتُوَمُّ الْكَفِرُ وَنْ لَا فَلَمَّا دُخُلُوا عَلَيْمِ فَالُوا يَالِكُا الْمَزِيْرُ مَسَنَ وَآهَلَنَا الظُّرُّ وُجِنْنَا بِإِضَاعَةٍ مَّرُجُتِهِ فَاوْبِ لَنَّا الْتَكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنًا وإنَّ اللَّهُ يُجْزِى الْمُتَصَّدِّ قِينَ ٥

اے صوبے بھی ا جاؤ ہوست اور اس کے بھائی کو تکاش کرو اور این کی د حمت سے تاہم میں کہ وہ کی د حمت سے تاہم ہو ہے ہیں جو است میں جو است میں جو کا است میں جو کا این کا فرائیں ۔ میر جب وہ اس اور است میں اور ہم کے باس کیٹھ تو کیف کے کہ است میں اور ہم اور جم اور جم کی اس میں ہمیں ہو ہو ہے کہ اور جم اور جم کا است میں ہمیں ہو ہو ہیں کہ وہ ہیں کا اور جم اور حمد قد کر وہ ہیں ۔ بیٹک ان صد قد در جم ہے صوف کر وہ ہیں ہمیں ہو ہمیں ہو ہا ہو کہ اور این کے اور است خیل اربا ہیں ۔

و جو از از از من افض العدوية . او كار از از از من المراد المراد

يُعِيرُ بَعِيقٍ: ﴿ ﴿ حُودُى وَ لَقُعَلَ وَعَيْرٍ إِنَّهَا مُنْصَاهِمُ مَعْمُولُ -

تعظم کے: سے معرب بعض سے بیٹن سے فرایاک اسد میرے بیٹھ امیر خوب ہا آبوں کہ انٹہ تعالیٰ سبب الاسیاب ہے ۔ اس سے مکم ویا سے کہ ظاہری تھ برکو ترک نہ کو ۔ لہذا تم یمی ایک باد چرمعوب اڈے معرب نوسف اور بٹیامین کو آلمائی کرو ۔ اس کی رفعت سے مانوی ٹیس برنا چاہئے ۔ موف وی لوگ اس کی وقعت سے مانوی بوسٹری جن کے دیوں میں کفریوی ہے ۔ تم اس کائی جاری دکھ اور افتہ ہے الجھی امیر رکھ ۔

ہتائی یہ لوگ دہاں سے چل کو چر معومت ہوسٹ کے ہائی معرکا گھٹے اور ان سے کہا کہ فحظ کی دجہ سے جمارے نگر والوں کو بخت تکلیف بھٹی ہے، ہم معیبت میں بدقا ہی اور قال خرجہ نے کسے جمادے ہائی ہوری قیمت جمیرا میسائے نافشی اور ناڈ فی قبول ہوگئے سے کرآئے چھے - جمادی نوابش میں کہ آپ جمیرای طوری ہو افظار دسے دیکھٹے جس ھوری اس منت جھلے ہوری قیمت مرجمی فلا دیسے دہے اور جم می صدقہ کھنے اور جمادے بھائی کو دیاکر دیکھتے ۔ بیٹک اند تعالیٰ صدقہ دیسنے والوں کو ایچا بدال ویائے ۔

# حصرت يوسف م كالهينة آب كوظا بركر دا

١٠٨٩ قَالَ عَلَىٰ عَلِيكُمْ شَافَعُلْقُمْ بِيُوسُفَ وَٱجْنِيهِ إِذْ أَنْتُمُ جِلِعِلُونَ o قَالُوْآمُ إِنْكُ لَائْتَ يُؤْسُفُ وقالَ أَنَا يُؤَسُفُ وَمُذَا أَجُونُ هَ الْكُ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْتُ ، إِنَّامَنَ يَّنَيُّ وَيَضِيرَ فِإِنَّ اللَّهُ لَا يَجْتَمِّ أَجْرَ الْمُحُجِبِنِينَ ٥٠ قَالُوْاتُ اللَّهِ لَقُدُ الْرُفَ اللَّهُ عَلَيْتُنَا وَإِنْ كُنَّ الْخُطِئِلُونَ

احد ت او معد نے کہا کہا تہ جائے ہوئے تو کہا تھا ہے وسف ور اس سے کا لئے ا کے ماخ اور اوا کہا تھ ہیں تہیں گئے ہیں فی دو ایسے نے کہ البا تہ واقعی وسف ہو اس نے کہا کہ سی بی ہوسف ہوں اور یا معرا کھائی ہے اس تھاں ہے ہو ج جا احداث کیا ہے ۔ بیٹک ہو تخس کر اوی سے بچٹا اور مرکز کہ ہے تھا تھا۔ تو ان تعالی ہے میک کام کرتے والوں کا اجرضائی سی کرتا ۔ وہ کہنے تھے تعدال کی قسم ا بیٹک اند نے جمیل ہم مرافعیات مطافی کی اور بیٹک ہم جی خودار

اسے حسان کیا۔ اس نے مہرانی کی اٹرنٹی ہے امنی اسے چھران کرنچا ہی اس سے اور کرست ہے ارڈ ڈاٹے مامنی

# حضرت يوسف " كاعفوو در گزر

٩٣.٩٢ قَالَ لَاتَثُرِيْبَ عَلَيْكُمْ الْبَيْوَمَ ﴿ يَفْقِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ذَوْهُوَ اَرْحَمُ الرُّحِمِيْنُ ٥ إِذْهَبُوا بِعَمِيْصِى هُذَا فَٱلْقُولُا عَلَىٰ وَجْمِ أَبِى يَأْتِ بَصِيْرُ اوَوَأَتُوْنِيْ بِأَصْلِكُمْ أَجْمَعِيْنُ ٥

(حقرت) موسف فے کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی الزم بہنیں ، اللہ جہاری مغفرت فرات فرائد میں اللہ جہاری مغفرت فرائد کے دور میریان ہے ۔ تم سرا یہ کرت کے بناؤ اور اس کو سرے باپ کے جہرہ پر قابل دو ۔ (اس سے) دہ بہنا ہو جائے گاور تم لینے سب کمروالوں کو صرب باس نے آف ۔

تَكُوفِينَ: الزام ، فاست ، نزا ، معدر ب ..

الْقُولُة: تماس كودال دد والقائد امر

تنظر سے: بہدیما تیوں نے اپنامذر پیش کیا تو حضرت موسف نے اے قبول فرمالیا اور کہا کہ
یہ سب کینے کی حرورت نہیں ۔ آن تم پر کوئی طاست نہیں ۔ نہیاری سب خطائی اور قصور معاف
یں ۔ میں دعاء کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تہیں معاف فرماتے ۔ ووسب ہربانوں سے بڑا مہربان
ہے ۔ پہر حضرت موسف نے اپنے باپ کا مال معلوم کیا ۔ انہوں نے کہا کہ روتے روتے ان کی
بیائی جاتی ری ۔ یہ س کر حضرت موسف نے ان کو ابتاکر یہ دیا اور کہا کہ یہ کرے کے جا کر سیرے
باپ کی آنکھوں ریز قال وو ۔ اس سے ان کی آنگھیں روشن ہوجائیں گی ۔ چرانیس اور گھرے تمام
اوگوں کے لے گر سیرے ہاں آجاد ۔

# حضرت يوسف كي فو شبو

٩٥،٩٢ وَلَتُنَا فَصَلَتِ الْعِيْرُ فَالَ أَبُوْهُمُ إِنِيْ لَاَحِدٌ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْ لاَّ أَنْ تُغَنِّدُونَ لَى قَالُوْ اَنَالُهِ إِنَّكَ لَهِمْ ضَلَلِكَ الْعَبْدِيمِ ٥ اورجب قاقد (سعرے) دونہ ہواؤ ان کے بہت (عام میں اپنے آمر والوں ے) کہا کہ اگر تم تجے اجماعیہ کی وجہ اجماعواد کھو تو تجے بوسف کی ہ آرکا ہے ۔ وہ اگر دائے اکھنے گئے کہ واللہ ثم (اب بھر) دینے پرائے قبال میں جنگ ہر

وينيخ: جاءه عائدة فراويخ.

ر پہنے۔ تفضیط وی : آن تم تی براہ ہوا کے جورتہ تی خوط الواس کچھ ہو۔ آئٹر کیا ہے مضادع۔ التحکوری : او مر معنوت ہوسف کے جھائی کرو ب کر معرب کشمان کے بعد فقے او عرافت اس وقت ان کے ہاں تھے کہا کہ بیٹک میں ہوسف کی فوھیو تھوں کر تا ہوں اگر تم تھے کم مشک اور مخوط انواس نے کہا کہ بیٹک میں ہوسف کی فوھیو تھوں کر تا ہوں اگر تم تھے کم مشک اور مخوط انواس نہ کو ۔ تحراوال نے جواب و یا کہ آپ تواب تک اس برائے خیال اور خطعی میں اسکانیں کہ ہوسف و بھی زادہ ہے اور آپ سے آسلے گا۔ اس خیال کے غیر سے آپ کو فوجود کا وہم ہو تم ایک شاہرے در تفیقت سی کوئی خوص شیں .

## بىئائى كى بحالي

49.44 غَنَثَا أَنْ جَاعَا لَبَشِيْرُ أَنْقُنْهُ عَلَىٰ وَجَعِبِ قَالُ تَدَّنِسِيْرُ او قَالُ اَنْمُ اَقُلُ لَكُمُ وَإِنْ اَعْلَمُ مِنَ النِّبِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ٥ قَالُوا يَابَانَا اسْتَغْفِرُ لَكُ أَنْفُونُنَا إِنَّا كُنَّا خَطِئِتُينَ ٥ قَالُ سُوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمُ رُبِّنِي إِنَّا مُؤَانَفَقُورُ الرَّبِحْيُمُ٥ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْرُ لِيْنِي إِنَّا مُؤَانَفَقُورُ الرَّبِحْيُمُ٥

چرجب توش حی کارین والے میں ترقیق اس الیعنوسیا کے من بر ڈیل تو وہ بیز ہو کی اور کچند فکا کر کیا ہی نے تم سے جیس کیا تھا کہ میں اندی طرف سے وہ بائس جائز ہوں ہو تو جیس جلت ماہ دائی سف سے بھائی کیف کے کہ اس مار مار سے باب ازائلہ سے ایمارے گفاہوں کی مقترت طلب کر جیٹک ہم خطاد ارتصاب منفرت طلب کروں کا میں جست جلد نہید رہ سے قیاد سے منفرت طلب کروں کا میکند افور رقیم ہے ۔

کھڑر کے ۔ حب طارت اپنے واپ نے مسرے آئریہ کا تخفری سائی کہ معرت ہومقہ طب السلام زندوان سمجے و سام بل عور الجول نے یہ کرن و سائر کچھ چھچا ہے اور س سے وہ کرن حعوت بستوب کے مد پر آنال دیا تو ای دخت ان کی بینائی حالی ہو گئی۔ معوت بعث ب نے ویٹ گمردانوں سے کیا کہ کیا ہی ہے تم ہے جس کیا تھا کہ میں اندی طرف سے وہ کچھ جزور سے گا۔ جس جائے ۔ کچھ چھٹے ہی روز سے بیشین تھا کہ جسٹ زندہ ہے وہ رایک روز کچھ حزور سے گا۔ پاپ کی محفظ من کو بیٹے کچٹ کے کہ معادسے نے سفورت کی دعا۔ کچھ ۔ بیٹل ہم خطاوا د ہیں۔ ہم سالہ ایسف کے مساحل میں آپ کو جو تک بنے بہنچائی اس پر ناوم ہیں۔ حضرت بھتوب نے جواب میں فرمایا کہ جربہت بلد لہتے رہ سے خیاری معفورت کی دعاء کروں تھا۔ ب دلک وہی آئینے وال

حنزت ابن عرس، منی علد منجاسے مرفوعاً دوارت ہے کہ حنزت یعنوب نے اعاد منفرت کا مع نک ما خرر کھا کہ تکدرات کے آخری صدیع یہ یہ قبرل ہوتی ہے۔

یخادی و مسلم جی عفوت الوہر یہ گئے ۔ دوایت بیٹ کہ ہروات کے آخری جہائی حد میں اللہ تعالی احمان و تیا یہ خصوصی تحلی فرات ہے اور ارطاء فرات ہے کہ ہے کوئی ہو تھے بکارے اور میں اس کی دعاء کو قبوں کو دیا، ہے کوئی ہو تھ سے موال کرے و رمیں اس کو صلا کروں، ہے کوئی جو بچھ سے ستفرت طلب کرے اور حی اس کی مشغرت کروں ۔ ایک اور دواورت حی ہے کہ معفرت یعنوٹ نے جو کی دات تک وعاد کو مؤ قرکیا۔ (و درج المعانی جاء و موار معلم کی ۱۰۰ م

# بنب بينول كاسجده وتعظيى

ه و و و فَكُمَّا دَحُلُوا عَلَىٰ يُؤْسُفُ أَوْنَى إِلَيْهِ اَبُوْيَهِ وَقَالَ ادْحُلُوا مِنْ وَلَا الْمُوْشِي مِشْرَ إِنْ شَارَ اللَّهُ أُمِنِيْنُ ٥ - وَرَفَعَ اَبُوَيْهِ عَلَى الْمَوْشِ وَخَرَّ وَالْمُشَجَّدَا هِ وَقَالَ يَابُتِ مَدَّا الْمُؤْمِنَ بِيْ إِذْ أَخْرَ جَعِيْقَ مِنَ عَدْجَعَلَهُ أُولِيَ مُحَمَّاً ﴾ وَقَدَ أَحْسَنَ بِيْ إِذْ أَخْر جَعِيْقَ مِنَ السِّجِينَ وَجَعَا يَعِيَّمُ مِنَ الْمُعَدِّ وَمِنْ يَعْمِ الْمُؤْمِنَ بَعْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُولِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُسْتِمِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

بھر بب وہ ہوسف کے باس لیکنے تواس نے لیے ماں بائے کا مینٹارا کی بھروی

اور آبا کہ مسریں، وحل ہو ہوں ، حد سے جابا تو اس سے رہو تھے ، ور اس سے العضائ بالبياكم تحت يراونها بخابااور واسب الرائع أعجرا بالراح مي محر یزے اور بوسف سے کھاکہ اے سرے ہیں ہے سرے ہیلے خوب کی تعبیر بيعك مراء رب مهام كو جاكرو كمايات اور بيتك من عداله واحمان کی جیک اس سے تھے قب خاے سے کا اللہ اور تم سب کو بہر سے ( کاؤں سے عبال) ہے اور بھر سے مادیا یہ سب کی ایس کے بعد ہوا کہ شیطان نے معرب الورسير يستعانكان محدد ميان فسادة والاياتحاء ببيتك سرارب جس مرائع بالمبالية بني موباني فراوياته . (اس كاكام بدوياته) باشروه

بزيدنام ومكست والاب

دو گریزے ۔ فراد فراز تصاحی . الُبُدُون

ا اس نے واور سرؤول ویا۔ می نے فساد ڈول ویا۔ نُرُحُ نے عاصی

لَكُثْرِينَكُ ﴿ ﴿ مِمْ حَمْرَتَ بِعَمْرِ لِيَ قِلْ مِنْ مُنْ يَرِاهِ كُنُونَ مِنْ مَمْ كَ لِنْ رَوْلَ وَ لِي أور حسنرت وسف نے ان کی فرس کرشم سے ہیر نکل کر بن کا استعمال کیا ور اپنے ماں باب کو اپنے قربب جنگ دی . معزت بوسف کی ومعرو کے بارے میں احتفاق ہے ، بعض کھتے ہیں کہ ووقط ہی وفاحة يا على تحمي عبال عالد كاؤكر ب اوربعض كيتين كدوالد وحياسته تحيي ادر مضرت يعتوب کے مات معرقل تھی واحد علم۔

ميم صغرت موسف سفر لين والوست قرما يأكداب شهرس ميلو - اعظاء الند وبال فحط وعره کی معہنوں سے محفظ ہوکر بالکل ماحت و الحبیثان سے دہوجے ۔ شہر میں وافل ہوئے کے بسر حضرت بوسف سفالها والدين كولها ياكا إيك المستغ بحث براخوايا . اس وقت ول وب اور حمیار مانحانی آب کے سلصنے بجد سادمی گر بڑھ ، معنوت و سف سانے کھاکہ یہ صوحہ کی شدہ تواب کی تعبیرے ، ہی کو میرے رب نے ماکا کرو کھایا ۔ یہ سب میں کافنسل ہے ، اس میں سوا کی وعل منہیں اور یہ بھی انتد کا حسان سے کہ اس سے مجھے قبے سے ریائی وی اور تھے اس سرتھہ ریام کیا یا ور تم مب کو محرا سے عبان لاکر مجے سے ما و یا حال تک شیقان نے تو میرے اور میرے بھاتیوں سے ورمیان فساد ڈیل ویا تھا ۔ ہے شک موارب جس کام کادروہ کر کا ہے ، اس کے وقیے ہی اسیاسہ

میمیاگر درمانیهها در دوانههایند وی کی مستحق که انوپ بازنانهها ماهندا

ومعتاني ١٩٩٣ / ١٠ بن تحفير ١٩٩٠ / ١٩٩٠ م)

## حضربت يوسف كم دعاء

رَبِّ فَدُ الْنَيْفَيْنَ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْنَيْنَ مِنْ تَأُولِيلِ الْمُلْكِ وَعَلَّمْنَيْنَ مِنْ تَأُولِيلِ الْكَنْيَا وَالْمُلْكِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

گفتر کے سیسید ہوت و مسلمت ہی تکی دول ہوجہ اور پھنٹی سب سے طاقات ہو گئی اور سب رنج و نم دور ہوتھے تو حزت ہوسف نے امندے دعادتی است آسمانی اور دس سے پیدا کرنے والے اونیاد آخرت میں تو بھامیا کاو ماذیب میس عمرے تو نے دیاسی کے واقعہ فرانے میں موت وے دور تھے نیک حمرے تو موی آخرت کو محی درست قرباوے مستحجہ اصلام کی حالت میں موت وے دور تھے نیک لوگوں کے ساتھ علوے ہ

# محدملى الله عليه وسلم كي نبوت كي دلسل

ساسه فَيْكُ مِنُ أَنْهُا وَالْفَيْبِ أُوْحِيْدِ إِنْهُكَ وَمَا كُفْتُ لَدُيْعِمُ وَالْمُكَ وَمَا كُفْتُ لَدُيْعِمُ إِذْ الجُمْعُوْ الْمُوْمَمُ وَمُمْ يُفَكِّرُ وَنُ ٥ وَمَا الْكُفُرُ التَّامِن وَفَوْ حَرْضَتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ٥ وَمَا تَسْتَلُعُمْ عَلَيْهِ مِنْ الجَدِيانِ مُوْ الْآذِكُمُ لِلْمُلْمِيْنَ ٥

(اے بی صلی من علیہ وسلم اید فیب کی خبرت بیں ہو ہم آپ کی خرف وال

کرتے ہی اور آپ دہاں موجود نہیں تھی جیکہ ( پوسف کے بھائیوں نے) نینا اراد عالم پر کو انگران کو کو تیں ہی ڈالیاوی اور دو تد ہیری کور ہے تھے اور آپ کتنائی جائیں ( لیکن ) اگر ٹوگ ایران مہیں لائیں تھے ، اور آپ اس م ان سے کچے معاور تر بھی تو تہیں ملطقہ ، یہ الرّین) تو تمام جیان والوں سک سے مرف ایک شمیعت ہے ۔

تَدَيْجِمُ: ان كَايِانِ..

يَحِرُ فَسَكَ: ﴿ وَسَوْمِ مِن كَلَ وَسَوْلِهِ كِلَا يَرْمِنَّ سَاءِ مِنْ مَا

# وحواثيت كى ففائياں

ه ١٠٤٠٠ وَكُنْبِينَ ثِنَ لِيُعْ فِي السَّمُوْتِ وَالْأَرْ شِ يُمَّرُّ وَنَ عَمُنْهُمَا وَمُّمْ

عَنْهَا مُعَرِضُونَ ٥ وَمَا يُوء مِنْ أَكَثُرُهُمْ بِاللَّهِ الآوَهُمُ مُشْرِكُونَ ٥ أَفَامِنُوا أَنْ تَابِيَعُمْ غَاشِيَةً مِنْ عَدَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَعُمُ السَّاعَةُ بَعْثَةً وَمُمْ لاَيشُمُرُونَ ٥

اور آسمان اور زمین جی جبت می نشانیاں میں جن بر ان (مشر کمین) کا گزد ہوتا رسآ ہے اور ان بر دھیان جس کرتے اور ان میں سے اکثر لوگ جو اللہ کو ملت بھی ہیں تو اس طرح کہ وہ اس کے سابقہ شرک بھی کرتے جاتے میں ۔ کیاوہ اس سے بیاد خوف ہوگئے ہیں کہ ان کو عذاب المی آؤ حاکے یادیا یک ان بر قیاست آجائے اور ان کو خرجی نہ ہو۔

بہت کتنی ۔ اسم عشر ہے۔

کاچین: گران علی است. از مانک لینے وال (قیات) - تھاجائے وال فَقَ کی اسم فائل

يكايك الكوم العاتك

تشریح : آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور و صدائیت کی بہت می فضائیاں ہیں۔
ہم بھی آکٹر لوگ بندایت ہے ہرواہ اور خافل ہیں کہ ان میں خور و قل بنیس کرتے۔ کیا یہ اتنا و سیخ
اسمان جو بغیر ستونوں کے قائم ہے ۔ کیا یہ اس قدر پھیلی ہوئی زمین، کیا یہ دوش سارے، کیا یہ
مورج و چاند ہید ورخت اور پہاڑ، یہ کھیتیاں اور سیزیاں، یہ طلا عم برپاکر نے والے سندر، یہ تند
و تیز ہوائیں، یہ مختلف قسم کے رفکار نگ کوے یہ الگ الگ نظے بیہ سب قدرت کی تضائیاں ایک
معلل مند کے لئے کافی جس کے دوان سے اپنے تعدا کو بیجان سکے جو واحد و پیکا اور الاشریک لد ہے،
جو قدر و قدم ہے اور جو باتی و کافی ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ ان فضائیوں میں خور و قدر کرنے
کی جائے ان سے مند مورد کر گزر جاتے ہیں۔ جو لوگ ان کو بلنتے بھی بیں تو و واس طرح باشتے ہیں
کہ دو سروں کو بھی ان کے سامتہ شریک گرو استے ہیں۔ (این مخر عمروں) کو بھی ان کے مات کے سامتہ شریک گرو استے ہیں۔ (این مخر عمروں) کو بھی ان کے سامتہ شریک گرو استے ہیں۔ (این مخر عمروں) کو بھی ان کے سامتہ شریک گرو دائے ہیں۔ (این مخر عمروں) کو بھی ان کے سامتہ شریک گرو دائے ہیں۔ (این مخر عمروں) کو بھی ان کے سامتہ ہی ہیں تو دواس طرح باشتے ہیں۔

تر مذی شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ کے سوا کسی دو سرے تام کی قسم محاتی دومشرک ہوگیا۔

مند احد اور ایوداؤد می تعرب ان منعود رحی اند عند بدر وارت ب کدر مول اند علی اند علیه وسلم نے فرمایا کد عاز کامونک، دورب، وحائے اور جوتے تعویہ شرک ہیں ، لله تعانیٰ تو کل سے ماعث البیاء الدوان کو العمول سے دور ترویاتا ہے۔

إسهوا فمو ١٩٢٩ / ١١٠ يوز أد كتاب العبرة

جرنہا یا کہ کہ تو اب و مسامت کے من مشووں کا اس سات کا فوف میمی کہ اللہ کے عداب کی کوئی آخت ان پر اپر سے ہو حاف کی طرح ہم طرف سے ان کو ڈسائٹ سے وابھا تک ان م فیسٹ کی گھڑی آجائے ، جس کی ان کو پہلاسے طریق نہ ہو ۔

حفرت ہوہر ہوا ہے روایت ہے کہ والول اللہ صلی اللہ طلبے وسع سے قربا یا کہ اوا ال ( قرب سے اور بھے والا) کچڑا کھیا ہے کہ ہو ہے اس اگرے میں مشاقول ) ہوں سے کہ قیاست آبو نے کی رن خوجہ دفرہ خت کر شہر سے اور نہ کم نے کہ فیبٹ شکس سے را منظم ہی 8 مار 10-10 ہا)

#### خالص توحيد كاراسته

وه. - قُلُ غَيْرَةٍ سَبِيْلِيَ ٱلْإِنْحُوا إِلَى اللَّيِ<sup>تِي</sup>َّ عَلَى بَوِيْرَةٍ اَلَا وَمَنِ الْبَيْنِيْ، وَسُلِّعَلَ اللّهِ وَمُأَكَّلُ إِللّهِ وَمُأَكَّلُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. ﴿

اب محدا معی الا عب و سعی آب کرد تفقائد به میزاد است به سیس اوگوی کرتومیوا خدگی حرف به آبادی رخی محی ایس احتی و مدافت کی جودک ایسیوت به بون اور میزی انس اگریف واسته امحی او الند انترک سند ایاک سیداو، می مشرکان میک سند میکی بون -

کھڑتے گے۔ اللہ تعالی سے آنحفزت میں اند علیہ دستم کو افاضب کر سے فردیا کہ آپ ان اوکی ر سے کہ ویکے کہ وی اسلام اور توسیر ہی میں رصاحہ ہے ۔ میں جہیں اللہ کی طرف با کا ہوں جو ہر میسب سے پاکید دیے ۔ میں قائم جہل و جا کا اموست ایا ہوں کہ وہ سب فیادات و اوہ ہم کو چوڈ کر ایک خدا کی طرف آئیں ۔ اس کی مسئاس و کراہ سہ اور اس سے میام افرو کی میچ معرف میج و منط سے حاصل کریں ۔ میں اور سم سے مناقی اس میوسے دائے والی بر البل و جست اور جسیرت کی را شن میں جڑر رہے ہیں۔ ان سے کچھ ایک وہ ویا ہے جس سے سب ساتھی ان سکو وسٹی کو گئر آئے اینا بند و ذات اور ان طاف شرک سے پاک سیندند اس کی تھیرے اور نداس کا کوئی مشیریت اس کی کوئی اولاد ہے اور رز اس کی ایو کی دو ان تمام باتوں سے پاک اور بغز و بالا ہے ۔ کائٹات کی سرری کلوثی اس کی حمد و تسمیم کرتی ہے ۔ احتمائی ہا 14 داروں سمیم ۱۳۵۷ م)

#### تتام البهياء كاانسان جوما

ه ١٠٠٠٠ . وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ الْآرِ جَالَا تُوْجِئُ الْبَيْعِمُ فِيْ اَمْلِ الْفَرْى الْفَلْمُيْسِيْرُ رُافِى الْآرُ فِي فَيْفَكُرُ وَالْجِيْفَ كَانَ عَالِمَةَ الْفِيْنَ مِنْ فَبْلِعِمْ وَمُقَارُ الْآوَمِنَ وَحَيْرٌ لِلْفِيْفَ الْفَلَا تَعْفِلُونَ ٥ - حَتَى إِذَا اسْتَيْنَسُ الرَّاسُلُ وَعَلَيْهَا أَنْفَا كُينِبُوا جَامَعُمْ فَصَرَّلُا فَنَجِعَىٰ مَنْ نَشَاءً ، وَلَايْرَ دَّ بَأَسُنَا عَيِ الْفَوْمِ الْمُجْرِ مِيْنَ ٥

اور اف آب (صلی الله علیه و سلم) آب سے جھے ہی، یم نے بستے سے مہد والوں یم سے مردی ( آب بناکس پیکھے، ہمن کی طرف، بمردی کیا کرتے ہے۔ کیا ہے اوک زمین پر بھلے ہرے بھی کہ (اپنی آکھوں سے) ویکھ کھے کہ عن ان کو گوں کا کہنا ( برا) انہام ہوا ہواں سے جھے گرد بھی ہم اور انہ ہے آخر میں بھی ہمی کھٹے ۔ اسکوں کو ہم نے ایم ہیں تھے ( احمل وی خی) کہ رسول بھی ہاسے بوریکے ہے اور گمان کرنے کھے کہ ان سے انعرت کے بارے جمیا ہوت کیا گیا تھا۔ ( انہ) ان کو فور آبماری مرد آبی ہی۔ ہمرا اس عذم ہوسے بمرا

کھڑمنے: ۔ اللہ تعانیٰ نے آرہا یا کہ اسے نبی صلی الندعیے وسلم آآپ سے دہتے ہتے ہی اور و مول ہم نے ونیا بھی بھیج وہ سب کے سب اضان ہے ۔ ان جی سے کوئی بھی فرشتہ جمیں تھا اور یہ کوئی ہو دمت نبی ہتا کو جھی گئی ۔ ہم من انہا ہے طوف وہی تھے تھے ۔ وہ سب انہیا بستیوں ہی جی وہتے ہے ۔ اور سب صاحبہ بنام و فیم اور حلم والے تھے ۔ ہوتم زمین جی تھرم ہم کرکر و بکر او کہ انہیا ہ کی جھٹا نے والوں کا کم شہام ہوا ، جیب انہوں سے ہماد سے پیٹھبرد ں کا جھٹلا یا تو ہم نے ان سب کو سؤسب سے بلاک کر دیا ۔ لبذا کافروں کو چنہنے کہ ان کے حال سے عبرت پکڑیں ۔ الدیا ہو لوگ البیان لائے در محتبوں سے بچتے رہے ان کے نئے توست کا گھر بھٹرسی ۔

جب مبلت کی مرت ہو گئی اور جس سر ب کا دندہ کیا تھا اس کے آمینے میں اس جوئی تا پیشم موسی ہو سے گئے اور نگان کرے گئے کہ مند تو ٹی نے جو ہماری صورت ہو رہمارے و شمول کی چاکمت کا وحد و کر تھا شاہد وہ ہماری تازیکی جس نہ ائے ۔ رسویوں کی ناام یہ ہی ہو۔ حرجائی اس مرتک چھیانے چرکا بک ان کو ہماری ہر دیکھ گئی کہ کافرندا اب میں گرفتار ہوئے اور چھموان کا کے غلیم ہو کیا ، جب ہر داعذ اب کا ہے تو اسانہ میں بکیارہ ودائع ہو کر رہائے ہے

# اہلِ عقل کے لئے عمرت

كَفُدُ كَنَ فِي قَمُصِهِمْ عِنْهِ أَوْلَا وَلِي الْأَنْبَابِ ، شَاكَانَ خَبِيْشَا يَّنْظُرَى وَلَكِنْ تَجُونِقُ الَّذِي يُنِينَ يَدَيْهِ وَتَغَرِّمَيْلَ كُلِّ فَيْنَ رَّهُمْنَى وَرَحُمةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَهُ فَيْنَى رَّهُمْنَى وَرَحُمةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَهُ

العید این ہوگوں کے حالات میں عمقی والوں کے سنے (بڑی) عمرت ہے ۔ یہ قرآن کوئی انسان کی ایکی) بنائی ہوئی بات جنس بکر اس سے جنے جہا مرانی: مرآجی ہو چکی ہیں یہ ان کی تصویق کرنے والد اور برچیز کی تفعیل بیان کرنے واق سے در امان والوں کے سنے ہوارے واصل کا داریے ہے

گھڑریگے: ۔ انہیا، سیم سلام کے واقعات، مسمؤنوں کا نجات اور کاووں کے باہ کسے قصے، یہ سب کارٹی مشتق ہیں اور مجو بدھ اور مشق ، ایش انوں رکھ سے بڑی عرب انسیات سر عوال ہیں ۔ جس طرح صنوت وسف کے بھائی ان کے مقاسلے میں ناکام دجی تاکام و انہوا و رہے ای طرف قرائی مجی رسون اللہ صلی اللہ عائب و ملرے سقسطے میں ناکام دجی سے ۔ یہ قرآن کس کا اپنی حرف سے گھڑا ہوا کا امریکی ۔ یہ قرار و کی آمریکی کرتا ہے ۔ میدارہ معاد مطال اعرام اور مجو ہے و اس کے میں ہو اس کا مرام اور مجھ ہے و کروہ کو صاف صاف بیان کرتا ہے ۔ و اجبات و مگر دائت و تحریات کو واضح طور یہ بیان کرتا ہے ۔ گرشت وافعات کو مکست سے حمت کیمیں تفصیل اور کیمی اعمال سے ساتھ بیان کرتا ہے ۔ سویہ آرآن موستوں کے لئے بدائدت و رحمت کاؤر ہے سید کیونکہ ان کے دل اس کے ڈرائید گرافی سے بدائدہ، جموٹ سے کااور برائی سے محلقائی کی داوائے تھے ہے۔

#### جار شعون افراد

امج للمد وحق فلٹ حو سنت رواجت ہے کہ تبی سنی انٹ طیر وسلم نے قباہ! جار الراہ م الٹے خالی اسپ حوش کے لوم است کرتے ہیں اور اس پر فرشتے ہمیں کے ہیں۔ الد ور فنس ہو اسپ آپ کو حور اور سنت بھائا سبد اور فکار خمیں کر) گار اس کی اواد ہو۔ حو وہ فضی ہو حود فران کی مشاہمت احتیار کرتی ہے حالا کد افتد تعنق نے است حودت بیا سبد وہ حود ت بھر مودل ہے سفاہمت احتیار کرتی ہے حالا کد افتد تعنق نے است حودت بیا سب

شار من تروقان ( مدیث کے دادی) کتے ہیں کہ اس سے وہ طعم مراد ہے ہو سائین کا مزاق اذا کہ ہے مینی افعی کتا ہے کہ جرسہ ہاں آلاش حسن بک دوں کا ادر جب وہ اس کے ہاں آتے ہیں ( کتا ہے کہ عرب ہاس کے ضمن ہے۔ (دواد طرانی)

#### بسم الكدائر حسن. لرحسم

#### صور لار عد

الاحید تسمیرید. ۱۱۰۰ می مورت می دند (بادل کی گردج) کاذکر بهد است به ۱۰ مید کندیم این موجود میمود در گئی .

تغارف 💎 بن نها درکون، تا تامین پشند، ۱۳۰۸ محمد اور ۱۳۹۰ مروف پیر.

ی مودت کے کی باعد لی ہوئے کے بادے میں مضرین کے تخشف اقوال ہیں ، این عباس اور علی بن افی طور منی اللہ مجمعت دہ ارت ہے کہ یہ حدث کی ہے۔ سعیہ بن جمیر، حس جمری، مگر مدوم طارو ہوایہ تالتی اور عبد الرحمن بن زید رحم معند یکی بھی بھتے ہیں کہ یہ مورت کی ہے ۔

این آنزیر اور این حماس دخل اند مجنم اور حالا متدرد این به کرید ولی به را بیمانشخ سنهٔ می فداده می روادت سه بیمان کها که مورت سال بهد، حاصفه وین و کاکیو کاکی اکتیفیش کنگر و اَفْتَعِیْدِیْدِیْنَا مُسْرِکُنُوا فَلِی مُحَدِّبَ برکی به .

وروح المسلق حداء عن موايب لرحم واهاد عن

الیا علی قرآن کرم کی حقابیت و بوسیا و رسامت اور مجانبات قدرت کاربان ہیں۔ الدستوسلوا و مشکرین ادات کے جات شہبات کے بوانات قرکورین ۔

#### معتامين كاخااصه

رکورج : ﴿ وَأَن كُرَم كِي مَعَاسَت دَاءَ تُوتِيدِ كَا وَلَا كَلَ كَا بِينَ ہِـ ۔ بِحِرِ بَعَثُ بِعَدِ الْمُوتُ ك منظروں كا انجام اور منظرين كا معجزے طلب كرز لاكور ہے : \* مثاً معذلها أذكو موسف كا بنا لائة بانكر تحدیداز وإلى ہے بہت جانجی

وتمام المساحة تعالى مح عقره فدرت كالبيامة وحماب بونناه والمراكي تقررت كي فترنيان بيان

کی گلی ہیں۔ اس کے بعد باطل سمبوروں سے مانگنے اور حق و باطل سے فرق کی مثالوں کابیان ہے۔

وع ١٠ اللي حقل كى صفات اور كافرون كى يدا الماليون كانجام بيان كيا كيا ب

، لوع ٣: منكرين كاسعجزات طلب كرنااوران كي فطرت بنائي محتى ب

۔ کوع ہے: مشرکین کی قرمائش اور ان کے باطل مقائد کا بیان ہے ۔ اس کے بعد پر بھر گاروں ے جس بنت کا وعد و ہے اس کا حال بیان کیا گیا ہے .

ر کوع ۱۱: الله تعالیٰ کا مالک و مختار ہو نا اور آنحطرت سلی الله علی و سلم کی صداقت ہے اللہ کی محوامی کا بیان ہے -

# قرآن کی حقانیت

القرآ

تششرت : برحروف مقطعات ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو ان کی مراد معلوم بنیس ، جمہور مقسرین کے نزدیک بھی تول رائع اور مختار ہے ۔ بعلی علما، کہتے ہیں کہ بر شاہ بہات ہیں ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در سیان راز ہیں ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کامرت ایس جس کدوہ ان امراز کو کچھ بھے ۔

تُلَكُ الْكُ الْكِتْبِ وَوَالَّذِي الْحُقَّ الْمُولِ الْفِكَ مِنْ رُبِّكِ الْحُقَّ الْحُقَّ وَلِيكِ مِنْ رُبِّكِ الْحُقَّ وَلَيْكُ مِنْ رُبِّكِ الْحُقَّ وَلِيكُ الْمُعَنَّ الْحُقَّ الْحُقَّ

(اے رسول صلی الله علیه وسلم) یہ آیشی ایک عاص محقب اقرآن اکی بی اور جو کچر آپ کے رب کی طرف ہے آپ پر نازل ہوا وہی حق ب اور لیکن بہت سے لوگ اس پراایان نہیں لاتے۔

تشریح: جو کچ ای مورت می پرها بعائے والا ہے وہ ایک عظیم الشان کمآب اقرآن مجمد ا کی آیش میں ہو کچ قرآن آپ کے رب کی طرف ہے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ بائکل کے اور عق ہے لیکن چونکہ اکثر لوگ اس میں خور و فکر شیس کرتے اس نے ورفرآن کی حقالیت کا انگار کرتے ہیں۔

#### توحيد کے واؤنل

ٱللَّهُ ٱلَّذِي رُفَعَ السَّنَوْتِ بِفَيْرَ عَمَدِ تَرَوْفِهَا كُمُّ السَّنُوٰي عَنَى الْفَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّلْسَ وَالْفَصَرَ وَكُلْ يَبْتِرِي لِأَجْلِ تُسْسَنَّى وَيُتَوْبِرُهُ الْأَمْرُ يُفَيِّلُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ بِلِعَادِ رَبِيَّكُمْ قُوْفِتُونَهُ قُوْفِتُونَهُ

احد تو وی سیدجی سانی آصیان کو متونول سے یغیر بشد کیا (جیریاک) تم و پیگھتے ہو ۔ مجودہ حرق میرتان نم ہوا ( دامی و آصیان میں منکام جاری کرسانہ مگا) اور سو رج اور چانہ کو ( اسپتہ اسپتہ ) کام برفکاریا - ہرائیک مہنے وقت مقرر پر پیسٹا رہمائی - دور اند) ہر کام کا انتقام ( تدبیر) کر اسپتہ اوائل کو تفصیل سے بیان کرتا ہے ایک تر ہے دب سے بیٹ کا یغین کراد

ستون محمد ومعرممود :

عَعَدِ.

ه کاری : اس نے قصد کیا ۔ واسخ جابلا ۔ واسع عابو ارائیٹو کا متعاملی

لملتكات كرباسك معبوريت

کشتر میں استان وی فرے جس نے سینے کالی قدرت اور مکم سے آمینوں کو ستونوں کے میٹونوں کے بغیر بلند و بدلا اور کا فرکر د کھا ہیا ۔ کوئی السان ایک ذرے کو بھی اس طرح سمین مہمی رکھ سکتا ۔ یہ سب کچے فراچی آنکھوں ہے : مجھتے ہو ۔ جردہ و شی تنظیم پر مشکن ہو ججے ہو سب عمر فات میں سب سے بڑی مخلوق ہے اور سرح ہفات ہے ، ماہوا ہے ، بغیرہ مرم و اعتراف ہم اور اس کے تباہر سفات و خصو صیاحت ہے ، فالو ہر ترہے ۔ یہ اس طرح و بسی اور نہ اس کے ساتھ کوئی سمت ہے ۔ و اس کا عوش میں تاہم فرمانا کمی طرح اور کس کینیت میں ہے اس کا عام کسی کو مہتیں ۔ ہے اس اس کا عوش میں ہے ہے جن کہ عفل نمیں و سکتی ہوئیت میں ہے اس کا عام کسی کو مہتیں ۔ ہے اس

اس سے نہیز مکم سے سورج اور چاند کو کار پر نگار کھائے۔ دوووٹوں اس کے مکم سے یک خاص مقداد اور انواز کے سطاق روان اوان بھی، جس سے ون راست بدیا ہو سے ہیں ۔ یہ دونوں قیامت تک ای طون پہلتے دائیں گئے۔ ہو کام کی برو استقام الاز نسال ہی کوٹ ہے اور وی زندگی اور موت ویتآ ہے، وہی تمام عالم کارب ہے۔ وہ اپنی وحد انیت کی دلیلوں کو اسی طرح کھول کھول کر اور صاف صاف بیان کر تا ہے تاکہ جہیں اس بات کا لیقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد جزاد مزا کے لئے ایک روز طرور جہیں اس کے سامنے ہیش ہو ناہے۔

(روح المعاني ٩٠،٨٩/ ١٣، موابب الرحمن ١٥٤،١٥٢/ ١٣)

### الثدكي قدرت كامله

وُهُوَ الَّذِي مَذَّا لَارُهُ ضَ وَجَعَلُ فَيْعَارُ وَاسِيَ وَانْفُرْا وَوَمِنْ كُلِّ الثَّمَرُ تِ جُعَلُ فَيُمَازُ وُ جَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلُ النَّحَارُ، انَّ فِي ذٰلِكَ لَالْبِ لِتَقُومَ يُتَفَكَّرُ وَنُ ٥ ۚ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعُ مُتَجْوِرْتُ وَجُنْتُ مِّنْ أَعْنَابِ وُزُرُعُ وُنُحْيُلٌ صِنُوانًا وُّغُيُرُ صِنُوان يَسُفُى بِمَا ۗ وَاحِدِ تَعَا وُلُفَضَّلُ بِعُضُهَا عُلَى بُعُض فِي ٱلْأَكُلُ وإِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُبِّ لِقَوْم يَعْقِلُونَ ٥ اور (الله) وي توب جس في زمن كو محيا ديا اور اس (زمن) من ابداد اور نبزیں بنادیں اور اس میں ہر بھل کے دو دو قسم کے جوڑے پیدا کئے۔ وہ چیا ویا ہے، رات (کی تاریکی) ہے دن (کی روشنی) کو ۔ بیٹک موجنے والوں کے لئے ان امور میں (توحید کے) والائل بی اور زمین میں ایک وو سرے سے نزویک (منصل) مختلف قطع ہی اور انگور کے باخ میں اور کھیتیاں ہی اور مجورے درخت ہیں، ایک کی جزیں دو سرے سے علی ہوتی (ادر سے علیمہ و عليمه و بحدث عديد) اور بعض ورخت بغيريط بوف (عليمه وعليمه م) . سب كواليك ي طرح كاياني وياجامات اورجم ان مي سع بعض كو بعض بر ( فلق، بو، شکل اور مقدار وغمره س) فوقیت دسیته بین - بیشک ان امور مین مجمدار لوگوں کے لئے (توجید کے) وال کی تیں۔

مُنَدُّ: اس نے کمینیا-اس نے دراز کیا-اس نے پھیاایا- تُرُّ ہے اسی ۔ رُ وُ امِنی: بہاڑ-بوج - واحد رُائِزِیاً- ا مُشَجِّعِ لِلْکُ : ﴿ الْکِسَادِ وَ مِرْسَاتُ وَوَيْسَاءَ وَالِهِ مِوَالِهِ ﴿ فَهَا َوَالْمِسَالِ ا صَنْعُ اللَّهِ : ﴿ كِنْسَامِوْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِولَى وَلِي وَلِي وَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَالدَّوْسُولُ

آکل:

و محل ۔ ہو کھ یا جائے ۔ مرح اُگل ۔ سمان میں اپنر کھ اکل محجور سے وصل اور ورخت دونوں کو کہتے تین اور اپا چڑا ہمی کھائی موٹ ووا کی ہے۔ ازائس انعرب موں ا

ا کل کاف ہے عمد ۱۱ رحکون دونوں کے ساتھ کا نہیں ریبیاں اس سے پھیل ۱۱۔ واسف کچوں وائٹور وجم و کے اس ایجاں (روح اصطفیٰ ۱۳۰۰) ساتھ (۱۳۰۰)

تحضرت کے اسانہ تعلق وی قرب جس کے زیرہ کو اس طریا ایمیا اور پھا ہے کہ ایس کے انسان اور اور مراز علوقت اس پر آسانی سے جل چرا تھی را اس نے اس امین میں مفیوط ہور دیائے اور اس میں ہو ہیں اور ترحی ہو دی گئے دور زمین میں ہر قسم سے پھل را کی دور والسمیں بنا کیں۔ اسٹا میرج اور زدور خسریں اور ترش اور شک اور عمر و فرور و اور دولت کی دولت کی دو کی سے در کی ۔ اشنی کو جہا اسانہ بر بیشک میں فرام مور میں اور چنے مجھے اور اور سے سے قوصیہ سے سے عمار در اس مردود جس کے لکھے سب مور میں اور چنے مجھے اور اس سے سے قوصیہ سے عمار در اس مردود

وموابعها لأمن عصاره الاستان المعاني معارسوا وسيوا

# بعث بعدالموت کے منکروں کا نجام

اَنْ تَعْجَبُ فَعَجَبُ قُولُهُمْ مَإِذَاكُتَّا تُرْبًا مَإِنَّ لَفِي خَلْق جَدِيْدٍ هُأُولِيْكَ الْأَغْلَلُ جَدِيْدٍ هُأُولِيْكَ الْأَغْلَلُ جَدِيْدٍ هُمُ وَيُولَعِمْ عَوْلُولَيْكَ الْأَغْلَلُ فِي السَّيْدَةِ قَبْلُ الْخَسَنَةِ وَقَدْ خُلْتُ مِنْ قَبْلِ السَّيْدَةِ قَبْلُ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خُلْتُ مِنْ قَبْلِ السَّيْدَةِ قَبْلُ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خُلْتُ مِنْ قَبْلِ السَّيْدَةِ وَقَدْ خُلْتُ مِنْ قَبْلِ السَّيْدَةِ وَقَدْ خُلْتُ مِنْ قَبْلِ السَّيْدَةِ وَلَمْ الْمُثَلِّمِ مَا السَّيْدَةِ وَلَمْ الْمُثَلِّمِ مُنْ الْمُثَلِّمِ مَا السَّيْدَةِ وَلَمْ الْمُثَلِّمِ مَا السَّيْدَةِ وَلَمْ الْمُثَلِّمِ مُنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى السَّيْدَةِ وَلَمْ الْمُثَلِّمِ اللّٰمِ عَلَى السَّيْدَةِ وَلَمْ الْمُؤْمِنَ إِلَيْكُ اللّٰهِ عَلَى السَّيْدَةِ وَلَمْ الْمُؤْمِنَ إِلَيْكُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰمِ عَلَى السَّيْدَةِ وَلَمْ الْمُؤْمِنَ إِلَيْكُ اللّٰهِ عَلَى السَّيْدَةِ وَلَا السَّيْدَةِ وَلَمْ الْمُثَلِّلُونَا السَّيْدَةِ وَلَا السَّيْدَةِ وَلَا اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰذِيقِ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰذِيقِ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ ال

اور (اَ تَ مُحَدِ صَلَى الله عليه وسلم) الرّآب كو (ان كافروں كے الكار بر) تبجب
تو اواقعی) ان كا ہے كہنا ہيں ہے كہ جب بم متى ہوگئے تو كيا بم (قيمت
ك دو ذر) نئے سرے بہيدا ہوں كے سبى وہ اوك من جو ليئے رب سے منظر
بوگئے اور انبى كى گرد توں ميں طوق ہوں گے اور يبى الل دو ذرخ ميں جو اس
مى بميشر ميشر دين گے اور يہ لوگ عافيت ہے وہلے ہى سعيبت (ك نزول)
كى جلدى كر دہ ميں، حالا نكد ان سے وہلے (منظرين بر) بهت سے (امرتناک)
عذاب كر رہے ميں، حالانك آپ كاوب تو لوگوں كو ان كے آلناہ بر جى معاف

کرنے والا ہے اور یقیناآپ کے رب کاعذاب بھی مخت ہے۔ طوق ۔ متحکر پاں۔ واحد گل ۔

عُنَّاقِهم: ان كَارُونين - واحد عُنَن -

لَمُثَلِثُ مِرتاك مزائين - كِاوتي - واحدمُعُدُ

ألْعِقُابِ: عقوبت عداب سزا معدد ب

کشریسے ؟ الله تعالیٰ فے المحضرت صلی الله علیه وسلم کو محاظب کرے فرمایا که آپ ان کافروں کی عمذ میں پر کوئی تعجب نہ کریں ۔ یہ تو الله کی قدرت کی بڑی بڑی اندازیاں و مکیعنے کے باوجود قیامت کا انگار کرتے ہیں ۔ کیااس سے زیادہ جمیب بھی کوئی بات برٹی کہ جس نے قبط ایک چیز کو بنایا دو دو بارہ بنانے بچ قادر نہ ہو (انعیاد باللہ)، مالانکہ ہر عش سند آدی جان سکتاہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش انسان کی پیدائش سے بہت بڑی ہے اور دو بارہ پیدائر نام بھی بار پیداکرنے کی نسبت بست آسان ب بسياكه دوسري بلك ورمايا

أَوْلَمْ يَرُوا أَنَّ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَلَمُ يَعْنَى بِخُلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنُ يُكُونَ الْمُوَتَىٰ بُلِنَّ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَتَحَ قَدِيْرُهُ (الاحتاف \_ آبت ٢٠٠)

کیا تم نے جس و کھا کہ اللہ تو دو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بغیر تھے۔ بہدا کر دیا تو کیا دہ مردوں کو زندہ کرنے پر قاور جس ایبطائ وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادرے ملک ہم چزاس کی قدرت جس ہے ۔

یں یہ کافری ہیں جو بعث بعد الموت بعنی مرئے کے بعد زندہ ہوئے کا اٹکار کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ووز رخ کے اندر الیے لو گوں کی گرونوں میں آگ کے عوق ہوں گے اور یہی دل ووز رخیں جو اس میں بمیشہ میشد رہیں گے اور وہاں سے کمجی نہیں لگائے جائیں گے۔

یہ منظریان قیاست بھلائی اور عافیت کی میجاد ختم ہوئے سے وقیط ہی عذاب کے نادل ہوئے کا تکاسا کر رہندین اور لیکنے میں کہ اگر آپ اپنے نبوت ور سالت کے وجوے میں ہے ہیں تو و دعداب اس سے آپ میں ڈوائے رہنے ہی ،ہم پر جاد کیوں نہیں ہے آتے ، وو مری ونگر او خاو

اه روه کیتایی و استدیمارت رب اقیامت ے پہلے ہی جمار امعالم فرناوے ۔

الك اور مقام مرار شاد يارى ب

وَاذِ ثَنَالُوا اللَّهُ مُ إِنْ كَانُ هُذًا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَازُ قَامِنَ السَّمَاءِاوِ عَنِنَا بِعَذَاكِ البِيمِ ن

(انفال - آيت ٣٢)

اور جب انہوں نے کہا کہ اے اند اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو تو ہم م آسمان سے انفر برسایا کوئی اور افعاک مذاب نازل فرما۔

حقیقت یہ ب کدان سے وصلے سابد استوں بران سے مفرو کھذیب کی بنا بر طرح طرح سے ا عداب نازل ہو چکامیں ، ان کو ان سے عمرت بکرٹی جاہیت اور الله سے ور تابیا ہے کہ کہمی ایسا ، بو کہ ان پر بھی ان کے کفروعناد کی بنا ہر سائیۃ استوں جیساعذاب نازل ہو جائے۔ کسی کو اس خیال جی نہیں رہنا چاہتے کہ وہ عذاب کو دیکھ کر ایمان لے آئے کا۔ اول تو عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا التد کے ہاں محتر نہیں۔ ووسرے یہ کہ جب عذاب کی گھڑی آجائے گی تو اس وقت ایمان لائے یا تو ہر کرنے یا تیک عمل کرنے کی فرصت و مہات نہیں ہے گی۔

یہ تو اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے کہ وہ دن رات بندوں کو عمایتوں میں بسلاد کیعظ ہے اور فوراً مزا (عذاب) منبی دینا بلکہ ور گزر فربانا ہے۔ اس سے پہنیں مجھنا چاہتے کہ وہ عذاب ہر قدرت منبی رکھا۔اس کا عذاب بہت مخت تکلیف دہ بوتا ہے۔ جب اس کا عذاب آجاتا ہے تو کوئی منبی اس کو ٹال سکتا۔ بیٹک اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں ہر معاف بھی کرتا ہے اور اگر مجرم حدے گرد جائے تو ہم اس کو سخت عذاب بھی دیتا ہے۔(این کشروہ ۱۵) م

### منكرين كالمعجزه طلب كرنا

وَيَعُولُ الَّذِينَ كُفَرُوا لَوُلَا أَنْزِلُ عَلَيْهِ أَيَةً مِنْ رَبِّمَ وإِنَّمَا أَنْتُ مُنْذِذُ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ مَادِهِ

اور کافر کیتے ہیں کہ اس اپنی صلی اللہ علیہ وسلم ) ہے اس کے رب کی طرف سے کوئی ( ان کی مطلوب ) فشائی کیوں نہ نازل کی گئی۔ بیشک آپ کا کام تو خرواد کر دینا ہے اور ہر توم کے لئے ایک باوی ہواہیں۔

آتشری جس طرح گزشته بینظم اخر رئید بھی بکتے ہیں کہ جس طرح گزشته بینظم معجزے اور نشانیاں نے کر آتے ای طرح یہ بینظم ایسی نشانیاں اور معجزے نے کر کیوں بہس آتے ۔ جن سے بھی تسلی اور اطمینان ہو؟ ۔ ملاآ صفالها او کو سونے کا بناویت یا کمد کے جہاز بہاں سے بہت جاتے اور یہ بگر سرسزو شاواب ہو جاتی ۔ ان سے جواب میں فرمایا جہا کہ و سرا بگر ار شاو ہے: وَ مَا مَنْ مَنْ اَنْ أَنْ مُوْسِلٌ بِالْأَيْتِ إِلَّا أَنْ كُذْتِ بِعَا الْاَوْرُونَ ٥٠ (الاسراء آرت ، ٥٥)

یم یہ معجزے ہی ان کو دکھا دیت مگر انگے او گوں کی طرن ان معجزوں کو اسٹانے پرانگے او گوں میسے ہی مذاب ان پر آجائے . ات نبی صلی الله علیه وسلم آآپ کو ان کی باتوں پر مخموم اور فکر مند ہونے کی طرورت نہیں ۔ آپ معروں کے مالک و مختار نہیں ، آپ کا کام تو مرف تبلیخ دین اور ان لوگوں کو مذاب الی ک خروار کرنا ہے ۔ وہلے می بہت ہے معجزے آپ سے ظاہر ہو میکے ہیں یہ بدبخت تو ثق القر جے معجزے کا بھی الکار کر چکے بیں ، اب خرید معجزے و کھانے سے کیافائدہ ، پھر فرما یا کہ برقوم کے الله ایک بادی بوتا ہے۔ آپ بھی اپنے زمائے کے لوگوں کے لئے بادی بناگر بھیجے گئے ہیں، اس لئے آب كاكام تولس لوكون كى رايمنائى كرنااور ان كوالله كى نافرىانى ك شيام عدة رائا ب.

(ا بن مخترا ۵۰/ ۴، معارف القرآن از مولانا کند اد ریس کاند حلوی ۴ / ۳)

### الثدتعالى كاعلم كامل

ٱللَّهُ يُعْلَمُ مُانتَحُمِلُ كُلِّ انْتُي وَمَاتَعْيُضُ الْأَرْ حَامٌ وَمَاتَزُ دَادُهُ وَكُلُّ شُئِيٌّ عِنْدُهُ بِمِقْدَارِ ٥ غَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادُةِ الْكُبِيْرُ الْمُتَعَالِ ٥ مُوَاءً رِّمَنْكُمُ شُنُّ اسْرُّالْقُولُ وَمَنْ جَهُرُبِهِ وَمُنْ هُوَ مُسُتُخُفِ بِالنَّيْلِ وَسُارِبُّ بِالنَّهَارِ هِ لَهُ \* مُعَيِّبَاتُ مِنْ بِينِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونُهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَإِنَّ للَّهُ لأيغُيْرٌ مَا بِقُوم حَتَى يُغُيِّرُ وا مَا بِأَنْفُسِهِمُ وَوَاذًا أَرَادُ اللَّهُ بِغُوْم سُوَّمًا فَلا مُرَدَّلَهُ وَمُالَحُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَال الله كو معلوم ب جو كي برمؤنث (الهند يسب من) اتحالى ب اور جو كي رحم من کی بیٹی بوتی ہے اور ہر چراس کے بال ایک اندازے سے ہے ۔ وہ تمام بوشیرہ اور ظاہر چزوں کاجلنے والاہے۔سب سے بڑا اور بلند مرتب ہے۔ خواہ تم من ے کوئی چکے ے (کوئی بات) کے بابلا کر کے، فواہ کوئی رات (ک ير كي) مي قيين والا بويادن (كاروشني) مي يطن جرف والا بو (اس ك علم ے اعتبارے اب برابر ب - بر تخص کے لئے اس کے آگے اور پیچے اللہ کے مقرر کے ہوئے بیرے واریمی جوالا کے مکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں . بيثك اند كى قوم كى (اقحى) حالت مي تغربنس كرنا، جب تك كدوه لوگ

خود اینی طاحت کون مگاز لیس . اود صب امتر تحمق قوم بر صعیبیت وَاسطهٔ کاارد و کرتا ہے تو بھر وہ (معیبیت) کل جنس سکتی اور اللہ کے موالان کا کوئی میرد کار

وه کی کرنے ہیں۔ ان بھی کی بہلی ہوتی ہے۔ غُلِمْ کے مضارع ۔ يحدوا نبان ورشتا وادائل وقرابت واحدار فيمشار وتخرف از خامُ: بنتر الموافلان بهت فانب أسكو في الم الاس متعال.

امی نے فاہر کیا ۔ اس نے زور سے کیا ۔ مُکّر شے مامنی ۔ 344 فشتتني

تبيينه وطار البخفارن سماة علور

ہ ہوئے واللہ مواد میں بطنے واللہ علیم ہوئے واللہ مراہ ہے اسم شارت. ن کل

جو کیران اور رات می بازی بدی آئے واپ فرشنے النجیٹ کے اسم مُعَقِبْتُ. .. **M**i

وافي مرد كار مان ولاك عن مرفع ال

الشرقعة في مع علم وقد رست كي كوفي معد جنس راس المساكوني جزيوشيد وجنس والله خوسیاجاً کی جو کچے تعام ہدائی، (مؤنٹ) لینے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہیں ، تواہ وہ دائی منسان جوں باقعان ، دوجانیا ہے کہ اس کے پیٹ میں کہاہے وڈ کر بائونٹ اتھاہے یا برار نیک ہے یا یر. عمره والب بیاری عمر کارایک ب بازاد بااس معه زیاده، ناقعی ب باکاش ، وحور کے محفظ یز مینے کو بھی وہ خوب جائز ہے کہ رحم میں کتے ہے جی بالا کہتے وٹوں جی پیروبو کا ، اللہ کے علم می بر میز کا ایک مد معین ہے ۔ اس مقررہ عدے کوئی جزنہ کھٹ سکتی ہے اور نہ بڑھ سکتی ہے الت تعان برچوے باخرے نواہ وہ ہندوں ہے ہو تمیرہ ہو یا ہندوں پر عامرہو ۔ وہ سب

ے بڑا اور ہرا کیا ہے بانو ہے ۔ اس کے سقامے میں ہرشنے حقر وصفرہے ۔ کمی فہٹن و قہام کیا بھی اس تک رسانی مہیں ۔ اگر کوئی شخص چھیا کراہت ول میں کوئی بات کیے یا مند کواڑے کے اور حولینے گرئے متد خانے میں دان ہے اند صرے میں چھیا ہوا ہو درجو دل کے وقت آیا، راستوں میں جنا جارہ ہو وہ سب ان تعالیٰ سے ملم میں برا ہر اور یکسان بھی کو نگ اس کا علم ترم کا منات کو محیط ہے ۔ وہ تمام عالم کا محافظ و تنگیب ن ہے ۔ اس کے فرشتہ بند اس کے آرو ترو سفرر ہی جو اللہ سکہ حکم سے انہمی افتوں اور بلائوں سے محفوظ رکھتے ہیں ۔ یہ فرشند سیکے بعد دیگر سے آتے بعاستے و بعث میمہ -

بیٹک ان تعالی نہیز قفل ، مہر بائدن اور تعمیل ہے کی قوم کو اس وقت تک کووم نہیں کر ڈیسے تک کہ وہ نود اپنی روش بول کو کھڑان تعمیل اور طاعت کی بھائے معمیل کرتی قوم خفت میں بر جربائے معمیل کرتی قوم خفت میں بر بر جاتی ہے ، حکر کی بھائے کھڑان نفس اور اطاعت کی بھائے معمیل کرنے گئی ہے توان کو معیست و فقت میں مجل کردیا ہے جو کمی سے کالے نہیں گئی ، اے وقت میں اللہ سے موکی دو کار نہیں ہو تا ہو اس معیست کو دور کر تھے ،

(1) بن مخبر ۲۰۰۵، ۱۹۰۷ کارمدرو القرآن از موادنا تحد ادر بس کاند ملوی ۱۹۰،۹۰ ایس

### قدرت إلهي كي لشيانيان

٣.١٠ . هُوَ الْنَوْيُ بِرِيْكُمُ الْبُرْقُ خُوفًا وَّطَمَعًا وَيُنْشِقُي الشَّحَابُ الشَّحَابُ الشَّحَابُ الشَّحَابُ الشَّعَالِهِ وَالْمَلْئِكُمُّ مِنْ جَيُغَتِهِ عَ الثِّمَالُونَ مُنْ الصَّوَاجِنَّ فَيُصِبِّبُ بِعَامَنُ يَشَاءُونُهُمُ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ عَوْمُوشُدِيْدُ الْمِحْدِلِ هُ اللَّهِ عَوْمُوشُدِيْدُ الْمِحْدِلِ هُ

(الند) وی توب جو جہمی خوف و امید دلاسف کے سعتہ بھی وکھا کا ہے اور اعاری بادل اٹھانا ہے اور گردج اس کی حدے سہنے تسیح کرتی ہے اور خرشت اس کے قاریب (تسیح و تھرد کرسفین) اوروہ گرسا والی بھیناں بھینز ہے ۔ سو او جس مربط استان (بھیوں) کو گراور ماہت اوروہ الندے بارسامی بھیکڑ سے بھی سے سال کھ وہ جل عدید قرت وال ہے۔

یکنشنگی و دو انعات کا دورید اگرے کا رافتات مسلام -اکٹر شک : گرج دابول کا ام جی ہے مسدر بھی العقواجق : گزک - جیس - واحد شہور اُ

چیر قربایا کہ وی اللہ اپنی قدرت کاللہ عدماری معاری باداوں کو پیدا کرتا ہے جو لا کھوں کرو دوں من پائی ہے جرے ہوئے ہوئے ہوئے میں ۔ یہ بادل اللہ سے حکم کے بغیر کمیں جہیں ہرستے ۔ یہ صرف ایسی جگہ اور اتنی بی مقدار میں برستے ہیں مقام اور مقداد کے لئے اللہ کی طرف ہے ان کو حکم ویاجا تاہے ۔ کمی کی مجال جمیں کہ ان باداوں میں ہے اپنی طرورت کے لئے پائی کا ایک قطرہ جی نے تکے ۔

اس کے بعد قربایا کہ باول کی گرج حمد و شات سات اللہ کی پائی بیان کرتی ہے اور فرشتہ میں اس کے بعد قربایا کہ باول کی گرج حمد و شات سات اللہ کی پائی بیان کرتی ہے اور فرشتہ جن سے وہ بندوں کو قرد ان ہے ۔ اس سے بھی بزید کریا کہ اللہ تعالیٰ فوت کر گرنے والی بھیاں ہی کر جس کو بیاب ہے اس کے فرد بعد بھا کر ہاک کر وینا ہے ۔ یہ منگرین حی اللہ کے قبر کی جو او جس کر جس کو بیاب ہے اس کے فرد بعد بھا کر ہاک کر وینا ہے ۔ یہ منگرین حی اللہ کے قبر کر اور براو براویت کرتے بارے میں اللہ کے والو جس اللہ بھا ہے جس اللہ کے در حول صلی اللہ علیہ و سلم سے بھارت بھی ۔ حال مکد وہ (اللہ) بڑی بھات و قب من اللہ کے در حول صلی اللہ علیہ و سلم سے بھارت بھی ۔ حال مکد وہ (اللہ) بڑی بھات و قب من اللہ کے در حول صلی اللہ علیہ و سلم سے بھارت بھی در سے جس اللہ کہ دور اللہ ایک بھی سے بھی اللہ کے در حول صلی اللہ علیہ و سلم سے بھی تھی در سے جس اللہ کے در حول صلی اللہ علیہ و سلم سے بھی تھی در سے جس اللہ کے در حول صلی اللہ علیہ و سلم سے تھی گرتے ہیں۔

این مردویه سند حفرت او بریره و منی الله عندگی دولیت سه بیان کیا که جب تین وا پعنی یا کوک کی آدواز سخته تو آپ (صلی الله علیه و سلم) که چروا او رکار نگ بدل بعا تا پیرآپ دعد ( بادل کی گرچ) کے این فرمائے

سُيْحَانَ مُنْ سَبِحَتُ لُعار إلى بودوات الى كالسِّيل ألى

ادد برا مَنْ مَنْ اللهُ مَا أَخِمُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

استان اس کو باحث و احت بنا او داس کو باعث عذاب مدانا .

بخارى، ترغرى، نسانى، احمد و خرو ئے اين امرى دوارت سے بيان كيا كه جب رسول ان صلی الله علیه وسلم صواحق اور رید کی آواز سنته تو فرمائی

ٱللَّهُمَّ لَاتَتَتَلَنَّا بِغَضْبِكُ وَلَا تُمْلِكُنَّا بِغُذَابِكُ وُعَافِنَا قبُل ذَلِكَ .

اے اللہ اہمیں اپنے تحضب سے قبل لا کر نا اور اپنے عذاب سے بلاک لا کرنا ادراس ع فصل المن عافيت وينا-

ا بن الل هيب في حضرت ابن عباس رحتي الله عميما سے روايت كى كه جب آب صلى الله عليه وسلم دعد سنة توفرمات

سُبُحَانُ اللَّهِ وَبِحَشْدِ إِسُبْحَانُ اللَّهِ الْعُظِيمُ

ا بن مردویہ اور ابن جریر کے حضرت ابوہر برہ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی ابتد علیہ وسلم رعد كي آواز سنة توكية

ماليري ٢٢٣، ٢٢٥ / ٥٥ روح المعاني ١٢٠ / ١١٠)

### باطل معبودوں ہے دعاء کی مثال

م، ه .. لَهُ دُعُولًا الْحِقّ وَالَّذِينَ يَدُعُونُ مِنْ دُونِم لاَيُسْتَجِيبُونُ لُحُمُّ بِشَنْنُ إِلَّا كُبَاسِطِ كُفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيُبُلِّعُ فَالَّا وَمَاهُو بِبَالِغِهِ ﴿ وَمَا دُعُاءً الْكُلِيرِ ثِنَ إِلَّا فِي ضَلْلِ ٥ ۗ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مُنَّ فِي السُّمُوْتِ وَالْأَرْضِ مُلُوعًا وَكُرُهًا وَظِلْلُهُمْ بِالْغَدُّوِ والاصال

ای کو بالار تا حق ہے اور اللہ کے سواجن کو یہ لوگ بالا تے ہی وہ ان کے کچھ مى كام بنس آت مرجي كونى اب وونون باقد بالى كى طرف محيات كدوه اس کے سنہ میں آجا ہے حالا نکہ وہ اس کے منہ تک (الأخو و تجھی) منبعی پہنچیآ اور کال دن کال باطل معبود و ن کو ویکار نا) تعلق گردی ہے اور جو کوئی اسمانوں اور (\*بن میں ہے و وچار د ناچار اندین کو مجد و کرنے میں اور ان کے ساتے بھی میگا و المام (محد د کرتے میں)

ما مستط کھونے والا ، پھیلائے والا ۔ قران کرنے والا ۔ بُرِثَةٌ ہے اسم فاعل ۔ کُفَیْنِهُ اس کاباتھ منا ۔ اس کی بختیلیاں ۔ وامد کف بیمع الف . کُفُرِنُو اس کابات ۔

طویعا · اظامت کرنا فرمان برداری کرنا مصدر ہے۔

اصال فام واحداثيل .

آتشرین کے سختیت میں ان تعالیٰ کو بگار ناجاہتے جو ہر قسم کے نامع و نقصان کا مالک ہے ۔

الکی عاجز دیے اس مخلوق کو بگار نے سے کچے حاصل نہ ہو گا۔ ان تعالیٰ کے موالسی مخلوق کو اپنی مدا

کے بنت بگار ناایسا ہے جیسا کو بی بیاسا کو میں کی من پر کھڑا ہو کر اس مید کے ساتھ پانی کی طرف باتھ

میسا نے کہ دو پانی خود خود اس کے منہ تک آئر بانی اس کی جل میں ہو جب بھی وہ خود بخود و اس کے

منہ تک جبی جبی آئے گا ۔ بہی جبی بلک آئر بانی اس کی جل میں ہو جب بھی وہ خود بخود من جبی

ہاسٹ آتاد قدیکہ وہ اپنی طبقہ کو منہ تک سے سے بعائے کو تکہ پانی خوسے بعان او مساح درج جب اس

کو قر معلوم ہی جبیں کہ کون اس کو بھار رہا ہے ۔ کافروں کے مسمودوں کا بھی جبی حال ہے ۔ کافر من کے مسمودوں کا بھی جبی حال ہے ۔ کافر منہ بھی جس ہو گار دو ہے شعود و سے

میان جی اس سے دوان کی دیا قبول جب کر سکتے ۔

بیان جی اس سے دوان کی دیا قبول جب کر سکتے ۔

ہر چیزاللہ کے سامنے بہت ہے اس منے ہو کچے آممانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کے سامنے میں ہو وہ سب اللہ ہی کے سامنے مرتسلیم ختم کرتے ہیں، خواہ خوائی ہے کریں جیے فرشنے اور اللہ کے مومن بندے با مجبوری ہے کریں جیے منافق اور کافر ہو مصائب کی شدت یا کسی اور مجبوری ہے مرجم کاتے ہیں اگرچہ وہ اس کو پسند نہیں کرتے ۔ کیاانہوں نے نہیں، بیکھا کہ تمام کلوق مجے و شام اللہ کے سامنے وائیں بائیں بھیک کرانے کو جدہ کرتی ہے اور اپنی عاجزی کا اعباد کرتی ہے۔

(a / Traitre Come 1 / cor Billy)

### مشرکین ومنکرین سے سوالات

قُلُ مُنْ رَبِّ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَقُلِ اللَّهُ وَقُلُ اَفَاتَخُذْتُمْ مِّنَ دُونِمَ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِالْفُسِحِمْ نَفُنا وَ لَا ضَرَّا وَقُلُ مَلُ يَشْتُوى الْاَعْمُى وَالْبَصِيْرُ ظَامَ عَلْ تَسْتُوى الظَّلُمْتُ وَالنَّوْرُ اذَا أَمْ جَعَلُوا لِللَّهِ شَرْكَاءَ خَلَقُوا كَخَلُقِهِ فَتُشَابِهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ، قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَنْيٌ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْغَهَارُهُ ،

اے گھر سلی اللہ علیہ وسلم آپ (ان سٹر کین ہے) ہو چھنے کہ آسمانوں اور
دمین کارب گون ہے ، آپ (بی) کر وشکتے کہ انت ہے ۔ ( چر) آپ ان ہے گئے۔
کہ کیا چر بھی تم نے اللہ کے سواوو سرے مدد کار فرار وے رکھے جی جو خود
اپنے لئے بھی تمی شفو و نقصان کا اختیار جس رکھنے ، آپ ان ہے (یہ بھی)
جو چھنے کہ کیا ناہیا اور مینا پر ابری یا گیسی نار کھی اور خور برابر ہو شکتے ہیں ۔ کیا
جن کو انہوں نے اللہ کا شریک شہرار کھا ہے انہوں نے بھی السی چر کو اپیدا
کیا ہے ، صبے اللہ تعالیٰ بید اکر تا ہے ، چران کی ظفر ش پیدائش مشنب ہو گئی ۔
آپ کید ویجھنے کہ ہم چر کا تعالیٰ تو اللہ بی ہے ۔ وی واسر ہے (اور) از بروست

کششر سنگے '''ان آنفانی کے اوالوئی سعیود برخی نہیں ۔ یہ مشرکین بھی ای کے قاتل ہیں کہ ذمین وائسان کا رب اور مدیرات بی ہے ، اس کے باوبود یہ غیرات کو چیشتے ہیں اوان کے اپنے پاکشوں کے ہمائے ہوئے اور مدھریا ہے ماجود ہے بس بڑے ، ووان کالا دن کو تو کیا تھے بہتھا ہی گئے ، وو اپنے تفقی فقیدان کا بھی کرتی افتیار نہیں ، کھے ،

الله تعالى في مشركي ومنكرين ب ورية زيل جار موال كلة جي

ا ۔ تی مشتی النہ ملیہ و سلم آئپ ان مشرکوں سے ہو پھنے کہ آسمان اور دمین کا مالک و رب کون ہے، جس نے ان کو ما بااور قائم رکھا ہوا ہے ۔ اگر یہ لوگ آپ کو کوئی جواب یہ دین تو ان کی طرف سے آپ ہی جواب و سے دیجنے کہ النہ بی آسمانوں اور زمین کا خاتق و مالک اور رب ہے۔ کیونکہ یہ جمی ای کے قائل ہیں۔ اگریہ جواب ویل کے تو ان کا جواب جمی جہی ہوگا۔

چرفرمایا کرتے ان سے وچھے کہ تم اللہ کی ربوسیت کا اقرار کرنے کے بعد دو سروں کو اپنا کارساز دیدو گار کیوں بناتے ہو۔ ان کو تو اپنے سے بھی کوئی فضع صاصل کرنے کی قدرت شمیں اور ندوہ اپنے آپ کو کسی فقسان سے بھاسکتے ہیں۔ چروہ وشیارے کیا کام آئیں گئے

۔ اے بی سلی اللہ علیہ وسلم اآپ ان سے تو چھتے کہ کیا نا بینا (مشرک) اور بینا (مومن)
رابر بین یا کاریکیاں (کفر) اور روشنی (ایمان) برابر ہو سکتے ہیں۔ ہی جس طرح نا بینا
اور بینا ۔ اند صرِ ااور اجالا برابر نہیں ہو سکتے ای طرح مومن و کافر اور ایمان و کفر بھی
برابر بہیں ہو سکتے ۔ مومن بینا ہے جو راویق کو و مکیصآ ہے اور کافر اند صا ہے جو راویق
کی طرف التفات نہیں کرتا ۔

گی طرف التفات نہیں کرتا ۔

کیا ان مشرکوں نے جن بین کو اللہ کے ساتھ شریک عمرایا ہوا ہے انہوں نے بھی کی
چیز کو پیدا کیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین، بائد وسورج بہباڑ وسمندر، انسان و
جوان اور ویگر حلوقات وخمرہ کو پیدا کیا ہے ۔ آپ کر دیجتے کہ اللہ بی ہم چیز کا عائق و
مالک ہے ۔ اس جیسا اس کے برابر کا بیاس کے مش کوئی بیس ۔ وہ وزیر و مشراور اولاد
و دیوی ہے پاک ہے ۔ اس کی وات ان سب ہائد و بالا ہے ۔ اللہ کے سواکوئی عائق
جیز ہے قالب و قاور ہے ۔ اس کے سواج کی ہے وہ سب مخلوب ہے اور جو سفر ب ہوا ہو

(روح المعاني ١٤٨٠ / ١٤١١ من تحتري ٥٠٠٠ ( ١)

## حق و باطل كافرق

١٨،١٤ أَنْزُلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أَوْدِيَةً يُقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ رَبِّدًا رُّابِيًّا وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْم فِي النَّارِ الْبِيَّاءُ

جِلْيَةِ أَوْ مُتَاعِ زَيِدُ مِّتُلُهُ مِكَذَٰلِكَ يَضِرِكِ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلُ الْفُلُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلُ الْفُلُ الْمُعَلَّمُ مِكَذَٰلِكَ يَضُرِبُ اللهُ الْأَمْثَالُ ٥ فَيَدُمْتُ يَضُرِبُ اللهُ الْأَمْثَالُ ٥ لِلَّهُ لَوْمُنَالُ ٥ لِلَّهُ الْأَمْثَالُ ٥ لِلَّهُ لَوْمُنَالُ اللهُ الْأَمْثَالُ ٥ لِلَّهُ لَكُونُكَ يَضُرِبُ اللهُ الْأَمْثَالُ ٥ لِللهُ الْأَمْثَالُ ٥ لَلْمَ لَيَسْتَجِيْبُوا لَهُ لَوْمُنَالُ اللهُ الْأَمْثَالُ ٥ لَوْمُنَالُ اللهُ الْأَمْثَالُ ٥ لَوْمُنَالُ اللهُ الْمُحَالُمُ وَلِينَالُ اللهُ الْمُحَالُمُ وَلِينَالُ لَا اللهُ الْمُحَالُمُ وَلِينَالُ الْمُحَالُدُهُ وَالْمُحَالُهُ ٥ الْمُحَسَالِ اللهُ وَمَا وْمُعُمْ جَعَلَمُ وَيِنْسُ الْمُحَالُهُ ٥ الْمُحَسَالِ اللهُ وَمَا وْمُعُمْ جَعَلَمُ وَيِنْسُ الْمُحَالُهُ ٥ الْمُحَالُمُ ٥ الْمُحَالُمُ ١ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُو

ان (الله) نے آسمان سے پائی انارا بھر (اس سے) ندی نالے اپنی اپی مقدار کے موافق شخ کے میریائی کے رہائے کے موان واقتال انتحالیا اور جس چیز کو اور یا کوئی سان منائے کے لئے آگ میں تہائے ( بجمال نے) میں (اس میں بھی اور یا کوئی سان منائے کے لئے آگ میں تہائے ۔ اللہ تعالی ای طرح حق و باطل کی سنل بیان کرتا ہے ۔ مو وہ تحال تو مو کہ کر جاتا رہتا ہے اور وہ ( پائی ) جو وہ کوئی دیتا ہے ۔ اللہ تعالی ای طرح ( بتی و وہ کوئی دیتا ہے ۔ اللہ تعالی ای طرح ( بتی و اول کی ایس کی سائل بیان کرتا ہے ۔ جن او گوں نے لینے رب کا حکم مان لیان کے باتی اگر مان کیان کے باتی اگر مان کیان کے دور ہوتو ( قیاست کے دور ہوتو کی اور ایس کی ساتھ اور ہوتو کو (قیاست کے دور ہوتو کی اور ایس کی ساتھ اور ہوتو کی اگر دہ قبول دور ہوتو ( گیاست کے دور ہوتا کی سائل کرنے کے لئے اور ایس کی ساتھ اور ہوتو کو ( قیاست کے دور ہوتا کی اس کی ساتھ اور ہوتو کو ( قیاست کے دور ہوتا کی اس کی ساتھ اور ہوتو کو ( قیاست کے دور ہوتا کی اس کی ساتھ اور ہوتو کو ( قیاست کی دور ہوتا کی اس کی ساتھ اور ہوتو کو انہ ہوتا کی دور ہوتا کی اس کی ساتھ کی دور وہ ( آجمال کی دور ہوتا کی ان کھ کانا جنم ہے اور وہ ( آجمال کی دور ہوتا کی دور ہوتا

و و ماری ہوتی۔ و و ایس ۔ سُلِان کے ماستی ۔ اللہ ۔ وادیاں ۔ واحد تو ہی ۔ اللہ ، میل جمیل ۔ عمع آذیاد \* اللہ ، میل جمیل ۔ عمع آذیاد \* اللہ ، میل جمیل ۔ اللہ اللہ ، مُراث و اللہ ، مُراث کے اسم فاعل و مُراث و و اگر م کرنے ہیں ۔ و و و صوبیح ہیں ۔ مُرشِقُ کے مضاور ہے ۔ الدیور ۔ مُحِنہ ۔ آوالی ۔ عرم مُنی ۔ جُفَاءُ: كوزاكرك - 4 كاريز - باطل اسم - -يَشَكُتُ: واخبرتان - ووالل ريات - كفّ عاملان -

الْمِهَادُ: الْمَانا وَثِنْ يَكُونا

تشریخ: الله تعالی فی میدان مق و باطل کے فرق، من کی پائد اری اور باطل کی ہے جہاتی کی دو مالی سے جہاتی کی دو مالی بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی باد اور مدی مالی میں بیانی در پاؤں اور ندی نالوں جی ان کی وسعت اور گرائی کے مطابق تصد للنا سے ، کسی جی کم کسی جی در پادہ - جب یہ ندی نالوں کا پائی دمین پر جہاتے ہوئی کہ الا ہو جا کا سے چر میل گجھی اور کو داکر کرد سفتے سے جیلے تو یہ پائی گدالا ہو جا کا ہے چر میل گجھی اور تھاک چھول کر پائی کی سطح پر آجا کا ہے اور خالص پائی جس پر دندگی کا داد حدادے نیچ و بااور جہار ہتا ہے۔

ای طرح زموارت، برتن اور بتقیار و فرو، ناسل کے اللہ جب تراآک میں سونا، چاندی، نابنا، لوبا اور دوسری معد نیات مجھلائی جاتی ہی تو ان میں بھی تھاگ اٹھ آب اور اصل و حات نے رہ جاتی ہے۔ مجروہ تھاگ کچھ و ریابعد خشک، بوجانا ہے یا او حراد عربھمل کر ختم ہو جانا ہے اور وہ چیز جو لوگوں کو نفع بہنچانے والی ہوتی ہے جسے صاف پانی اور خانص د حات و نمرہ، وہ باتی رہ باتی

جہی مثال میں و باطل کی ہے۔ جب وی آسمانی وین میں کو سے کر خازل ہوتی ہے تو بی آوم کے قلوب اپنے اپنے ظرف اور استعداد کے مواقف فیض حاصل کرتے ہیں۔ چر کبی کہی میں و باطل باہم مل جاتے ہیں اور بطاہر باطل ، عمال کی طرح میں پر مجاجاتا ہے، لیکن اس کا یہ غلب عارضی دور ہے بنیاد ہو تا ہے جو ہمت جاد ختم ہو جاتا ہے اور میں تقرآتا ہے جسے عمال ہیٹے جائے کے بعد پانی تقر کر صاف و شفاف ہو جاتا ہے ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ عجیب عجیب مثالوں کے ذرایعے لوگوں کو مؤفر انداد میں محکماتا ہے ۔

ای طرح جب کسی کے دل میں حق اثر جائے اور پیر کسی وقت اوبام و وساوس غلبہ پانے کی کوشش کریں تو اس کو گلمرانا نہیں چلہتے کیونکہ کچہ ویر بعدید اوبام و وساوس خود بی ختم پوجائیں گے۔

میر فرمایا کہ جن لوگوں نے لہنے رہ کی دھوت کو اچی طرح قبول کر لیاادر اس سے اسکام کی تعمیل کی تو ان سکسلتے اچھا بدار ہے ادر جن او گوں نے دھوت ابسے کو قبول جنس کیا، ان کو اگر د نیا جمری دولت بل جائے اور اتنی بی اور بھی بل جائے ، چمروہ یہ تمام دولت دو زرخ ہے اپنی رہائی کے فدید میں وے دیں تب بھی ان کو دو زرخ ہے رہائی نہمیں نے گی ۔ قیامت کے روز البیہ او گوں کا حساب و کماب نہایت شختی کے ساتھ ہو گا اور ان کا کوئی شاہ معاف نہمیں کیا جائے گا ادر ان اوگوں کا تھکانا چمنر ہے جو بہت ہی بری بگہ ہے ۔ (عشائی عودی ۲۰۰۰)، مطلبری ۲۲۹۰، ۲۲۹۰)

## ابل عقل کی صفات

جو شخص یہ بیتین رکھ آبو کہ جو کچ اپ کے رب کی طرف ہے آپ ہے تازل ہوا
ہو وسب حق ہے، کیا ایسا شخص اس کی مائٹ ہو سندہ ہو اندھا ہے۔ بیشک
تعیمت تو عشل والے ہی تبول کرتے ہیں۔ وہ گھدار لوگ السید ہیں کہ اللہ کے
جو تو تعلقات کو قائم رکھنے کا حکم ویا ہے وہ ان کو قائم رکھتے ہیں اور اسینے رب
ہو تو ترقیمی اور برے صاب ہے خوف کرتے ہی اور وہ لوگ الیے ہیں کہ
انہوں نے اپنے رب کی رضا کے ہے صربی اور تماز قائم کی اور ہمارے ویا
ہوئے رزق می ہے لوشیدہ طور برگی خرجا کرتے ہی اور اجالم کرتے ہی اور

رانی کے مقابلے میں مطائی کرتے ہیں۔ اچنی لوگوں کے لئے آخرت کا تکر ہے۔ بمیشر دہنے کے باخ میں جن میں وہ تو وہ می رہیں گے اور ان کے باپ واوا اور یو میں اور اولاد میں سے وہ لوگ بھی (رہیں گے) جو تیک بوں گے اور فرشتے ہم ( ست کے) وروازے ہے وہ انوال ہو کران سے کہیں گے کہ تبارے مسر کرتے کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو۔ او کیابی اچھاہے آخرت کا تکر ( جو تبسی طا

وود فع كرتيس وولا التين ، ورج عدارا .

عُقْبُيُّ: عاقبت. آخرت مدله .

بميشروبنا - بسنا - كسى جكم مقيم بونا - مصدر ب-

عَدْنِ: نِعْمُ:

الهاب - نوب ب . كمر ، مرح ب .

تعشرت ج : کیان سٹر کمین کو ہدارت و گراہی کافرق نظر نہیں آنا اکیا ایسا شخص جو اس بات پر یقین ر کھٹا ہو کہ جو کچے آپ سے رب کی طرف ہے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ سرامر جق ہے اس شخص کی بائند ہو سکتا ہے جو اندھا اور ہے بصیرت ہو اور جو حق و باطل میں تسیزنہ کر سکتا ہو۔ بیشک تعیمت تو محمد اور لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔

گھندار لوگ وہ ہیں جہوں نے ہوم بیٹانی میں اللہ کی رپوست کا جو افرار کیا تھا اور ''اکسنٹ پوکر پیچکم'' کے جواب میں ''جلنی ''مجاتھا۔ وواپنے اس مبد کو ہورا کرتے ہیں اور وہی لوگ اللہ کے ساتھ کے ہوئے امیداور بندوں کے ساتھ کئے ہوئے وعدوں کو نیس تو ڑھے۔

جینی و و لوگ میں جو تمام انہیا ، اور ساری آسمانی کمآبوں پر کمی تفرق کے بغیر ایمان رکھتے میں اور تمام موسنوں کے ساتھ تعاون کرتے میں اور موریز و اقارب سے حسن سلوک کرتے ہیں ۔ اکٹر علماء کے نزد یک بہاں '' ساکھٹر السکھ کچھ'' سے مراو صرف صلہ در تم ہے ۔

حضرت انس بن مالک رصی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ یہ ول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ جو شخص چاہیا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں وسعت اور عمر میں ورازی عطا کرے تو اس کو چاہئے کہ وہ قرارت واروں کو بوڑے رکھے ۔ مشکق علیہ ۔

عارى شريف ميں حضرت حبدالله بن عمرو بن عاص راحتى الله عند سے دوارت ہے كـ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كـ رشت، قرارت كوجوز نے والا وہ شيس جو برابر كا بدل و سے بیٹسالا درے کو جو اسنے داندا و ہیٹائی اگر راشتانہ کی جوج کی طوف سے اٹوٹ آیا تو و۔ اس کو عالم اسے بیسی نام تخصل قول سے فورہ والے جاری اور قرارت علم کرنے کی کوشش کر دیا ہو یہ اٹم کر میکارو کو رق اس سے قرارت ہو اگر اور وشن کو ہوئر۔

چیز ترایا کا دو تقش مند اوگ البید رہ کی و میر سے اوریت نیں اور قباس کے رہ رہ جہا بیان مجھے کا دینے ہی دینین اوگ تعلق اپنے میا دو کا کی حوافادی کے بیٹے نوابعات کی افاصف نے قائم اور نے رہ براور ماز قائم کی اور اللہ کے جو تنے ہوئے میں میں ہے کہمی جاہر کر ت ور مجھی چیم کرانند کی داومین عمرج کرتے ہی اور بھی الاگٹ برای و آئی کے اور ہو حتم کوئے ہیں۔ ایسی نیک کام کرتے ہرے کا اور کی کا لی کر دیتے ہیں دیمید کرد و مہی بقد و تناوید ایک کا کہنے کے ایسی کیڈ جائی کا السیکیٹ کے اس و جو ور دارے اور

الماسب ننبيان تنابعون كودو دكرو بخدالها

مسند عمد میں سمجے مند کے ساتھ عنون اور ار مغی اللہ عمد سے رہ ایت ہے کہ اربول اللہ عملی اللہ منہ و سلم نے آرما یا کہ جب جھے ہے کوئی عمام ہو جائے تو اس کے بیچھے میکی بھی کر رہے اس کو عملہ ہے کی۔

ومستداحد ۱۹۱۲ ۲۰

میر قربایاک شیدی منفی سر توگی میکسلند آخرت کا گھرسید جمال ان سے فیع در دیدے سے سنے بارخیں ۔ بھی توگ ان به قوم حی و فعل ہوں گے دو این کے تیک آباد جداد اور ان کی ایک جو بال اور تیک داراد بھی من سیاد انمل ہوگی اور من کو مبادک یہ و دینے کے لئے جشت کے ہر در وازاب سے فرشتے یہ کچھ ہوئے وائمل ہوں گے کہ خیادے حمر و استقامت کے بھائے تم یہ سناستی ہو۔ میں کیابی اچھاہے افرت کا گھر ہوتھام فائلت ظہری دیار کے بھائی سے محفود و معان سید۔ دستھری موجہ سے معان در و انہ ان اس معان کا انسان کی در و العدنی کی انسان کا انسان کا انسان کے انسان کا انسان کا انسان کے در و العدنی کی انسان کی در و العدنی کیا گئی ہے کہ کھور

### كافرون كي بدوعماليون كالتيجه

ه ٢٧،٠٥ وَ الْمَانِيَ يَمْقَضُونَ عَصَدَاللَّهُ مِنْ يُعَدِّ مِيْثَاقِهِ وَيُقَطِّعُونَ مُا الْمَارِ اَمْرُ اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ يُؤْصَلُ وَيُغَيِّدُونَ فِي الْاَرْضِ وَأُولُونَكَ لُكُمْ اللَّعْنَةُ وَلَكُمْ مِنْ النَّارِ ﴿ اللَّهُ يُبِسُطُ الرِّزُقُ لِمَنْ يَكُلُّ مَا كَيْقُورُ وَلَوْ حُوْا بِالْحَيْوِ قِالدَّنْيَا وَمُاالْحَيْوِ وَالدَّنْيَا وَمُاالْحَيْوِ وَالدَّنْيَا فِي الْأَيْصُرُ قِبْلِالْمُنَاعُ ﴿

اور ہو اوکی سفیدیا کرنے کے بعد اللہ کے مجد کو توزیدتیں اور اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے ملکم ویا ہے اور ڈسمین میں ضاور جھائے ہے ایس، ایسے ہی لوگوں کے ملتے معشت ہے اور ایس کے ستے مراکم (وو ڈرخ) ہے اللہ جس کے لئے چاہتا ہے ووڑی فراغ کرنا ہے اور تنگ کرتے ہے اور یہ اکافر) ونے کی ڈنرکی می فروخت ہیں اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ڈندگی ایک مشن حفرے مودکھ جس ۔

کنظرت کی ۔ '' جو لوگ ادان اور عنی ہے کورے بیں وہ اللہ سکے ساتھ اس کی و عدائیت اور عبادت کلیٹرے جد کرنے کے بعد اس کو ٹوزور پھٹیں اور جن رفتوں کا جوزئے کا اللہ نے مکم ویا ہے ۔ یہ لوگ ان کو بھی ٹوزور پھٹیں اور کنوو طرک، الات ماردار قبل وغارت کے ذریعہ والیامی فیاد چھیائے تیں ۔ المبیری بداخوں اور بواحظوں میں اللہ کی تصن ہے اور آخرت میں ان کے سط براگر ہے جو دائی ہے ۔

اللہ تعدلی جس کو پنجائے ہو وسعت کے ساتھ رزئی ویڈ ہے اور جس کے سے پہلیا ہے۔

رزق کو تنگ کر دیا ہے۔ رزئی میں تنگی اور کھادگی اس کی حکست باحد کے تحت ہے ۔ کہ کسی کی

اپنی ہوشی ری دور بیانت و المیت کے جب ہے اللہ کھا اس وابیادی زار گی ہم فریق جی ۔ اللہ نے

ان کے رزق جی ہو کھادگی فرمادی ہے ہا اس ہر سلوو دیمی اور الزائے بین اور اللہ کا فکر اور بنیمی

کرتے مالا کھا دیا گی زندگی اور اس کے عیش و مشرت بران کا جرا ، بنگل ہے مسی ہے اس سنت ک

وابیا کی زندگی ٹو آخرت کے مقابل میں صوف ایک عشری سائی ہے جو دیا کے ساتھ جی فتم ہو

ہرتے گی ۔ اسطیری ہے ہو ایک

مسند دهم میں معقورو بن شراؤے ووارت ہے کہ رموں اند صلی اند علیہ وسلم ہے خوایا کہ آخرت کے مقابیغ میں و جاولی کی ہے جمعیہ کوتی ایک انگل ممسر میں قرو کر مکاسے اور وکیجھے کہ کیا مائی ۔ ومسند احمر ۱۳۵۰ ہے)

### متكرين كالمعجزب طلب كردا

(خرق) ادراجا فمكانات -

ووموجهوا رووز بورجوا وأنكوت ماعلى ر

منوبي: نوفوالي جنت الابك درخت.

التقريع : من من كن كر ميكون مورسه بكلف كاد المحارث والمياسة المحارث التقريع : من من كا بك بالك بكر الدوسة التقريع كر المحارث المحارث

ایک صدید ی ب کداند تعانی طرف سے بی کرم سلی الله عند وسلم مروی آئی ک

ان کی خواہش کے مستابق میں صفیعیہ ڈکو موٹے کا کردیٹا ہوں۔ حرب کی ذمین میں جنٹے پائی کی رہل عنل کردیٹا ہوں میجا ڈی ڈمین کو زوگی زمین سے بدل، میآجوں، آگریداوگ، چرجی اجان نداہ شے تو امیمی وہ مزاووں کا ہو کسی کوند وی ہوگی ، اگریا ہو تو یہ کو و دراود اگریا ہو تو ان سے ساتھ تھے۔ اور رحمت کا وروازہ کھنا رہنے ووں ۔ تو آپ نے واسمی صورت نیند قروائی ۔ باتا بی الجسمی مشرکین میں سے بعد میں بایت سے لوگ اجان لائے ۔

جرفرہ یا کہ اللہ نے تھائیس تواہت اہری پی گریجراں کے میسب جہیں تطویتیں آئیں۔ جو گفتی ان تھائیوں کو دیکھ کر بھی دن ، است م برآئے تو کھ او کہ اللہ کی منٹیست اس ہے کہ وہ راہ ، است م نے آئے۔ اللہ کی دارت و توقیق تو اس کو نعیس، بوٹی ہے جو اللہ کی طرف وجوں کرے دور می کالمائی ہو ۔ امیدا تحقی توضیحوں و کچھ جنری ایران سے آبکہ ہے۔

(منتاني ١٠١٨ م ١٠/١٠١ بن مخير ١١٥ ، ١١٣ / ١٠

## متكرين كى فطرت

کُوْ بِکَ اَرْسَالُنگ فِنَ اَیْتِ قَدُ خَلَت بِنَ قَبْلِطَ اَمُمْ لِتَسَلُواْ عَلَيْهِمُ الْمُمْ لِتَسَلُواْ عَلَيْهِمُ الْفِيقَ الْمُرْتِي الْرَحْمَنِ عَلَيْهِمُ الْفِيقِ الْمُرْتِي الْمَرْحِيْنِ الْمَرْتِي الْمَرْحِيْنِ الْمَرْتِي الْمَرْحِيْنِ الْمَرْتِي الْمَرْحِيْنِ الْمَرْمِيْنِ الْمَرْمِيْنِ اللَّهِ الْمَرْمِيْنِ اللَّهِ الْمَرْمِينِ اللَّهِ الْمُرْمِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفِقُولُ اللْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

#### معبود جیما - عماسة توای بر جروسد کیاہے اور ای کی طرف میک د جوح کرنا

مينية: عَنْدُ: سيد مَكِلَّ رَحْمَقِيلَ رَحْمِيهِ المَرْجِي بِ وَقِيْدِ إِلَى المِنْ اور مشاوح دونوں برآنہ ہے۔

رانديد. هَدَتُ: وَوَرَّوْرَ كُورَ لُوَيْتُ مَاسَى.

ا قور کرنا ۔ وہون کرنا ۔ اُون سے معدد می می ہے ، در اسم ظرف می ۔

من جو المستعمل المست

ان نوگوں کا صل ہے کہ اعتری ایس نعمت کا حکم اداکونے کی جائے اس کی ناحکوی کوئے جن ادر ترقن م اجان چھی المائے ۔ اے بی صلی اللہ علیہ وسلم اقتیب ان سے کر دیجے کہ چھی رحمن کا فرختار کرئے ہر دبی سمیا خابق اور کارساڈ ہے ۔ اس سے سواکوئی حیوست کے لاق پھھی ۔ ای برسم ناجورسر ہے، وہی بھینورے مقسفے جماحیوی مداکرے گا۔ ای کی طرف میری تعدم ترقیبے ادر رجوزا ہے ۔ : معلم ی ۲۰۱۱ ہے)

## مشركين كى فرماكش

٣٤٠٠٠ - وَمُوْانَّ قُرُانًا سُيْرَ شَهِمِ الْبِعِيَّالُ اَوْ فُطِفَتُ بِمِ الْأَرْضُ اَوْ كُلِّمُ بِمَالُمُوْتِيْ عَامِلُ لِيْتُوالْأَمُرُ خَمِيْعًا عَافَلُمْ يَلْيُسُنِي الْفِيْنَ أَسْتُوْا اَنْ تَوْلِكُ مُّ اللَّهُ لَكُمْ يَا مَنْكُوْاتُهِ خَمِيْمِنَانَ ﴿ وَلَا يَزَالُ الْفِيْنَ كَفَرُ وَاسْمِنْيَهُمُ مِنَا صَفَعُوْاتُهِ مَعْلَمُ أَوْتُكُلُّ فَرِيْدُ اللَّهِ عَلَى مُعْلَمُ فَرِيْعِ مَنْ حَتَى يُلْقِي وَعَمُّدُ اللَّهِ عِلَى اللَّهُ لَا يُعْفِيْكُ أَلِيهُ اللَّهُ لَا يُعْفِيكُ وَ وَلَقُودٍ حَتَى يُلْقِينَ وَعَمُّدُ اللَّهِ عِلَى اللَّهُ لَا يُعْفِيكُ اللَّهِ الْمُعْلِقُ الْمِلْيَعَادُ ٥ وَلَقُودٍ اسْتُعُوزِي بِرُسُلِ ثِنَ قَبُوبَكَ خَامُلَيْتُ وَلَّوْبُنَ كَفَرُوا كُمَّ اَخَذَتُكُمْرُ فَكَيْلُا كَانَ حِقَابِهِ

اور اگر کوئی ایسا قرآن (نازل) ہوتا ہی سے پیداؤی جاتے یا زمین نگرسے نگرے والے ایسان ند نگڑے ہو جائی یاس کے ذرایع مراسے بعد سے گئے اگر ہی ایسان والوں کو اس ان نے) بلک سب کام الفرق کے اگر ان جاہد تو سب کو بدلعت و سے در در در اور کامل کیٹروں کو تو ان کی بدا حمال کے سیسید بمیٹر کوئی ندگوئی معیست البخی دہ کی ا یا او بنانوں کے گھرکے دردان سے ہم آخر سائی جیسی تک کر افتہ تعانی کا واحدہ جور ہو جائے ۔ بیشک میں تھائی دیوہ عمال جمیں کوئا ۔ اور المبد آپ سے جائے بمی بہت سے دمونوں کے ساتھ استراز ہو جائے ۔ سو بم نے مشروں کو بہت میں بھرا سے استراز ہو جائے ۔ سو بم نے مشروں کو

و مداوس بو آب د ده نام بو بو کاب رئیس به مضاری . کو کواد دید دانی قیاست ، خت سیست قرق سداس فائل . ده نازل بوگی ده افراسه کی ، مول سیست مشاری می نے دمیل دی . می ساله مست دی - آلائیسه ماشی -

حوّمت رواب ، مزا رمعود ہے ۔

أغلثت:

افکال تو گول: سطرانی دخیره نه صورت این عباس دستی اند مجدا سے دواسا سے مکھ ہے۔ کو ترقیق نے رسول اور صلی اور وسلم سے حوض کیا کہ آپ جو کچ کر رہے ہیں اگروہ مسج ہے۔ کو آپ برمادے مرہ واسلاف کو ہم سے طاوی تاکہ ہم ان کو دیکھیں اور این سے باتیں کریں (اور وہ آپ کی تصدیق کریں) اور کر سے عبازوں کو (ان کی چگر سے بھائر) چھیلادی اور اس زمین کو محتارہ کرویں ۔ اس میر برآن سے اوالی موتی ۔ (مقبری ۲۳۹ م)

وہ تعیم نے والاکل النبوہ میں زیرین النوام کی مدیدے بیان کیا کہ جب آمن کو آگریٹسٹر عُکھیڈو کنگ آلا آھڑ کینٹی کا وق ہوئی تو رسول النہ صلی اللہ علیہ و علم نے ابل تجسس ایمیاز پر چوہ کر بند آواز سے بھارا: اس قبل حبر سناف ا بیٹنگ میں خبرداد کرنے والا ہوں ۔ جرجب قرطی سے اوک آپ کے باس آنے ٹوآپ نے ان کو (آخرت کے بار سے میریاز دایااور ان کو طبروہ کیا ۔ ٹی انبون نے کہا کہ آپ کا قمان ہے کہ آپ ہیں، آپ ہوری وجاتی ہے اور پر کہ (حورت سلیزن السلام) مودوں کو ترورت سلیزن السلام) مودوں کو مسلوم کے اسلام کے سلے ہوا اور بہادوں کو سعوت کو بالاقام کے سے مودوں کو ترورہ کیا گرتے معنوں دوں کو مسلوم کر دیا گیا تھا اور پر کہ (حضرت) مسئی (حدید السلام) مودوں کو ترورہ کیا گرتے ہوئے ۔ مودوں کو ترورہ کیا گرتے ۔ اور دومین کو کہ مارے سلے جنری بیندی کردے تاکہ ہم کھنے بازی کرے خوراک میام کے اور دومین کو ترورہ کراہ ہے جاتے ہیں ہے دور اسلام کی کردے توراک اس سامل کر کے اور اس کو ترورہ کردے تاکہ ہم کھنے بازی کرے خوراک ان سے باتی کری اور دومین کو ترورہ کردے باتی کری اور دومین کہ دوماس میں کو کوروا کر نفیج حاصل کرنا اور باپ کہ آپ التہ تعانی ہے دوراک کردے واس کرنا اور دومین کے مغروں سے میں نیان ہو جائیں ۔ کو تک آپ کا گان ہے کہ آپ بھی اور دومین کی کہ دوماس کی کار کر نفیج حاصل کرنا اور میں کہ کو تک آپ کی کہ اوراک کیا تھی کہ آپ بھی الآلا ہے۔ کہ تک تک کو تک آپ کی کرنا کی کہ تو تک آپ کی کرنا کو ترورہ کی کہ تاہ کہ تاہ کہ کہ تاہ کہ کہ تاہ کہ تاہ کہ کہ تاہ کہ کہ تاہ کہ تاہ کہ کار کرنے کہ کہ تاہ کہ تاہ

بعض سلمانوں کو از رہ لفقت ہے خیان ہواکہ کاش کوئی ہڑی فشائی ظاہر ہو جاتی تو الخاجہ بیہ لوگ ایمان سے آتے ، امر سلفان کی آسنی و العینان سے سلفے قربایا کہ تم عمینان رکھ ، اگر اللہ چاہیے توکوئی معجزہ اکس نے بغیری مس کو را در است مرسلے آئے ۔ لیکن ہے اس کی عادمت و مکست کے خطف ہے۔ بین کاؤوں کا ان کے کرٹوٹوں کی موسی ایک نہ ایک معیدیت ہمیٹر بہنچی ہے۔ کی یا ان کے گھروں کے ٹرمیس، ان کے جمہر یاس والوں پر کوئی یہ کوئی معیدیت نازل ہوئی دسید گی جمعہ و کچھ کرید اوگر حرت ہگڑی اور تعیمت حاصل کریں میں تک کہ اعلا کا وہ و کینچ اور کرنچ ہو جانے اور جوج ہ الوری خرک کی تجاست سے پاک و صاف ہو جائے اور اصلام تمام صادر میں قالی آبار ہے جس کا اس نے وجہ کر کہا ہے ۔ چیک اعلا وجہ و منطق نہیں کرے۔

جی طمعا یہ کافرانیہ سے استراداد و تسویرکرتے میں ای طبعا آپ سے بھٹے بیٹے ہواں سے بھی استراد کیا جا کا تھا۔ ہو آپ اس م و نجیہ ان بول ۔ بھی میں سفان معودی کو فوراً نہیں ہڑا۔ بگر میں سفان کو مہلی دست رکی تھی، تاکہ وہ ول کول کر انبیاء کا ذاتی اذا نیں۔ جریعی وہ سے سے جسکت تو میں سفان کو بھائک مذاب میں پڑاتیا ۔ ہو دیکھو میرونڈ اب کیسا ہو کی وقع ہوتا ہے ۔ او کوک آب کے ساتھ استراداور تشویر کرتے ہی میں ان کے ساتھ بھی جی اور سفاک کردن تھا۔ (میمنانی د در داہ یہ اور معادل التران اور میں کا دریس کا دری

### مغرکین کے باطل معامد

٣٠ ﴿ وَبَعَمُلُوا لِللّٰهِ عَلَى كُلّ لَقَي بِمَا كَسَبَتُ لَا وَبَعَمُلُوا لِللّٰهِ

قُلُو كُنَّ مَقُلُ سُكُوْمُ مِ أَمْ تُعْبِرُونَا بِمَا لَا يُعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ

بِعُلَامِ فِي الْفَرْقِ مَهُمْ وَاللّٰهِ فَي الْأَرْضِ أَمْ

بِعُلَامِ فِي الشَّهِيلِ وَمُنْ يُعْلِيلِ اللّٰهِ فَمَا فَدُونَ يَعَلَى عَلَى اللّٰهِ عَمْ اللّٰهِ عَمْ اللّٰهِ عَمْ اللّٰهِ فَمَا فَدُونَ عَلَى اللّٰهِ عَمْ اللّٰهِ فَمَا اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَ

کھنا کیا وہ ذمت ہو جرایک کے حمل سے باخریت اینوں کے برابر سیند) اور فن او گوں نے ہو کے خریک بنا دیکھیں ۔ آمید ان سیکھنے کو تم ان ( بنوں ) کے نام تو او یا تم اللہ کو امی بات باقت ہو جے وہ زمین جی تجی بنا تا یا تم ہو جی باتھی بنانے ہو بنگ ان کافوں کو اپن فرمب کی باتھی بھی سنوم ہوئی جی اور ( این وجہ ہے) یہ توک راواز وست ) سے تموم وہ گئے اور جس کو اعتد گرن کو وے چراس کو برایت دینے والا کون ہے۔ البید او گوں سکسنے و نیاکی وُندگی میں چی عذاب سب اور الدید آخرت کافذاب توجمت ہی شخت ہے اور کوئی تیس میں کو افذ سے جانے والا ۔

تعظم کے۔ الند تعاق براشان کا معقد و تھیان ہے اور ہرایک کے نہم اور برسد اعمال سے
باخر ہے ۔ اس سے کوئی چر ہوشو و نہیں ۔ کوئی کام اس کی سید خبری میں نہیں ہوت ، ہر بناندار کی
دو ذی اس سے ذسر ہے ، ہر نیک کے تھائے کا اے علم ہے ہر بنت اس کی کرتب میں مکمی بوئی
ہے دو ہر کھی اور چی بات کو بنانی ہے ۔ و اہرائیک کے ساتھ ہے اور اس کے الدائی کو دیکو رہ
ہے ۔ کیانی مقات والا فعد اخبارے باخل معیودوں جیبا ہو سکتا ہے جو محق عام و سے خبریں ۔
نہ من سکتہ بی اور دو کیو سکتہ بی دن وہ لہضائے کمی چیز کے مالک بین دیکی اور رہے تھی۔
نہ من سکتہ بی اور دو دیکو سکتہ بی دن وہ لہضائے کمی چیز کے مالک بین دیکی اور رہے تھے ا

(این کلیم ۱۳/۱۳)

### په بسيرگاری کا بدله

وس مَثَلُ الْجَنْةِ الْتِي وُعِدُ الْمُتَثَقَّقُنُ ، تَجُرِي مِنْ تَعْتِمُكُ الْجَنْةِ الْجَنْةِ الْتَكُلُّ مُتَكُلُ مُتَعَلِي الْجَنْةِ الْتَكُلُ مُتَكُلُ مُتَكُلُ مُتَكُلُ الْجَنْبُ وَعُلُولُكُ مُتَكُلُ الْمُتَكُلُ الْمُتَكُلُ الْمُتَكُلُ الْمُتَكُلُ الْمُتَلِّمُ الْمُتَكُلُ الْمُتَكُلُ اللّهُ وَالْمَلُ الْمُتَكُ مِنْ الْمُتَكُ مِنْ اللّهُ وَالْمُتَلِيدِ النّهُ وَالْمَلِيدِ الْمُتَكِ اللّهُ وَالْمُلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ وَلَيْقِ الْمُتَلِمُ اللّهِ مِنْ وَلَيْقِ الْمُتَلِمُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ وَلَيْقِ اللّهِ مِنْ وَلِيدٍ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ وَلَيْقِ اللّهُ مِنْ وَلِيدِ اللّهُ مِنْ وَلِيدٍ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ وَلَيْقِ اللّهِ مِنْ وَلِيدٍ الْمُتَلِمُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ وَلَيْقِ اللّهِ مِنْ وَلَيْقِ اللّهِ مِنْ وَلِيدٍ وَلَا وَلَا إِلَيْهِ مِنْ اللّهِ مِنْ وَلِيدٍ وَلَا وَلَيْقِ اللّهُ مِنْ وَلَا وَلِيدٍ اللّهُ مِنْ وَلَا وَلِيدٍ اللّهُ مِنْ وَلَا وَلِيدٍ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَلَا وَلِيدٍ وَلَالِيدُ وَلِي وَلِي وَلِيدُ اللّهُ مِنْ وَلِيدِ اللّهُ وَلِيدُ وَلّهُ وَلِي وَلِيدُ اللّهُ وَلِيدُ اللّهُ وَلِيدُ وَلِيدُ وَلِيدُ اللّهُ وَلِيدُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَلِيدُ وَلِيدُ وَلِيدُ ولِيدُ وَلِيدُ اللّهُ وَلِيدُ وَلِيدُ وَلِيدُ وَلِيدُ وَلِيدُ وَلِيدُ وَلِيدُولِ اللّهُ وَلِيدُ وَلِيدُ وَلِيدُ وَلِيدُ وَلِيدُ ولِيدُولُ وَلِيدُ وَلِيدُ وَلِيدُولِ وَلِيدُولُ وَلِيدُولِ وَلِيدُولِ وَلِيدُولِ وَلِيدُولِ وَلِيدُولِ وَلِيدُولِ وَلِيدُولِ وَلِيدُ وَلِيدُولِ وَلِيدُولِ وَلِيدُولِ وَلِيدُولِ وَلِيدُولِ وَلِيدُولِ وَلِيدُولِ وَلِيدُولِ وَلِيدُولُ وَلِيدُولُ وَلِيدُولِ وَلِيدُولُ وَلِيدُولِ وَلِيدُولِ وَلِي وَلِيدُولِ وَلِيدُولِ وَلِيدُولِ وَلِي وَلِيدُولِ وَلِيدُولِ وَلِيدُولُ وَلِيدُولِ وَلِي وَلْهُ وَلِيدُولِ وَلِيدُولِ وَلِيدُولِ وَلِيدُولِ وَلِي وَلِيدُولُ وَلِيدُولِ وَلِيدُولِ وَلِيدُولِ وَلِي وَلِيدُولِ وَلِي وَلِيدُولُ وَلِيدُولِ وَلِيدُولِ وَلِيدُولُ وَلِيدُولُ وَلِيدُولُ وَلِيدُولُ وَلِيدُولِ وَلِي وَلِي وَلِيدُولُ وَلِيدُولُ وَلِيدُولُ وَلِيدُولُ وَلِيدُولُ وَلِيدُولُ وَلِيدُولُ وَلِيدُولُ وَلِيلّهُ وَ

جمی ہتنت کا پہم کاروں سے وہدا کیا گیاہے اس کا حالی اید ہے کہ اس کے بہت ہے کہ اس کے بہتری ہیں۔
بہتے بھری ہیں ہیں جہا وہ ہی کا کھی اور اس کا ساب وہ کی ہے۔ یہ تو ہم ہم کا دوں کا انہا میں ور رفیع وں کا انہا وہ میں اور کی اور اس کہ کہ ہم ہے کہ اور ان ان بی بھر میں ہے بھر اس کے بعض جمعہ کا انکار کرتے ہیں ۔ اور ان بی بھر میں ہواں کے بعض جمعہ کا انکار کرتے ہیں ۔ اور اس کے بعض جمعہ کا انکار کرتے ہیں ۔ کسی میں کہ میں اور اس کے بعض جمعہ کا انکار کرتے ہیں ۔ کسی میں کہ میں اور اس کی طرف کے سابقہ کمی کو طرف کر ہیں ہوں اور اس کی طرف بلا آباد ان اور اس کی طرف کے جات میں بھران کیا اور اگر کے اور اس میں ایران کی خواہدی ان بھری ہمیں ہے تو اللہ کے اس میں بھری ہمیں بھران کیا اور اگر کے مطابقے میں میں میں ایران کی خواہدی ان بھری ہوں اور اس کے تو اللہ کے مطابقے میں در اس کی خواہدی ان بھری ہوں ان کی خواہدی ان بھری ہوں کے تو اللہ کے مطابقے میں در کی تو اللہ کے مطابقے میں در کی ان کی خواہدی ان بھری ہوں گا۔

کھڑوئے: ۔ ریمز کاروں سے ہینت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کی ایک صفت تو یہ ہے کہ اس کے چاروں طرف جزی جازی ہیں جن کا بالی خراب جنیں ہو کا۔ جرو وادھ کی جزی ہی جن ہے وودھ کا عزہ کمی جنیں جنوا کا رعراب کی جزیں ہیں، جس جی صرف اذات ہی اذات ہے ۔ اس جی از بومزگی ہے عود ندیووہ فشر - اور اس جی صاف فیمز کی جزیرہ ہیں اور ہر قسم سے پھل میں، ہو ہمیڈ میں ہے ۔ اس کی کھانے ہے کی چیزی کمی فنا جنیں ہوں گیا ۔ فرقن کرام جی دو مرکی جگ

ار الماري:

ۅۘڣؙٵڰؚڂؾٷؿؽڒ؆ۣڴۜؿؿؖڟۏڝٙۊٷڵۺڣؙۏۼۊ

(مورۃ واقعر -آدت ۱۹۱۳) اہال بگڑت تھے سے ہوں ہے۔ یہ کمکی کئی گے اور قوتمیں کے داو یہ کمجی ختم ہوں گے ۔

قرآن کرم میں جست اور دو دُرخ کاؤکر ساتھ ساتھ آنکے شاکر اوقوں کو بہت کا ٹوئی ہو اور دو زُرخ کا خوف ، جہاں بھی ہست او داس کی ہتر فعموں کے ڈکرکے اور فرما یا کر یہ جہمج گاووں کا انہام ہے اور کاؤوں کا بھیام دو ڈرخ ہے ۔

چرفہا پان او گوں کو اس سے پہلے آس ان سعید انجیں و خیرہ اور ان کے ماتھی اور حیثی ہے تھی اور در اس کہ حمل اور حیثی سے اور اس کے ماتھی اور حیثی سے دیاتی مسلمان وخیرہ و آلیے وگر اس کا حمل کے اس کی اور حیثی سے دیاتی مسلمان وخیرہ و آلیے وگر اس کا حال می کا ب نے و شہور تیری جو آب پر نازل کا گئی کہ تک آپ کا بھارت و حد افتری جو آپ پر نازل کا گئی کہ تک آپ کی بعض باقری کو جنیں طریق میں اور اس کی ایس کی اور میں و کا و تنہ کی ایس کی اور میں اور اور اس کی ایس کی اور میں اور اور اس کی ایس کی اور میں اور اور اس کی اور میں اور اور اس کے اس کی اور میں اور اور اس کے مارو کی اور اس کے مارو کی اور میں اور اس کے مارو کمی کو شریک در اور اس کے اس کا اس کا اس کی اور کی اور اس کے اس کا اور اس کے اس کا اور اس کے دائیں ہوا اس کے دائیں ہوا ہے۔ والوں کا جو اس کی اور اس کے دائیں ہوا ہے۔ والوں کا جو اس کی اور اس کے دائیں ہوا ہے۔ والوں کا جو اس کی دائیں ہوا ہے۔

### الشد تعالى كامالك ومختأر بهوما

د الله عَلَيْ الْسُلْمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهَ وَجَعَلْنَا لَحُمْ الْرُواجِّ وَخَلِلُهُ لَكُمْ الْرُواجِّ وَخَرِيْ اللهِ عَلَيْهِ الْآبِادِي اللهِ عِلْمَا اللهُ عَلَيْهِ الْآبِادِي اللهِ عِلْمَا اللهُ عَلَيْهَا أَوْ اللّهُ عَلَيْهَا أَوْ اللّهُ عَلَيْهَا أَوْ اللّهُ عَلَيْهَا الْمُوسَانِ وَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اور اا اس تحد سلی اللہ علیہ و سلم) اور آپ ہے جیلے ہی ، م اہبت ہے ) و حل کم کے بی می اہبت ہے ) و حل کم کی جی میں اور اللہ وی تھی الا و کئی ہی میں مول کے افتیار میں یہ تھا کہ وہ اور کے بیم کی میں میں اور وہ اللہ میں یہ تھا کہ وہ اور کہ کے بیم کر کئی مجرو ہی آپ میں اور وہ پاہل کے ایک خریر ہے ۔ (اس میں سے احد تھائی جہ پاہل کے معالی ہے اور وہ پاہل کے اور والے گھر صلی اور اس کے باس اصلی کرآپ (کھری محموظ ) ہے ۔ اور والے گھر صلی اور اس کی سے اسلی اور اس کی سے اس اور اس کی سے معلی و جر سے و کھا وہ ہی اور اس کے باس اصلی کرآپ کی میں اور اس سے بیسلی کر اس سے بیسلی کر اس سے بیسلی کر اس سے بیسلی کر اس سے بیسلی کے اس سے بیسلی کر تا ہے ۔ اس سے بیسلی کو تی بیسلی کر تا ہے ۔ اس سے بیسلی کر تا ہیں ۔ اس سے بیسلی کر تا ہے ۔ اس سے بیسلی کر تی ہیسلی کر تا ہے ۔ اس سے بیسلی کر تی ہیسلی کر تا ہے ۔ اس سے بیسلی کر تی ہیسلی کر تی ہیسلی کو تیں ہیسلی کر تا ہے ۔ اس سے بیسلی کر تی ہیسلی کر تا ہے ۔ اس سے بیسلی کر تی ہیسلی کر تا ہے ۔ اس سے بیسلی کر تی ہیسلی کر تا ہے ۔ اس سے بیسلی کر تی ہیسلی کر تا ہے ۔ اس سے بیسلی کر تی ہیسلی کر تا ہیسلی کر تا ہیسلی کر تا ہے ۔ اس سے بیسلی کر تا ہیسلی کھو کر تا ہیسلی ک

من میں جوزی مدت ۔ وقت ۔ سوت کاوقت ، میلت ۔ اس ایک ۔ عبال سروی یہ کو برایک وقت کا یک حکم ہے جوالا تعالٰ نے بدون برا ہی حکست کے سابق فرض کمارے ۔ افضار نسنی ۲۰۵۶ ۲۰

ام المرکزی : برسمال کا اصل ، اس سے لوج محفوظ مراد ہے کہ نکد ہریات جو ہوستہ وال سید دواس میں فریر ہے ، انفسر نسخ اندواز ) ای سے مراہ مودة فاق جی ہیں۔ مدیث میں آناہے کر بلاشر ام انکتب مودة فاق ہے کہ مکھیہ تمام نماز دن میں ہرمورت ہے جلے پڑمی بناتی ہے ۔ حورت این حجاس دمنی اللہ حجنما ہے مشتول ہے کر کم ایکٹیپ سے مراہ خروج سے آخر تک ہے وافرآن کرم ہے ۔ (اسان انورپ اس) جا) مرک ہے ہو افران کرم ہے ۔ (اسان انورپ اس) جا)

وه الوكرة ب وه مناله بي والمناه معادع.

يَسُعُوا: سُعَتَب:

بالله في والله و وكرف والله وتشييب عن الم فاعل .

کھٹر کے : - مشیقت یہ سید کہ آپ سے چینا ہی ہم نے بہت سے پیغر بھیے ، جس طرح آپ انس ن ہونے کے باوجود احد کے دسول ہیں ای طرح دو بھی قرشے نیس نے باکہ عام انسانوں کی طرح اضان تھے ۔ آپ ہمی کھانے ہے ہیں ، ہوئی بچوں والے بھی اور بازاروں میں چلتے ہجرتے ہیں ، ای طرح دو بھی کھانے ہیں تھے اور میے کی بچوں والے تھے ۔

چیر فرایا کہ تبی کے افتیار ہی، نہیں کہ وہ اپنی سرحتی ہے ایسا مجزہ قاہر کرو سے ہو اس سے طلب کیا جائے کہ تک سب بیٹھر بند سے جا، دب نہیں۔ سجزے کا عہر بو او اصف ان سے اراد سے اور مشیت اور اس کی مکت و مسلمت ہر سوقوف ہے۔ وہ جب چاہیا ہے قاہر کو و بہا ہے ہر چرکا سقرہ وقت ان نے فریز کر ویا ہے ۔ اس قریر میں ہر چرکی ابتداء اور انتہار کھی ہوئی ہوئی ہے۔ مشاہد نے اول میں مکوریا ہے کہ ویوفان وقت بہر ابوگا در انتی مدت بھی وار ہوگا۔ کافر ہوگا یا سوس وقبرہ وقبرہ - اس طرح اللہ نے ہر مجرات کے ظہر رکا وقت بھی اکھ ویا ہے کہ فال معجزہ فالی وقت عاہرہ وگا۔ لوگ اس کی طلب میں تواہ کھتی ہی جملت کریں، وہ مقررہ وقت سے دینے قابر نہیں ہوسکا۔

الند تعانی بانک و مختار ہے۔ اس نے اپنی حکست، اداوہ ادار مطیعت سے برچیز کا ایک وقت مقرد کردیا ہے مگر دہ اس مرالازم نہیں ۔ دہ اس میں جس طریع چاہئا ہے تھے و تعدل کر تا ہے۔ ور جس چیز کو چاہئا ہے اپنی قدرت و حکست سے مطالبہ آب ادر جس کو چاہئا ہے گاہت و برقرار دکھا ہے۔ اس کے پاس انتشاب ہے۔ معلوت کسید نے قرفانا کداس سے مراد بعد کا علم ہے۔

اے نی مسکی انٹر عنیہ وسلم اگر آپ کی ڈندگی ہی بھی ان پر کوئی مذائب نازلی ہوجائے اور کافروں کی ڈائٹ و خواری آپ اپنی آٹھیوں سے و کیے قبی باہم ان و مدوں سکے واقع ہوئے سے جھلے آپ کو وفات دے و بی اور آپ کی ڈندگی جی ان کو کائل حکست و ہو تو آپ میں کی اگر شرکری ۔ آپ کے آبر تو ہمارا پیغام کا تج ویتا ہے ۔ ان سے حساب لیننا اور ان کو مزاوینا ہمارے ڈیر ہے ۔ قیاست کے روز ہمہ بیدرمزے ہائی آجی گے تو ہم ان کو ان کے اعمال کے مطابق سزا دیں گے۔ کہا تن کی عمرت کے گئر یہ جنہیں و کچھے کے مسلمان کاٹروں کے طابقے فی کرتے ساتھ جا رہے ہیں ۔ کہا تن کی عمرت کے گئے ہے مثابات کائی تہیں ۔ ہمنش ولیا تفسیر کے نزدیک زمین کی کی سے مراد

کیائن کی میرت کے منظمین مشاہدہ کافی جمیں ، بعض والی تفسیر کے نزدیک زمین کی کی سے مراہ و برائی اور جہجا ہے - مطلب یہ ہے کہ کیائن کافروں کو یہ نظر خیری آنا کہ بم این کی آباد میں کو اجاز رسیع جی اور ان آباد میں جی دہشتہ والوں کو بلاک کر دہشتیں ، انٹر اپن محلوق کے محافات میں حیاجات ہے مکم ویا ہے ۔ کوئی اس کے مکم کو ذشائے اور قرق نے والا تیمیں ۔ و جیست جاد ان سے حیاجات طوال ہے ۔

(مقبري ۵ ۲۰ بر ۲۳ / ۵. من دف اعتراق از مولانا کند در اين كاند حلويه ۱۰۵۰ و ۱۴

# آپ کی صداقت پر الله کی گوامی

٣٣/٣٠ وَقَدْ مُكَرُ الَّوْيُنَ مِنْ قَبِلِهِمْ قَبِلَهِ ٱلفَكُرُ جَوِيْهُا ويَعُكُمُ مَاتَكُبِبُ كُلُّ نُفُسٍ وَمُشَيِّعُكُمْ الْكُنْزُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ن وَيَقُولُ الْمِنْنُ كُفُرُ وَافَسَتَ مُرْسَلًا وَقُلُ كُفَى بِاللّهِ شُوعِيْدًا ؟ يَيْفَى وَبُيْنَكُمُ وَمُنْ عِفُدَا أَجِلُمْ الْكِعَنْبِ هِ

اور ان سے اس اوٹ (کافر) ہی تدیری کر چھیلی ۔ او سب تو بری ان کے بات کے اس سب تو بری ان کے بات کے بات میں ان کے بات کی اس خبر رہی ہے۔ کافروں کو ابہت بعد معلوم ہو ہائے گاکہ آفرت کا گھر کس کے ہے ہے ۔ اور کافر بہتے ہیں کہ آپ و سال خبری ، آپ کہ دیائے کہ میرے اور خبرے دو میان زمری عوت میا ان خبری کافی ہے اور اس فنص کی گوائی کافی ہے جس سکے باس و اسانی کافی ہے جس سکے باس و اسانی کافی ہے جس سکے باس

کنگری گئی۔ ''جو لوگ آخترت میں اند عبرہ ملم کے نعاف ماد خبر کرد ہے ہی دہ نوب مجھ کمی کر گزشتہ اقدام میں سے جو کافر نے انہوں نے بھی اپنے اپنے انبیاد اور موسٹوں سے مگر د قراب کئے نے لیکن ان سے سب مگر افرید سید کار کھے ۔ ان سے انہمی تہاہ و برباد کردیا کے لکہ سب مگر و فریسیہ انٹ کے قبضہ قدرت میں بھی ۔ انٹ تھانی ہودیک کے ہو فمل سے بہنجر ہے ۔ دوہر ایک کو اس کے احمال کا بدل و سندگا ۔ کافروں کو بہت معلوم ہو جائے گاک کس کا شہام انجا ہو این کافروں گایا موموں کا ۔

مشرکین کرتی کو مختلار ہے ہیں اور آپ کی دسالت کا تھار کر و ہے ہیں۔ آپ ان ہے کہا دیکھتے کہ شہارے و میری ۔ آپ ان ہے کہا دیکھتے کہ شہارے و میری ان ان کی گو اِی کانی ہے کہا تھا کہ شہارے و میرین اللہ کی گو اِی کانی ہے کہا تھا کہ اس نے سمیری دسالت کی صد اخت اسے واقع کر دی ہے ہیں و آت ان مشکو وی کے طلبہ کی طرورت نہیں ، وہ قبصت کے دو زاس کا فیصلہ کر دے گا ، اس و آت ان مشکو وی کے باس کو گی مذر ہے ہو گا ، میں و ت و رسامت کا باس کو گی مذر ہے ہو گا ہے ہیں اور آپ کی نبوت و رسامت کا کانی کی تعدیل کریں ہے اور آپ کی نبوت کی نبوت کی تعدیل کریں ہے اور آپ کی نبوت کی خیادت وی ایک اور آپ کی نبوت کی خیادت و سامت کا انجازی 1974 کا ہے کا اور آپ کی نبوت کی خیادت و سامت کا انجازی 1974 کا ہے کا انتخازی 1974 کی انتخازی 1974 کی انتخازی 1974 کی انتخازی 1974 کی 1

### بشت کی **شان**ت

حفرت افس رمنی لفظ حرا ہی کریم ملی لفظ طید اسلم سے دواعت کرتے ہیں کہ آپ ا نے فہلوا آخ کھے ہے چیوں کی طائٹ دواعی حمیں جسے کی خانت وہا ہوں۔
الد جب احری سے کوئی بات کرے قرجمون ندیج المسا۔
الد جب رحدہ کرے تواس کے خلاف ند کرے۔
اس جب اس ملک ہاں ابات رکی جائے قرفیات ند کرے۔
اس ابی طار مجی رکمر۔
عد البین باتوں کو رفح کرنے سے ادی ہو۔
عد البین باتوں کو رفح کرنے سے ادی ہو۔
اس ابی طار کی ماکھوں کی حکافت کرد۔ (دواہ ابی سال)

#### مقالات زوارب

#### ترتيب: سوفغل الرحن

- ج فخش العسم حنوت مواد تا مير زواد حسين شاه صاحب د حمد ان عليد کی تخريداً «ميانشری مشکر براود علی مشکامت کانتخیم جود د -
- فالباد وطعار ، مقود بين اور واصطبي كسنة ايك بيش بها تحذ ، اور حوام وخواص حكاسك
   يكسان مغير .
- قدام تشاوع اور مضاحین کی زبان نباعث ساده، اندان بیال چام قیم ور قرآنی آبات داملات کی انظیم تشریحیه
  - a منع لرآنی آبیت کی اصل ح فی عبادت دور اسکا کسل حوال ویا محیاب -
  - ه بين الهيرويد مداكل بر محققار بحث كالمخاب بودل عم يكبال المحقَّل مهايي-
- دوزمرہ پیش آنے والے سائل وسٹھات پر جمرہ ہور سرچی وسائش برائیوں سے انسریو و مدید ہے ہے آزان وسٹسٹ کی واشن میں تجاوع پیش کی گریاہی ۔
  - 8 من جمور كودرج ذيل ملت الااب بي تعليم كما حما ب.
  - (۱) قرآنی تعلیمات، (۱) ایبان دو نوشته سنام، (۲) امنکلم دین.
  - (۱) تمارت دمعیشت. ﴿ ﴿ وَإِنْ اللَّهُ وَمَوْقَ ، ﴿ وَإِنْسُوفَ وَسَلُوكَ .
    - (٥) سيرت وسوونج
- خویعورت اور ولکش دهمین مرودق راعل کیے تر شمیاد نگرے ، خارت نفیم آفست عیامت اور مفہوط بطو بندی کی اضافی نوبوں کے سابق اول مام کے ساتھ ایک گھرافقار محف

#### نروز پر از کینزمی پبلی کیشنز کی ادیم از و ر مغیر معلیو هات

ے۔ احسن البیان فی تعییرالقرآن: قرآن کریم کی عام تھم تکبیرہ وجام النا می کے لیے ہے عد سنیہ ہے 'از میں کھنل افر حمٰن اجلہ اول سارہ فاتی و یق صفات ۱۹۷۵ء بند دوم سورہ آل عمران و نساہ صفات ۱۹۷۸ جلد موم مودد کا کہ افوام معمولات سخات ۲۳ سید چارم مور واقعال بامورو دور منونت ۱۳۷۰۔

س. احتفام باکنتان امیرند طبیدگی دوشی می امیرندان ارز بافته مقاله امید و م الرص متحالت ۱۰

۳۰ - افکار زوادی به حفزت مول: مید زوار خمیمن شاه صاحب دس افک سکه افکار و معارف کاگرافتژو مجهود زشید میدهنش او طن سخات ۱۶۹۰

۳۰ - انگاری خواد خط طبین به خط اور خطاطی کی بو دی نگاری آ ارده نیمها این نوعیت کی مغود کیاب او پروقیسر میده موسیم.

عد الحريف إكتان من هرى محركت ميرت الوارة باق مقال الزميد فقل الرحمي مشخات ١٩

۱۰ - خفد ابرا بیر اسلیله نفشه دید که برزگ حفرت موده اوست فیرهندهاری رام الله که مکانید. ۱۰ - خبر گفتیت دفلاح انسانیت امیرت بها از باین مثاله از مید وارد افرانس اسخات ۱۰

٨- عليه و الواح الدورة في كم ساته "از بد فنل الرحل اصفات المعد

ان الحلول بادی اعظم" آپ ملی انت حید وملم کے : سوّاب شده اکتوبات کا نکس مع متعالا تنصیل ان مید لفتل الزمنی اصفحات عند

هد اربيرج الجي ترييد يك ويكام ي كمل تغييل الزميد فلن الرحن بيني ما يزام فات الله

اں۔ امر آ انسوک (جدید نظرنان شروائے نگن) تھوف وسلوک پر مشمود و حقیل آنکسیا جس کے دسیاں افریقن آئل کے بین از معنوب مزدی سر زوار ممین شروساعت رمینا انبر علیہ

حالہ الشاعات زواریہ ' مطاب مواد کا مید زوار حسین شاہ صاحب کی تشری نشار میر اور ملمی مقالات کا تھیج جموعہ کے جسمیں آپ کے ایسو مضابین کورتقاریر شان جمہد

۱۳۔ سوسیقی کی تھیقت' قرآن کریم اور نقهائے وقرآل کی روقمنی میں سوسیقی کا علم من جس احادیث مغالب میر

ا حدار الای اعظم میرت نبون مثل انه اللیه دعلم قاجامع اور مشد زین مجنوعه اسلات جه از مید فنس ارخی ا

ہ ہے۔ اور کی اطفع کا جھود طبید الاجاریت) آپ سلی انتریت دسلم کا تکس سندائیسے فیٹیل اور ہوا اور کے ۔ مرابق امیار رمجی کے فریسورت و دید وزیب اگرے ہیں۔